

Paksociety.com 07 09 القاتيل 24 26 28 ملسل وار ناول رحمن، رحيم، سداسائيس مكمل ناول بيزخم خجر كيبيل فرزانهآ غا قرباني اورخوان معطيه خان 184 ميرافسانه بساك أو سياس گل 134 ملکوں پیھم سےخواب حبیب<sup>ت</sup>م 212 ا پل پہلی کیشنز کے تحت شائع ہونے والے پر چوں ماہنامہ دوشیزہ اور سجی کہانیاں میں شائع ہونے والی ہرتحریر سے حقوق طبع ونقل بین ادارہ محفوظ ا میں اس میں میں اور سے کے لیے اس کے کئی بھی جھے کی اشاعت یا کئی بھی تی وی چینل پرؤراما، ڈرامائی تفکیل اورسلسلہ وارقسط کے کسی بھی طرح میں مسلل سے پہلے پہلشر سے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بیصورت دیکر اوار وقالونی جار وجوئی کاحق رکھتا ہے۔

www.Paksociety.com



پہلشر: منزوسہام نے ٹی پریس سے چپوا کرشائع کیا۔مقام:سٹی 7-OB تالپورروڈ \_ کراپتی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





اس لیے کر بھی کہانیاں سے منظم نفین بیشدور لکھنے والے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقت کی کہانیاں کو بھیجتے زندگی کی حقیقت کی در بھی تاریخ کی کھی تھیجتے ہے۔ اور بھی کہانیاں کے قارئین وہ ہیں جو بھی ایس کے متلاشی اور انھی تسمیول ہیں جہرے کہانیاں کے قارئین وہ ہیں جو بھی ایس کے متلاشی اور انھی تسمیول سے متلاشی اور انھی تسمیول سے متلاشی اور انھی تسمیول سے متلاشی اور انھیں سے میں نے والے ہیں سے متلاشی اور انھیں سے میں نے والے ہیں سے متلاشی اور انھیں سے میں نے والے ہیں نے والے ہیں نے والے ہیں سے میں نے والے ہیں نے ایکا ہیں نے والے ہیں نے والے ہیں نے والے ہیں نے والے ہیں نے والے

یمی د جہ ہے گذمہ پیتی کمہانیاں پاکتان کاسب سے زیادہ پہندکیا جانے والا اپنی نوعیت کا واحد ڈا مجسٹ ہے "سیتی کمانیاں میں آپ بتیان جگ بتیاں اعترافات تُرم دسزاک کہانیاں، ناقابل بقین کہانیاں، دلیسپ ونسنی فیرسلسلوں کے علاوہ حسستلہ بیہ ہے اور قاریمی و مُریکے درمیان دلیپ نوک جبونک احوال ۔سب کچھ جزندگی ہے وہ مسیحتی کہانیاں میں ہے۔

ماكيتان كاست زماره بيندكيا جاني الا - اين نوعيت كا واحدجريه

ماسنامه سیچی کمانیان، پرل پبلی کیشنز: ۱۱ ع-88 فرست فلور خیابان جای مرشل وینس

ون نبرز: 021-35893121-35893122

باؤسنگ انھار ٹی۔ فیز-7، کراچی

ای کیل: pearlpublications@hotmail.com

Section

www.Paksociety.com



آتی بہاراس بار پھر بھولوں کی بھینی بھینی خوشبو،مٹی کی سوندھی مہک اور تازگی بخشق بادیسیم کے علاوہ سب بچھ لے آئی۔فضا میں بارود کی یُو،لہولہومیرا لا ہوراور جا بجا بکھرے حگر کے مگڑے۔

وتتمن پھر بازی لے گیا۔ابھی آ رمی پیلک اسکول کا زخم ہی نہیں بھرا تھا کہ ایک اور زخم ..... بدن تو عرصے ہے پھور پھور ہے ہرزخم سے لہو کے ساتھ حکمرانوں اور ذمہ داروں کی بے حسی پیب بن کر بہہرہی ہے۔ان لوگوں سے کسی احصائی کی امید کرنا ہے کار ہے جوخو د تو محا فظوں کے جھرمٹ میں جلتے ہیں اور بے جارے عوام کا کوئی پُرسانِ حال نہیں۔ بلکہ اب تو ایک نیا چکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یارٹی لیڈرخوا تین کمانڈوز کی 🛚 حفاظت میں اینے آپ کومحفوظ سجھنے لگے ہیں۔جن سیاست دا نوں کی حفاظت صنف نازک کرے ایسے ملک میں پھر مائیں ا پنی اولا د کو اینے بطن میں ہی چھیالیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ دیمیا میں آنے کے بعد تو وہ جلد یا بدیر گوشت کے لوتھڑ ہے میں ہی تبدیل کردیے جائیں گے یا پھراللہ ہے گڑ گڑ ا کر دعا مانکیں کہ الله جاری اولا دول کو حکمرانوں کے شر

دوشيزه (1)





محترم قارئين!

''مسئلہ بیہ ہے'' کاسلسلہ میں نے خلق خداکی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ پچی کہانیاں کے اوّلین شارے سے بیہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتح بر وتجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیاتِ قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جران کردینے والے مجزے بھی دیجھے۔ ساتھ واجمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے برزگ و برتر سے ہر بل یہی دعا کرتا موں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے بیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے۔ ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے بیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے۔ بیان میرے بعد کسی بھی ذریعہ کروزگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ برق حلال کماسکیں۔

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھسوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ مخطرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔ مگراب ۔۔۔۔ وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیہ جاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ میں میں جب سرت سی سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآپ کا تعاون درکارہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجے .....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... برسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔



READNE





### دوشیزه کی محفل

محبتوں كا طلسم كده ' خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

دوشیزہ کی محفل میں شرکت کرنے والی اور محفل پڑھنے والی تمام پیاری بیاری لڑکیوں کومیرامحبت اور مان بھرا سلام .....اور حضرات کو دعا تیں ، آپ لوگوں کی آ راءخطوط کی شکل میں موصول ہور ہی ہے اور انہیں پڑھ کرمحسوں ہوتا ہے جیسے محنت ٹھکانے لگی۔ میں آپ سب کی توجہ کی دل سے ممنون ہوں۔میری يهاں اپنے نئے لکھنے والوں ہے گزارش ہے کہ آسان اور عام فہم الفاظ استعال کریں۔مشکل الفاظ ہے انداز وبیاں پراژنہیں پڑتا مگر پڑھنے والوں کوضرورا مجھن ہوتی ہے۔خاص طورے میں بیٹے منعم تمہیں كهوں گی كه متروك الفاظ استعال مت كرو\_الحچى اورسليس زبان ميں لكھا گيا افسانه زيا دہ پسند كيا جا تا ہے ہماری بھی یمی کوشش ہے کہنی پودجس کی اردو کافی کمزورہے اردوز بان سے دور نہ بھا گے لبندامشکل اورمتروك الفاظ ہے كريز ضروري ہے آئے اب چلتے ہيں پہلے خط كى جانب لا ہور سے بہت دنوں بعدتشریف لائی ہیں شاہدہ ناز قاضی صاحبہ تھتی ہیں پیاری منزہ سہام السلام علیم !امید ہے مزاح گرامی بخیر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ آپ کواپی حفظ وامان میں رکھے۔ بہت عرصہ ہوگیا رسالہ پھر آپ کے دفتر سے موصول نہیں ہور ہا۔ میں نے تین ماہ انتظار کے بعد بیہ خطالکھا ہے۔ میں اپنی کتاب ُرگ جاں ے بھی زیادہ قریب تر' آپ کو بھوار ہی ہوں۔ یہ پہلی کتاب کا والیم' II' ہے۔ یہ سے واقعات برمشمل ہاورآ پکوانشاءاللہ بہت بہندآئے گی۔افسانہ لکھایڑاہے۔مصروفیت اورساجی مصروفیت نے زندگی کے شب روز کو جکڑ رکھا ہے۔ دوشیزہ سے بیار کارشتہ ہے۔ جو بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ بھلے پچھ عرصہ ہو گیا ہو۔ کیکن ذہن کے ایک گوشے میں ایک نام گونجتا رہتا ہے۔ دوشیزہ' رخسانہ بہن' منزہ سہام' بیٹکون جمیں باند ھے رکھتی ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد ضرور رائے ہے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت فیمتی ہوگی \_سبخوبصورت دل والے اور والیوں کو جودوشیز ہ کے ہمر کاب ہیں میراسلام ہنچے۔ مع: شاہدہ جی اکئی بارآ ب کونون کیا مگررابطہ نہ ہوسکا۔ پر چہ آ ب کے ایڈرلیس پر یا بندی سے ارسال کیا جائے گا کتاب مل کئی۔ بہت شکریہ، مگر مجھے آ یہ کے افہہانے کا انظار ہے۔ اوریہ بیں کراچی ہے ہماری اورآ پ سب کی رفعت سراج مھتی ہیں۔السلام علیم! بیوہ خطے



FOR PAKISTAN

etion

جَس كَى پلانگ ياتصورگر شته چوده ماه ہے اعصاب پر حادی ہے۔ گر مغرفر البہ بیشہ دیر کردیتا ہے۔ آپ کہیں گی خطآ پ نے لکھنا تھا یامنیر صاحب نے ؟ بھی میں بھی تو آخر منیر کی نصف بہتر ہوں ہے جت کا اثر نہیں ہوتا کیا ؟ بہر طور 'بر چہ ملتا ہے مطالعہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے محفل ہی پڑھتی ہوں اور بہت لطف اندوز ہوتی ہوں۔ اس مرتبہ خط لکھنے کا سہرا در دانہ نوشین خان کے سرجا تا ہے۔ در دانہ ہمصر رائٹر ز میں وہ رائٹر یا مصنفہ ہیں جن کی تحریر پڑھنے ہیں ، میں نے بھی تسابل نہیں برتا۔ در دانہ کی قابلیت خداداد صلاحیت کی میں بہت بڑی قدر دان ہوں۔ اس مرتبہ در دانہ نے نو آموز قام کاروں کو جن گراں ما یہ مشور دل سے نواز اوہ مشور سے دینے کے لیے میں کب سے مناسب وقت کا انتظار کر دہی تھی کہ ذرا آرا م مشور دل سے نواز اوہ مشور دل ہے کہ لل کر نہ دیا۔ میں دردانہ کے مشور دوں سے سوفیصد انفاق کرتی ہوں اور سے خطاکھوں گی مگر آرام ہے کہ لل کر نہ دیا۔ میں دردانہ کے مشور دوں سے سوفیصد انفاق کرتی ہوں اور سے خطاکھوں گی مگر آرام ہے کہ لل کر نہ دیا۔ میں دردانہ کے مشور دوں میں شار ہونے لگیں گے۔ انشاء میں خدا سے کوزنگ کی خوفاک خلطیاں .....

میں خدا کھی رہی وہ جدا پڑھتے رہے کیک نقطے نے محرم سے مجرم بنادیا

معن المورث می رفعت! آپ کاشکوہ سرآ نکھوں پر مگریہ آپ نے کیے سوچ لیا کہ ایک غلطی آپ کی تدریعی حیثیت مشکوک کردے گی۔ کمپوز رصاحب بھی شایداب کچھ مجھ پررتم کھالیں محفل میں آتی رہا کریں۔ حراغاں ساہو جاتا ہم

آتی رہاکریں۔ چراعاں ساہوجاتا ہے۔ ⊠:راولپنڈی سے خالدنذ برصاحب تشریف لائے ہیں، لکھتے ہیں۔السلام علیم! کافی عرصے کے بعد دوشیزہ کی محفل میں شامل ہورہا ہوں۔فروری کے شارے کوئی کسی حد تک پڑھ پایا ہوں۔مارچ کا

ووشيرة 10

READNE

شآرہ شاید ابھی اپ لوڈ نہیں کیا۔ خیر دوشیزہ کی محفل میں بہت سارے نے پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں۔اللہ پاک اِن سب کو ہرفتم کی آفات و بلیات سے بچائے۔میری دوشیزہ سے آشنائی غالبًا اُس وقت سے ہے جب اس میں سہام مرزا الم کے کھلکے، سب کے ٹھلکے کھا کرتے تھے اور بیفالبًا 1979ء کی بات ہے اُس وقت جو پرانے لکھنے والوں میں تواہر سے چھنے رہے ہیں اُن میں تکہت سیما عمیم فضل خالق اور در دانہ نوشین خان ہیں۔اللہ پاک إن كے قلم كى جولہ نیاں قائم و دائم رکھے۔ باقی افرادسیدعلی ارسلان طارق رشید بویی نسرین قریشی ٔ زامد بروین ( ڈگری سندھ )حمیراراحت ٔ فرحت ظفر شہاب ظفر' محدشِعیب رحمانی ' لکھے لگوں تو ایک فہرست مرتب ہوجائے ۔ نجانے کہاں ہیں اگر چہ دوشیزہ میں ہارا رابط بھی سلسل سے ندر ہالبذا پرانے لکھار یوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور لکھیں ،ہم اُن کو پڑھنا جاہتے ہیں۔عابدہ رؤف کے افسانے تیری بھوک نیلا دویٹ ڈھیل جویاد آرہے ہیں۔ان افسانوں ک کیا بات تھی۔ ذہن میں نقش ہوکررہ گئے ہیں۔ جھے یاد ہے 2000-1999ء کی بات ہے جب 'رائٹرز ایوارڈ' تقریب میں کیفٹینٹ جزل معین الدین حیدر کے دست شفقت ہے اپنے افسانے میں دامان برابوارڈ وصول کیا تھا۔ سہام مرز ایس محفل کے کیےروح رواں ہے ہوئے تھے۔ یقین کریں برل کانٹی ٹینٹل میں جس طرح وہ اِدھرے اُدھر ہرایک کا دھیان خیال رکھ رہے تھے وہ سارا نقشہ آ تکھوں کے سامنے آرہا ہے۔ نہایت نفیس رکھ رکھاؤوالے اور دھیرے دھیرے بولنے والے کیا پچھ نبیس تھااس نفس میں۔اللّٰہ یاک اُن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔محتر مدگل صاحبہ اِس دنیا ہے رحلت فر ما گئیں۔مرحومہ بہت اچھی افسانہ نگار اور شاعرہ تھیں۔ باقی آپ کی ہمتوں کوڈ ھیروں سلام کہ اپنے والدین کے لگائے ہوئے نتھے سے یووے کو (جو کہ اب ایک تناور درخت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے) جس طرح آندھیوں اور طوفانوں کو جو کہ وقت کی جاپ کے ساتھ دوشیزہ کے راہے میں آئے اور اس یودے کو بیجا کے رکھا ہے آپ کی ہمت ہے۔ مجھے حن بھو یالی صاحب یاد آ رہے ہیں۔ جومیری غزلوں اور نظموں کو دوشیزہ کی محفل میں سجاتے رہے ہیں۔میری طرف ہے ادارے کے تمام اراکین کوسلام ووعا۔ خطِمختصر کرر ہا ہوں اور آفس میں بیٹھا لکھ رہا ہوں انشاءاللّٰد زندگی رہی تو دوبارہ بھی اتنی اچھی محفل میں آئیں گے۔ نظم ارسال خدمت ہے اچھی لگے تو کسی کونے میں لگاد یجیے گا۔

مے:خالد صاحب میں تو جا ہتی ہوں کہ پرانے لکھنے والے پابندی سے دوشیزہ میں جھتے ر ہیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور نوازیئے گا۔ نے لوگوں کو ہمیشہ برانے لوگوں عی ضرورت ہوتی ہے۔ تبھی اُن کی تحریروں میں بھی تکھار آتا ہے اور زند گیوں میں بھی ، میں آپ کا

🖂 : کراچی ہے ہی عائشہ صدیقہ صاحبہ تشریف لائی ہیں ہمھتی ہیں۔ کاشی چوہان صاحب ، السلام علیم! گزارش ہے کہ میں اپناایک افسانہ مجھے آپ پیندنہیں ارسال کررہی ہوں امید ہے آپ کو پیند آئے گا اور آپ جلد شائع کر کے شکر بیر کا موقع فراہم کرینگے۔ بیہ بتانا ضروری مجھتی ہوں کہ میں سچی کہانیاں ڈائجسٹ کی پرائی لکھاری ہوں گوجلدی جلدی نہیں جیجتی مگر جیسے 'انسان مکتے ہیں' کے بعد بھیج



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



شارہ شاید اچھی اپ لوڈ نہیں کیا۔ خبر دوشیزہ کی محفل میں بہت سارے نے پرانے چبرے نظر آ رہے ہیں۔اللہ پاک اِن سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے بچائے۔میری دوشیزہ سے آشائی غالبًا اُس وقت ہے ہے جب اس میں سہام مرزار ملکے کھلکے، سب کے ٹھلکے کھا کرتے تھے اور بیغالبًا 1979ء کی بات ہے اُس وقت جو پرانے لکھنے والوں میں تو ایر سے جھیپ رہے ہیں اُن میں تلہت سیما مشیم فضل خالق اور در دانه نوشین خان ہیں۔اللہ پاک إن كے قلم كى جوله نیاں قائم و دائم رکھے۔ باتی افرادسیدعلی ارسلان طارق رشید بویی نسرین قریشی ٔ زامدیروین ( ڈگری سندھ )حمیراراحت ٔ فرحت ظفر'شہاب ظفر' محمرشِعیب رحمانی کھے لگوں تو ایک فہرست مرتب ہوجائے ۔ نجانے کہاں ہیں اگر چہ دوشیزہ میں ہارا رابط بھی سلسل سے ندر ہالبذا پرانے لکھاریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور لکھیں ،ہم اُن کو پڑھنا جاہتے ہیں۔عابدہ رونب کے افسانے 'تیری بھوک' نیلا دو پٹہ ڈھیل' جویاد آ رہے ہیں۔ان افسانوں ک کیا بات تھی۔ ذہن میں نقش ہوکررہ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2000-1999ء کی بات ہے جب 'رائٹرز ایوارڈ' تقریب میں کیفٹینٹ جزل معین الدین حیدر کے دست شفقت ہے اپنے افسانے' مہی وامال برابوارڈ وصول کیا تھا۔سہام مرز ایس محفل کے کیسےروح رواں ہے ہوئے تھے۔ یفین کریں پرل کانٹی پینل میں جس طرح وہ اِدھرہے اُدھر ہرایک کا دھیان' خیال رکھ رہے تھے وہ سارا نقشہ آ تکھول کے سامنے آ رہاہے۔نہایت نفیس'ر کھر کھاؤوالے اور دھیرے دھیرے بولنے والے کیا بچھ نہیں تھااس تخصِّ میں۔اللّٰہ یاک اُن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔محتر مہ کل صاحبہ اِس دنیا ہے رحلت فر ما کئیں۔مرحومہ بہت اچھی افسانہ نگار اور شاعرہ تھیں۔ باقی آپ کی ہمتوں کو ڈھیروں سلام کہ اپنے والدین کے لگائے ہوئے نتھے سے پودے کو (جو کہ اب ایک تناور درخت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے) جس طرح آندهیوں اور طوفانوں کو جو کہ وقت کی جاپ کے ساتھ دوشیزہ کے رائے میں آئے اور اس یودے کو بیجا کے رکھا یہ آپ کی ہمت ہے۔ جھے جس بھو یالی صاحب یاد آ رہے ہیں۔ جومیری غزلوں اور نظموں کو دوشیز ہ کی محفل میں سجاتے رہے ہیں۔میری طرف سے ادارے کے تمام اراکین کوسلام و دعا۔ خطِ مختصر کرر ہا ہوں اور آفس میں بیٹیا لکھ رہا ہوں انشاء اللہ زندگی رہی تو دوبارہ بھی اتنی اچھی محفل میں آئیں گے۔نظم ارسال خدمت ہے اچھی لگے تو کسی کونے میں لگا دیجیے گا۔

مع : خالد صاحب میں تو جاہتی ہوں کہ برانے لکھنے والے پابندی سے دوشیزہ میں جھیتے ر ہیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور نوازیئے گا۔ نے لوگوں کو ہمیشہ برائے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھی اُن کی تحریروں میں بھی نکھار آتا ہے اور زند گیوں میں بھی ، میں آپ کا دوشیزہ کی محفل میں انتظار کروں گی۔

🖂 : كرا چى سے ہى عائشەصدىقە صاحبەتشرىف لائى ہيں بھھتى ہيں۔ كاشى چوہان صاحب ،السلام علیم! گزارش ہے کہ میں اپناایک افسانہ مجھے آپ پیندنہیں ارسال کررہی ہوں امید ہے آپ کو پیند آئے گا اور آپ جلد شائع کر کے شکریہ کا موقع فراہم کرینگے۔ بیے بتانا ضروری مجھتی ہوں کہ میں تجی کہانیاں ڈانجسٹ کی پرانی لکھاری ہوں گوجلدی جلدی نہیں جمیجتی مگر جسے انسان مکتے ہیں کے بعد جمیج



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ww Paksocietu.com



مارچ2016 كانتيجة قارئين في مندرجه ذيل تحريكو يسندكيا ب

بس ایک دعا اقبال بانو

آپ کی نظر میں اس ماہ دوشیزہ کی بہترین تحریرکون ہے؟

ايريل 2016



وشيزه 12

### www.Paksociety.co

### الي كهاي شيرية

طویل کہانی نمبر کی شاندار پذیرائی کے بعدانشاءاللہ ''سجی کہانیاں'' کا ماهِ منى كاشاره "طويل كهانى نمبر II" " بوگا \_

امید ہے" طویل کہانی نمبر I" کی طرح" طویل کہانی نمبر II" بھی قارئین کی امیدوں پر پورااترےگا۔

## 

بیزندگی ربل کی دو پٹریوں کی طرح ہے۔جس پرحق اور باطل ایک ساتھ محوسفر ہے ہیں۔زندگی ہرموڑ پرایک پلیٹ فارم پرزکتی ہے اور پھر. زندگی کی منزل آ جاتی ہے۔ حق اور باطل جھی ملنہیں پاتے۔ ایک ایبایا دگارشارہ جسے قارئین بھی نہ بھول یا ئیں گے۔ نلخ وشيرين،عبرت وسبق آ موز كهانيون سي سجا" سجي كهانيان" كاپليك فارم تمبر بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔

کی کہانیاں ماہ منی کا شارہ طویل کہانی نمبر 2 ہوگا۔

سانحه ارتحال

ہمارے بہت عزیز لکھاری اور شاعر ساتھی عبدالعزیز جی آ کی والدہ گزشتہ ماہ اپنے خالق حقیقی ہے جا ر طیس ۔ ادارہ دکھ کی ان گھڑیوں میں عبدالعزیزجی آ کے ساتھ ہے۔ اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کو ہے۔

رہی ہوں۔اس افسانے کا مرکزی کردارعورت کی عزت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یوں ہوتا ہے کہ لوگ لڑی کے گھردشتے سے پہلے اسے پہند ناپیند کرنے آتے ہیں۔لڑی والے اُن کی تواضع کرتے ہیں مگرا کیژیوں ہوتا ہے وہ لڑکی میں نقص نکال کر چلے جاتے ہیں۔ بیا یک بہت خراب رویہ ہے۔ورنہ لڑکی کوتو وہ کسی تقریب یا اور کسی ذریعہ ہے بھی دیکھ شکتے ہیں۔ای طرح وہ کئی کئی گھروں میں جاتے ہیں اور نه صرف لڑی بلکہ گھرانے کی بھی تو ہین کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے اس میں اس خیال کو پیش کیا ہے کہ لڑ کے کوبھی ناپسند کیا جاسکتا ہے۔لڑ کے کی طرح لڑکی کوبھی پسند ناپسند کا اختیار ہے۔ میں یقین کرتی ہوں آ ہے بھی میرے خیال سے اتفاق کرینگے۔ بہن منزہ سہام اور دوسرے سب کوسلام

يه: دُينرَ عا نَشِهِ! آپ کاافسانه ل گيا ہے جلد ہی پڙھ کرآپ کوآ گاہ کروں گی۔

🖂 : بيآ مدے کراچی سے ماريايا سر کی معطق ہيں۔ آ داب عرض ہے اميد ہے منزہ آپی اور باقی سارا اسٹاف خیر خیریت سے ہوگا۔ کاشی سرآ پ کیے ہیں؟ آپ کے ایکسٹرنٹ کا مجھے ابھی علم ہوا بہت دکھ ہوا۔اللّٰد آپ کواور تمام مسلمانوں کواپنی حفظ وامان میں رکھے (آمین) اب تو کائی لیٹ ہے کیکن پھر بھی اب آپ کیے ہیں؟ آج 11 مارچ ہے میں دوشیزہ اور تجی کہانیاں کے لیے یاسرکودوڑانے ہی والی تھی جب پوسٹ مین نے بیل بجا کے دونوں رسالے میرے حوالے کیے تو خوشی کے مارے جھوم ہی اٹھی۔ آپ کی طرف ہے جب رسالہ ملتا ہے تو ایک سہائی سی خوشی مجھے مست کر دیتی ہے۔ عجیب سرشاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔اییا لگتاہے جیسے کوئی کارنامہ سرانجام دیا ہوجس کےانعام میں رسالے بھیجے گئے (حالانکہ اِس ماہ میری کوئی کہانی تہیں چھپی اِس کے باوجود آپ نے رسالے بھیج) اِس کے لیے میں منزہ آیی اور کاشی سرآب کاشکر بیادا کرتی ہول کہ آپ نے مجھے بھی یادر کھا۔اللہ آپ کومزید كاميابياں عطافر مائے آمين منزه آيي سے فون پر بات ہوئي تو معلوم ہوا كدرضوانه آيي آپ كى بك لا بچے ہوئی میری طرف سے بہت مبار کباد۔ آپ کائی وی ڈرامہ کہاں تک پہنچا جس کے کیے آپ دوشیزہ ے غیرحاضر ہیں۔جلدی سے واپس آئیں ناں۔ایک بہت ہی ضروری مینٹس کرنا ہے مجھے فگفتہ آئی کا۔انہوں نے جنوری میں چھینے والی میری کہانی کی تعریف کر کے میراسیروں خون بڑھایا۔اللہ آ پ کو خوش رکھے(آمین) مجھے بہت خوش ہوئی آپ کا تبھرہ پڑھ کے بے بہت ضروری ہے۔اب آتے ہیں مارچ کے دوشیزہ کی طرف تو ہمیشہ کی طرح بہت فریش سالگا۔اس بار سرورق بھی بہت خوبصورت ہے۔ ماڈل بہت معصوم لگی۔ ملکے تھلکے می دیا۔افسانوں میں اقبال بانواورڈ اکٹر الماس روحی کو ہی پڑھ یائی بہت خوبصورت افسانے کریر کیے آپ دونوں نے۔ابھی اور پھے ہیں پڑھااس کیے باقی کے



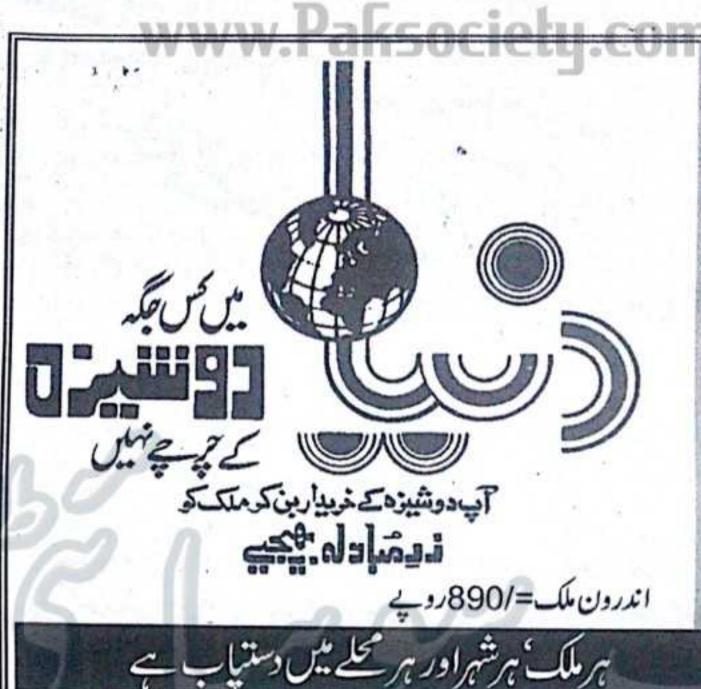

| 55امر کی ڈالرز  | ایران         | 55امريكي ۋالرز | . کویت    |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 55 مريكي ۋالرز  |               | 55 مریکی ڈالرز | سعودي عرب |
| 55 مريكي ۋالرز  | جاپان         | 55 مريكي ۋالرز | بوا ای    |
| 55امريكي ڈالرز  |               | 55 مريكي ڈالرز | مفردر     |
| 55 مريكي ۋالرز  | <i>ۋنمارک</i> | 55 مريكي ۋالرز | يونان     |
| 55 امریکی ڈالرز | برمنی .       | 55 مريكي ڈالرز | فرانس     |
| 55 مريكي ۋالرز  | بالينز        | 55 مريكي ۋالرز | برطانيه   |
| 55 مريكي ۋالرز  | بولينذ        | 55 مريكي ۋالرز | ناروے     |
| 65امريكي ۋالرز  | كينيذا        | 65امريكي ۋالرز | امریک     |
| 65امريكى ۋالرز  | آسريليا       | 65امريكي ۋالرز | افريقه    |
|                 |               |                |           |

ا 88-C الماري الطالبي عن الماري المورد خيابان جامي كمرشل و يفنس باؤسنگ اتفار أي - فيز-7، كراجي

(ن - 35893122 - 35893122

Section

زرسالانه





مبارک باد

SPLANTER AND ACCOUNT OF THE PARTY AND AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF

ہمارے دیریندر فیق ہردل عزیز سدا بہار لکھاری محملیم اختر صاحب کی چھوٹی بیٹی جو پر سلیم کی شادی خاند آبادی گزشتہ ماہ 18 مارچ کوانجام پائی۔ادارہ اس پُرمسرت موقع پرسلیم اختر اوران کے اہلِ خانہ کومبارک باد پیش کرتا ہے۔

آ وُل كَي انشاءالله تب تك الله حافظ \_

يه: ماريد! رضوانه كا دُرامه كهال تك ببنيا مجھے اب كچھ مجھ آر ہاہے بہرحال آپ كى مباركباد

اُن تک پہنچادی گئی ہے۔ شارے پر بھر پور تبھرہ کیا کرو۔ لا

⊠: یہ ہیں ریما نوراورتشریف لائی ہیںشہر قائد ہے، مھتی ہیں۔ ڈیئر ایڈیٹر صاحبان! دوشیزہ کی باادیب و بارونق سی محفل میں پہلی بارشرکت کررہی ہوں۔ دوشیزہ سے جڑے تمام ہی اوگوں کو دوشیزہ قارِ مین دوشیزه لکھاری دوشیزه کوترتیب دینے والے دوشیزه کوہم تک پہنچانے والے براہی محترم قابل ستائش وقابلِ احترام دوشیزہ اشاف آ پ بھی کوریمانوررضوان کا دل کی تمام تر گہرائیوں اور سچائیوں کے ساتھ پیار وخلوص بھیرا سلام، بلاشبہمنفر د گفظوں اورمنفر دانداز کے ساتھ منفر د ہوتے ہوئے منفر دیجیان کے ساتھ دوشیزہ قیملی مزاج کیے ہیں؟ بہت ہی آس، امید،خلوص، حاہت، اعتبار، اعتماد کے ساتھ پیارے دوشیزہ کے دروازے پر دستک دی ہے۔اپنے پیارے پروردگارے امید ہے دوشیزہ میراخلوص ، چاہت بھرا ہاتھ تھام لے گا۔انشاءاللہ دوشیزہ اور میرا ساتھ مثالی ہوگا۔ میں گزشتہ دس سال ہے 'ردا ڈ انجسٹ میں لکھ رہی ہوں۔'ردا'نے ہی رائٹر کے لقب سے نواز اے۔ردانے ماشاء اللہ بہت نام، عزت، پہچان دی ہے۔وہی نام ،عزت، پہچان دوشیزہ میں بنانا جاہتی ہوں۔آ گےاللہ کی مرضے بہت ہی جا ہت وخلوص ٔ امید ٔ اعتبار کے ساتھ دوشیزہ کی مدیراعلیٰ منزہ سہام صاحبہ کو یہ خط لکھ رہی ہوں۔جس کا جواب انشاء الله رضوانہ پرنس دیں گی۔ حق باری تعالیٰ ہے قوی امید ہے کہ ناکا ی نہیں ہوگی۔ مایوس نہیں کیا جائے گا۔ چاہت اورخلوص بھرا ہاتھ تھام لیا جائے گا۔ آپ کوافسانے بھیج رہی ہوں۔ دوشیزہ کے لیے بہت خوشی ہوگی اگر جواب کے بجائے دوشیزہ کے اگلے شارے میں جھنا چیز کا افسانہ شاکع کر کے میرا حوصلہ بردھایا جائے گا تو۔میرے خیال میں لکھاری بنا' پیکھت پڑھت کا سفر کا یقین کرنا۔ پھراس پر چلنا۔ بروائی صبر آ زما کام ہے۔خود کی تخلیق کو کسی ادارے میں بھیجنا۔ بھیجنے کے بعد نماز کی مستقل یا بندی اور دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ دل بے قرار کو قرار صرف میرارب العزت ہی دے سکتا ہے۔ دل مضطرب کو سمجھا نااورانگلیوں پردن گنتے رہنا۔ اِس بات سے بے خبر کہ کسی کے لیے ہمارالکھا گیا مسودہ قابلِ اہمیت قابل غور بھی ہوگا کہ نہیں۔ بالفرض اللہ تعالیٰ نے مسودہ پاس بھی کرادیا تو شارے میں کب آئے گا۔ایسا تو نہیں کہ آج بھیجااورا گلے ماہ کے شارے میں کہانی لگی ہو۔ پھرمزیدامتحانات مزید آزمائش کا آغاز ہوتا ہے کہ تبھرہ تنقید ول چھوٹا ہوتا ہے۔لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ول بڑا کرتے ہوئے بڑی ہی آس امید کے ساتھ دوشیزہ میں آئی ہوں۔بس شوق لیے جنوں ہے کچی کئن ہے۔آ کے بردھنے کا حوصلہ ہے۔ انشاءالله كاميابى كاسفر بھى طے ہو بى جائے گا۔سب سے يہلے مير مولاكر يم كى مرضى ب كركيا ميرے

دوشيزه 16



حق میں بہتر ہے میں نہیں جانتیں۔ووشیزہ میں فقط اک خط ہی لکھنے تک ساتھ رہے گا۔ یا ہے ساتھ مزید آ کے بڑھے گا۔اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں لکھنے کا ہنر جانتی ہوں تو کیا ہوا کیا پیتد میرے لکھنے کا انداز آپ کو پندنہ آئے پندآنانہ آنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو افسانہ جیج رہی ہوں۔ اب باری تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے شکر گزار ہوں اپنے رب کریم کی اِس کے مرضی کی بغیر میں کوحرکت وینا تو دور کی بات ہے۔ تھا منا ہی مشکل تھا۔ا ہے خداوند کریم کی رحمت کی طلب گار ہوتے ہوئے کامل یقین ہے کہ ميرامسوده دوشيزه كے صفحات پرانشاءالله ضرور جگه بنایائے گا۔انشاءالله عزوجل۔ ماہنامه دوشيزه ميں ريما نوررضوان کا نام انشاءاللہ عز وجل ضرور جگمگائے گا۔ بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ انشاء الله عزوجل دوشیزہ میں پھرشرکت کروں گی۔مزیدتح ریوں کے ساتھ ابھی تو مختصر مسودہ ہے۔اللہ کے بعد الله يغرصاحبه نے جا ہا تو۔اس اپنے بین کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے سے جڑے ہر فر د واحد کا خاص الخاص خیال رکھیےگا۔ مجھے ریمانوررضوان کو وعاؤں میں یا در کھیےگا۔محبت ٔ حاجت،امن کا پیغام ساری دنیا کے ليے۔ان سطور كے ذريعے پہنچے۔ميڈيا خواہ كوئى بھى ہو۔سوشل ميڈيا يا پرنٹ ميڈيا ' كتاب سب پڑھتے ہیں۔ کتاب چرکوفروغ دیں۔ تعلیم میں ہی بقا ہے۔ کتاب پڑھیے اور باشعور توم بنیے۔ بہت ساری دعا وُں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نے جا ہاتو پھرملیں گے۔

مع : ڈیئر ریما! آپ نے خط میرے نام لکھا اور دیکھیے جواب بھی میں ہی وے رہی ہول۔ بالکل آپ بھی دوشیزہ کے قلم قبیلے میں شامل ہو عتی ہیں۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ افسانہ ارسال كريس اب تك آپ كى كونى تحرير بجھے بيس ملى۔

صاحبہ! امیدہے بخیریت ہوں گی۔ بچھ تعارف اپنے بارے میں کراتی چلوں۔ میمونہ صدف،2013ء سے خواتین ڈانجسٹ میں لکھ رہی ہوں۔ بہت سے افسانے اور چند ناولٹ، ممل ناول لکھے ہیں۔ شعاع،خوا تین اور کرن کے لیے ۔ اپنی دو عام ی تحریروں کے ساتھ دوشیزہ کی خدمت میں پہلی بار حاضری دے رہی ہوں۔ شاید سے ہمت بھی نہ کریاتی اگر آ ہے بھی لکھاری بن سکتے ہیں۔ نظرے نہ گزرتا تو لکھاری تو میں ہوں۔ دوشیزہ کے لیے بھی اب لکھنا جا ہتی ہوں۔ چند گزارشات ہیں میری.....اگر ہو سکے تومدِ نظرر کھیےگا۔اگرآ پتحاریر کے بدلے مصنفین کومعاوضہ دیتے ہوں تو مجھے مت بھجوا ہے گا۔ میں بلامعاوضہ اپنی صلاحیت مخلوق خدا کے لیے پیش کررہی ہوں۔ ہاں ہر ماہ ڈ انجسٹ بھجواد بیجیاتو مہریانی ہوگی۔ جب تک دوشیزہ کے لیے لکھوں گی اس طرح لکھوں گی۔ کہانی قابلِ اشاعت ہونے کی صورت میں جلد لگاد بیجیے گا تا کہ میں اگلی تحار پر بھجوا سکوں ۔ جو یقیناً مکمل ناول ہی ہوگا۔ آپ کی جانب سے یذیرائی کی منتظرر ہوں گی۔ دوشیزہ کے لیے نیک تمنا میں۔

ائی کی منظررہوں کی۔دوسیزہ سے سیاست یں۔ پھر:مومنہ صدف آپ کومیں دوشیزہ کی محفل میں خوش آ مدید کہتی ہوں۔اپنی تحریر ضرورارسال

کیجے۔ یقین ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ بنارہےگا۔ ⊠:کراچی ہے آئی ہیں خولہ عرفان مصی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح نیک خواہشات اور دعاؤں کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





v.Paksociety

ہمشکل جیسے قطیم ناول کے بعد ايم ايراحت كاليك اورمعركة الآراء شاه كار الارد الريد الريدي

د کمتے ہوئے رخسار، چیکتی ہوئی نیلی آئکھیں، دلکش تراش کے بولتے ہوئے خاموش ہونٹ کچھ کہتے ہوئے ، شاخ نازك جیسے لیکتے ہوئے بدن والی حسینہ لیکن لومڑی سے زیادہ حالاک

جس کے نشانے پرآئے ہوئے دشمن اپنی موت یقین کر لیتے تھے

ول الري الري

جس كنام سے بڑے بڑے جیالے كانے اُٹھتے تھے ایک انو کھے اِنقام کی کہانی جو کسی ایک انسان سے نہیں لیا گیا انتقام کی ایک ایسی لازوال داستان جسے قارئین بھی نہ بھلا یا ئیں گے

Section

ساتھ حاضر محفل ہوں۔ ماہِ مارچ کا شارہ خوش منتی ہے اس دفعہ بارہ تاریخ کو دستیاب ہوکر جیران کن خوشی میں مبتلا کر گیا۔سرورق پرموجودمعصوم ہی ماڈل دوشیزہ نے ہی دوشیزہ کے اندر کے حال بتادیے۔ کیکن جب ادار بیزیر نظر آیا تو دل میں بجیا کے جانے کا دکھ تازہ ہوگیا۔ آپ کے اداریے کی ہرسطرنہ صرف آپ کی بچو ہے ہے پناہ محبت کی گواہ ہے بلکہ تمام قارئین وصنف ادب سے تعلق رکھنے والے ہر تخض کے جذبوں کی عکاس ہے۔اُن کا خلایقینا کوئی پُرنہیں کر سکے گا۔اللہ نتارک و تعالیٰ بجیا کی مغفرت فر مائے اور ہم سب کو اِس عظیم قو می ا <sup>ہ</sup>ائے سے محرومی پرصبر عطا فر مائے آبین ۔اب پچھ تبصر سے کی طرف آتی ہوں۔منز ہ جی خطر کی پہندیدگی کاشکر ہیؤ رہ نوازی ہے کہ آپ نے میرے خطر کو قابل تعریف سمجھا ورنه ناچیز فی الحال خود کوکسی زمرے میں تہیں رکھتی اور جناب آپ کہاں اور سائیں کہاں ..... ہاہاہا... اہل زبان وادب کا موازنہ اہل بیاستدانوں ہے؟ ہم اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں امیدے آپ مجھرگئی ہوں کی ۔منزہ آ ب کی مخفل میں انشاء اللہ زندگی بخیر حاضری میں تاخیر ہو عتی ہے تار تعطل کی کے کم موکا۔ علاہے قطوط میں مثمل صاحبہ کے خوا کا ذکر اس لیے کروا کی کے سلسلے وار ٹاولوں کے سلسلے میں مرتب آن العام خیال ہوں۔ ووسرے یہ کہ تنہل جی ہے سودیانہ عرض ہے کہ تبھر ولکھنا کی تاری کے ز تست تیں ہوتا۔ کیونکہ میں کم از کم صافیۃ اور ہے ہے تعاق رکھنے والے ہر مختص کی ول ہے فیکر دوال ہوں اور عقبید عامندی کی طد تا البیل مزینده توبت و تی به است بهر به می بهروسنف قابل انترام به که دو ے انسامیت کی بقام کے بیائی رکارے۔ جہاں جانے کی کالعال ہے تھا تنا شرور کیوں کی کہ و معاشرے کی فض پر بہت خاصورتی سے ہاتھ رستی تیں۔ کہانی علائتھا ب الفظوں کا آتا دیڑھا وَاوروا کے نگاری بہت خولی ہے کرنی ہیں۔ان کے افسانے عدت پرتبسرہ پکھا تھا کیونکہ شارہ بہت تا خبرے ملا تقارليكن ماواكست بين ان كافسانے سزايرہم نے تبعرہ بھيجا تھا۔ود اللّب بات ہے أے اتنا قابل اعتنا نه تهجها گیا به وادراس قبط کے وساطت سے تنبل کرہے تھی بتا دوں کہک وہ جننی انٹی مستف ہیں آئی ہی انجھی تغییری تنقید نگاریخی -اس بات کی بین دل ہے معتر ف ہوں -ا قبال بانو کا افسانہ بس ایک دعا اعداز تحریر احیما لگالیکن واقعہ کہیں سنا سنا لگا۔نفیہ سعید کے ناولٹ بنت حوا کا پہلا حصہ جاندار ہے۔ کہانی اور انداز تحریر دونوں عمدہ ہیں۔ تمع حفیظ نے 'پت جھڑے پہلے' میں ایک بے انتہا حساس موضوع کو پوری حساسیت کے ساتھ لفظوں میں سمودیا ہے۔غربت کے ہاتھوں انسانیت کس طرح تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہے وہ بیٹی کورجمت کی بچائے زحمت سمجھنے والے کہاں جانتے اور مانتے ہیں۔ ڈاکٹر الماس روحی کا خط کہانی از دواجی زندگی کے لیے اچھی اصلاحی تحریر تھی شمیم نصل خالق کا افسانہ بیہ جومحبت ہے'ا ہے منفر دانداز تحریر کے ساتھ سب سے نمایاں نظر آیا۔وہ کر دار کی جزئیات اور ماحول کے اثر ات کونظر انداز نہیں کرتیں بلکہ لفظوں میں جذب کر دیتی ہیں۔ در دانہ نوشین کا فاصلوں کونبیلہ نازش راؤ کا دل جبیل اورخواب اور صائمہ نصيراحمه كايهانس جذباتي بهي يتصاورنفيحت آموز بهي \_ ڈاکٹرا قبال ہاشاني كا جانو جرمن كمال تحرير تھي۔ معاشرتی کرداروں کے ساتھ جانو جرمن کا تقابلی جائزہ شاندار تھا۔ ہر جملہ حقیقت سے قریب تر اور ہارے دل کی تر جمانی کرتامحسوں ہوالیکن سے بتا تیں تو بھی بھی ہم خود بھی کہیں نہ کہیں گئی ہے لیے





www.Paksocietu.com

# يواس الاكتاب في في المساولة والمساولة والمساول

پراسرارنمبر 1 کی پذیرائی کے بعد پراسرارنمبر2

ا کیب ایباشا ہکارشارہ جس میں دل دہلا دینے والی وہ سے بیانیاں شامل ہیں جو

آپ کو چو نکنے پر مجبور کردیں گی۔

آ بے کے اُن بیندیدہ رائٹرز کے قلم ہے، جو آپ کی نبض شناس ہیں۔

جن کی کہانیوں کا آپ کوانتظارر ہتا ہے۔

جنوں، بھوتوں اور ارواح خبیثہ کی الیکی کہا نیاں جو واقعی آپ کوخوف میں مبتلا

کردیں گی۔

مارادعویٰ ہے!

اس سے پہلے.

الیی نا قابلِ یفتین، دہشت اُنگیز اورخوفٹاک کہانیاں شاید ہی آ پ نے پر تھی ہوں۔

آج بى اينها كريا قريبى بك اسال براين كا في مختص كراليس \_

ى كهانيال كاماهِ اگست كاشاره ، براسرارنمبر**2** موگا۔

نوت: يرامرارنمبر2 كے ليے كہانياں بھيخ كى آخرى تاريخ 5 جون ہے۔

ایجنٹ حضرات نوٹ فر مالیس۔

Section







جان وجرمن بن جائے ہیں کہ فطر ہے انسانی میں ضد کاعضر ڈیا وہ پایا جاتا ہے۔ اور جہاں ضد کاعضر پایا جاتا ہے وہیں جانو جرمن بھی موجود ہوتا ہے وہ اپی ضد منوانے کے لیے حیلے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ نئے لیجے نئی آ وازیں میں میں موجود ہوتا ہے وہ اپی ضد منوانے کے لیے حیلے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے کارخمن رحیم سداسا میں رفتار کے کھاظ ہے وہیما لگالیکن امن اور وائم نے پھر بحس میں مبتلا کر دیا۔ میرا فسانہ بس ایک تو سباس گل کا اور پلکوں پیٹھ برے خواب، جبیہ عمر کا دونوں میں کہانی کا اختیا می غر جھلکنے لگا ہے وہیس آ گے کیا ہوتا ہے؟ المختفر عمدہ تحریروں سے مرضع ما وہ مارچ کے خوبصورت دوشیزہ کی ادارت ہوگئے تھیں آ گے کیا ہوتا ہے؟ المختفر عمدہ تحریروں سے مرضع ما وہ مارچ کے خوبصورت دوشیزہ کی ادارت مال اس مینے پوسٹ کیا ہوتا ہے؟ المختفر عمدہ تحریروں سے مرضع ما وہ مارچ کے خوبصورت دوشیزہ کی اشاعت پر جوگزشتہ سال اس مینے پوسٹ کیا تھا۔ آ ہے سوچ نہیں سکتیں۔ جھے افسانہ دکھے کر تقاللہ للدائن کی اشاعت جلائم کی میں کہ بچھلے مارے افسانے ہر درورد کی ہوئی ہے گئی سے گئے اسانوں کے علاوہ پچھلے دوافسانے بھی دوات فراہم ہوئی رہے اور بیروال رہے آ مین کی اشاعت جلائمل میں طوالت اختیار کر چکا ہے۔ اس سے بہلے کہ آ ہے تھے میں کہ خولہ کو تعریرہ میں جگہ بنا لے گی۔ آ ہے کہ اس جازت چا ہے۔ اس سے بہلے کہ آ ہے تھے میں کہ خولہ کو تعریض جواب اوورڈ وز ہوگیا ہے۔ ہم طوالت اختیار کر چکا ہے۔ اس سے بہلے کہ آ ہے تھے میں کہ خولہ کو تعریف جواب اوورڈ وز ہوگیا ہے۔ ہم حصلہ افرائی اور قدر دوائی پر ممنوں ، دوشیزہ ، المیان ودشیزہ اور آ ہی کی روزا فروں تر تی اورصوت کے لیے دوسلہ فرائی اور قدر دوائی پر ممنوں ، دوشیزہ ، المیان ودشیزہ اور آ ہی کی روزا فروں تی اوروس کے لیے دوسلہ دورائی دوست کی دوائی دوشیزہ ، المیان ورت کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی دوشیزہ ، اور آ ہی کی روزا فروں تی اوروس کے لیے دورائی دورا





صرف تظرکرنا اورنشاندی کرنا دشنی ہے۔ سویقین کرناوشنی میر اشیوہ بیں ، حب وعدہ ایک کہانی ارسال

مع : صبیح اید آپ نے کیے سوچا کہ میں ایبا سوچوں گی۔اب اتن عقل آگئی ہے کہ دوست اور دشمن کا فرق سمجھ گئی ہوں۔ آپ لوگوں سے تو دوشیزہ کی پہچان ہے۔ میں پوری کوشش کررہی ہوں كەمعياركو برقر ارركھ سكول \_اس ميں آپ كۇبھى اپنا حصە ۋالنا ہوگا \_ مجھے اسى طرح ميرى خاميول ے آگاہ کرتی رہے گامجھے اچھالگتا ہے۔اس شارے کو بھی بہت تنقیدی نظرے دیکھیے گااور پھر مجھے آگاه کریں۔

اور یہ بیں ہاری نیز شفقت جوتشریف لائی بیں ساہیوال سے ہمھتی ہیں۔ پیاری منزہ جی!السلام علیم!امیدہے خیریت ہے ہوں گی محفل کی ذمہ داری آپ نے سنجال لی۔ بہت اچھالگا۔ سب سے پہلے تو بجیا کے بارے میں کچھ باتیں۔چھوٹی می بجیا بہت قد آ ورشخصیت کی مالک تھیں اور اتنی ہی پُرشفقت بھی ، مجھے وہ کمچے یاد آ رہے ہیں جب ایوارڈ کی تقریب میں اُن سے ملا قات ہو کی تھی۔ میں نے انہیں سلام کر کے اپنانام بتایا تو مجھے گلے لگا کر بہت دعا تیں دیں۔ مایواس وفت تو میں آسان پڑھی۔ میں نے اور شفقت نے ان کے ساتھ تصوریں بھی بنائیں تھیں مگر بدسمتی ہے وہ موبائل سے غائب ہو سئیں۔جن کا مجھے بے حدافسوس ہے۔ غالبًا ہم نے فوٹو گرافر سے بھی تصویر بنوائی تھی جوشاید آپ کے ر یکارڈ میں ہو۔۔۔۔۔اگر ہوتو۔۔۔۔۔ پلیز۔۔۔۔۔اللہ یاک ہے دعاہے کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر جگہ دے (آمین) آپ کے تھم کے مطابق افسانہ حاضر ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ بدلے میں مجھے افسانے اور پرہے پر تبغرہ چاہیے۔ تو منزہ جی ہے بدلے کی گئے آپ نے کہاں سے لگادی۔ آپ علم کیا کریں محبول کے ساتھے، ہم تو آپ کو جان بھی دینے کو تیار ہوجا ٹیں گے۔افسانہ اور تبصرہ کی کیا بات ہے۔ آپ ہمیں شارے جیجیں یا نہ جیجیں ہم تو آپ کوافسانے اور تیمرے بھیجے رہیں گے۔ دو تین دن تک مچی کہانیاں کی طرف بھی اپنی اور عائشہ کی کہانیاں ارسال کروں گی کیا بھی زیر تحریر ہیں۔رسالیکمل طور پرنہیں پڑھ سکی۔ جتنا بھی پڑھا ہے بہترین ہے۔سلسلے وارسلسلوں کو پچھ کم کردیں تا کہ افسانے زیادہ تعداد میں لگ سکیس۔عائشہا پی نظم پڑھ کر بہت خوش ہوئی اورشکر بیا دا کر رہی ہے۔ساتھ ہی دواورلکھ کر دے دیں کہ یہ بھی بھیج دومما۔ رخسانہ آئی کیسی ہیں؟ انہیں میری طرف ہے بہت بہت سلام کہے گا۔اب میں اجازت جا ہوں گی کہ گھر کے کام مجھے بلارہے ہیں اور ابھی میں نے افسانہ پوسٹ کرنے بھی جانا ہے۔اللہ پاک آپ سب کواپنی امن میں رکھے۔انشاءاللہ الگے ماہلیں کے بشرطِ زندگی۔اللہ حافظ مع :عزیزاز جان نیئر! تنهارے خط نے تو خوش کر دیا۔جیو،افساندل گیا ہے جلدشار کی زینت بے گا۔عائشہ کی ایک نظم تو اس شارے میں شامل ہے۔اس طرح محفل میں آئی رہنا مجھے بہت اچھا لگے گا۔ دعاؤں کی طالب منز وسیام ال آخری خط کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے۔انشاء اللہ ا گلے ماہ انہی صفحات پر پھرملا قات ہوگی۔اللہ حافظ







## ما ول ما يكشر

### **ಕ್ಷಾ**

وه سایت بهن محائیوں میں درمیان میں ہیں۔ ابتدائی تعلیم لا ہورLyceum سے حاصل کی\_مزاجاً بہت سیرلیں ہیں۔ انٹرویوز دینا پیند مہیں کرتے۔ مختلف چینلز ہے گئی مشہور ڈرامے کیے محبتیں ، مجع

ميكال حسن 5 ستمبر 1981 ء كو برطانيه مين پيدا ہوئے۔ کیرئیری ابتدا 2001ء میں کمرشلز ہے گی اس کے بعد اہرار الحق کے میوزک البم میں نظر آئے۔میکال کی والدہ انگریز اور والدیا کتانی ہیں۔

ستارہ پرہم ایوارڈ ہے نوازا گیا۔ 3 بھارتی فلمیں بھی کیں۔ مر يذِيرِائي حاصل نه ميكال كا نام زارا تُخ اور مدیحہ افتخار کے ساتھ لیا جاتا رہا مگر تمام افواہوں نے دم توژ دیا۔ جب 2010ء میں میکال نے سارہ بھٹی سے شادی کرلی۔ وہ دو





Section





Section



ہم: ماورا بہت کم عمری میں آپ نے بہت ہے۔ ہماق بھی اڑا۔
شہرت پائی کیا بھین سے بی فلموں میں کام کرنے ہم نہا کیں بھین کہاں گزارا؟
ماورا: میں 28 دسمبر کو کرا چی میں پیدا ہوئی عمر ماورا: میں 28 دسمبر کو کرا چی میں پیدا ہوئی عمر ماورا:
ماورا:
خاور B اللہ اللہ آباد یو نیور شی ہے۔
(ہنتے

مرد کے جھانی فیما کے بارے میں بتائیں؟ ہم: کچھانی فیمالی کے بارے میں بتائیں؟ ماورا: ہم دو بہن اور ایک بھائی ہیں۔ ڈیڈی آری میں تھے۔ مگر سخت بالکل نہیں ہیں انہوں نے ہمیں وہ سب کرنے دیا جو ہم جاہتے تھے۔

ہم: آپ نے ڈراموں سے شوبرنس میں قدم رکھا؟

ماورا: نہیں میں نے پہلے تھیٹر کیا پھر ARY میوزک پر بطور VJ اس کے بعد ڈرامہ کیا متنا

ہم: آپ کا پہلا ڈرامہ''میرے حضور'' تھاجس سے آپ کوشہرت ملی مگر کیا اب آپ ٹی وی ڈرامے نہیں کریں گی؟ کاشوق تفاع اورا: ہوئے) ہوئے) بچین میں تو بچھے مس بیخے کا شوق نظا اور اس شوق کی وجہ

Downloaded From Paksociety.com

دوشيزه 26

Section .



V SUIUS ماوراً: مجھے بے کی پنک اور سوفٹ بلو بہت يندين-

ہم: آپ کی بہن ارویٰ کا تعلق بھی شو برنس ہے ہے تو ایک دوسرے سے پروفیشنل جیکسی تو

ماورا: بالكل نہيں بلكہ جميں تو ايك دوسرے كى

بهت ساور ف

يم: آپ كاقد ماشاء الله 7. 5 به تو كهير سي سروقد تو انڈین فلمول میں جائے گا وجہ تبیں۔ ماورا: (مسكراتے ہوئے) ہوسکتا ہے كەنداكا Acting Skills يا ما من الموالم المرة على الموالم Acting Skills كونظرا ندازنبين كرينكة علم يينة بين ربيت فتانس ر کار ہوئے ہیں اور کوئی کے وقوف ہی عولا جو صرف اسافله بالمحلى وكاركاست كرسك الم : يولو آپ من ميا تو پير وال پڑھنے والے میں جھیں کہ آپ اب اغریا شفت 200 mg

ماورا: اگر شرورت محسوس کرون کی تو ضرور، اس میں کوئی حرج نہیں انسان کھرے قریب رہتا ہے تو کام پر بوری توجہ رہتی ہے۔

ہم: ہماری اور ہمارے سب پڑھنے والوں کی وعالیں آپ کے ساتھ ہیں آخر میں پھے کہنا 91000

ماورا: میں بس بیہ بی کہوں گی کہ مجھے آ ب سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کا مجھی شکر بیادا کرنا حاہتی ہوں جنہوں نے میرے کام کو

صرف میہ کہوں کی کہ میری آنے والی فلمیں ضرور

دیکھیں وہ بھی مجھےضرور پسند کریں گے۔

\*\* \*\*

میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں وینا جا ہتی گریکھ لوگ شاید اس طرح خبرول میں رہنا جائے ہیں اور بس ہم: آپ نے 2014ء میں منتنی کی تھی شاوی کب کررای بین؟

ماورا: ارے خدا کو مانیں ایک کوئی بات تہیں ۔ابھی تو کیرئیر کی شروعات ہے۔ ہم: أو عاش اظهر كون تھے؟

ماورا: بہت سے دوسرے دوستوں کی طرح لیں ایک دوست \_

ہم چیسی آ ہے گہتی ہیں تو مان کیتے ہیں تکریہ قوتا ين سيل عاليان إن؟

ر الارا: مستبل کے بلان بہت سارے ہیںا۔ کام رہ ہے بہت سارا کرناہے ہی کرنا ہے (اور محقاط ارش بزيرا

عمر اليوليسة التي بالشاك - الجمالية تاسي 

باورا: ﷺ برپیر پیور بہت پیند تیں، بریڈیٹ الورسلمان خان في فين مول -

يم: لياس ون سايت رني بن؟ ماورا: ویسے Event کے حساب ہے ای كيڑے پہنتی ہوں۔ تكر جب ريليكس رہنا ہواتی

جينز اور ناپ پيند کرني ہول ہے ہم: اور خوشبو کون کی انچی لکتی ہے؟ ماورا: گوچی کاهنی میرایسندیده پرفیوم ہے۔

ہم: ویسے تو آپ کے پاس فارغ وقت کہان ہوتا ہوگا مگر پھر بھی اگر فرصت مل جائے تو کیا کرتی

ماورا: جی بیتو آپ نے سیج کہا گر مجھے فری پندکیااورجن کے معیار پر پوری نہیں اتری ان سے ٹائم میں کو کنگ کرنا اچھا لگتا ہے۔ ونیا کھومنے کا

بھی بہت شوق ہے۔

ہم: کون نے رنگ کے کیڑے زیادہ بیند

### 

# الانف بوائے .... چنکاردکھائے

### اساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے رازینہاں رکھتی ہیں

میرے لیے خوشی کا سے تھا۔ مجھے سز مہتا ایک اینفک ہی لگ رہی تھیں ،ایا شامکارجس کے لیے لوگ ملین ڈالرز کی بولی لگا دیں۔ ویکھیے وہنی روس طرف بھٹک گئی۔ ان کالملین چرہ میری آ تکھوں میں جیسے جم سا گیا تھا۔شایدوہ بھی میری دلچین بھانپ گئی تھیں۔ وہ خود ہی میری طرف آ کنیں۔ اور میری طرف دوستانہ ہاتھ بڑھاتے

'' جيلو! آئي ايم مسزمهتا، پاروٽي مهتا! آپ شايد مجھ ميں کسي کو ڈھونڈ رہي ہوں \_''

" كُذُ الوِننك! يَ أَي ايم روبينه امان! ميس آپ ہی کوڈھونڈر ہی تھی۔''

" واث ڈیو بومین؟" انہوں نے بےساختہ مسكراتے ہوئے اپنی طرف اشارہ كيا۔

" مجھ میں مجھ ہی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہری

نائس\_كافى دلچىپ بين آپ\_" " مجھے ہر ....." يكدم ميں كہتے كہتے رك كئى کہ مجھے ہراینک چیز پسند ہے۔مباداوہ براہی نہ

### -nove

زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان خود بخو د شامل کرلیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے ہر اینک چیز اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہے۔ کیا کروں؟ سمجھ ہی جہیں آتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے۔خوبصور تی خودجھی سب سے بڑا میکنیٹ ہوتا ہے۔ بہت دور نہ جائیں، ابھی لاسٹ ویک اینڈ کی ہی تو بات ہے۔ سز صدیقی کے ہال یارٹی میں کھے مہمان سرحد یار 一声之外之 一一

میرے لیے صرف مسزمہتا ہی کی ذاتِ قابلِ رشک تھی۔ مجھے ان میں ایک عجیب ی تشش محسوس ہور ہی تھی۔ان کے سیاہ تھنے بال اور ان کی کمریر ناکن کی طرح بل کھاتے محسوس ہوتے تھے اور وہ آ بنوی رنگ کی ساڑی پر کیا نے رہے تھے۔مزصد نقی کی یارٹی میں آنے ہے پہلے میں جس قدر دل خراب کیے ہوئے تھی ،سزمہتا کو دیکھ کرمیں نہال ہوگئی۔

ہر چیز کا سے ہوتا ہے۔خوشی اور عمی کا بھی سو یہ



مان جائيں۔ COM

عورت عمر کے آخری حصے میں بھی خودکو بوڑھا اور ا دھیڑعمر کہنے کی ا جازت بھی کسی کوئہیں دے ڈ اکومنٹس کو فائل کرا کرلے آئے۔ علق عورت كاعمر بميشه 16 سے شروع ہوتی ہے اور 25 پرختم ہوجاتی ہے۔ بیمیرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ ظاہر ہے میں خودعورت ہوں لبذا میں کس

طرح اس تجزیے کے منافی بات کر عتی ہوں۔ '' میں جھی نہیں ۔'' وہ تھوڑ اسنجیدہ ہو ئیں ۔ "آپگل کربات کریں۔"

" مجھے ہر حسین چہرہ اپنی جانب کشش کرتا محسوس ہوتا ہے۔ آپ میں ایک بہت خاص الريكشن ي قبل هو في تھي مجھے.....اور مجھے بياميد مہیں یقین ہے کہ آپ میں کھے تو البیثل ہے۔" آخر میں نے ول کی بات لبوں سے آزاد کردی اوراب میں مسزمہتا کار دِمل دیکھنا جا ہتی تھی کہوہ میری بات کا کہیں براتو نہیں مان کئی ہیں۔

'' سناتھا یا کستانی بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں مگر آج به یقین بھی ہو گیا۔''وہ مسکراتی چلی کئیں۔ "إس كا مطلب ہے جو بات ميں نے محسوس کی وہ سے ہے۔ ''میں نے فورا کہا تھا۔

" جي يألكل! اور ٻال ميں حيار دن اور يہاں كراچى ميں موجود ہيں \_ جھے اميد ہے ہم چرسے ایک بارضرورایک دوسرے سے ملیں گے۔' یہ کہہ کر انہوں نے ایک کارڈ میری جانب

کارڈ کی بیک پرایک فون تمبرجو یقیناً ان کے موجودہ استعال میں تھا، درج تھا۔ میں نے ان کو کلے نگالیااور پھرہم دونوں ہی اُس تقریب کا حص

بن کئیں۔ میں نے گھر آتے ہی مسزمہتا کوفون کیا اس طرح ان کے پاس میرارابط نمبر بھی منتقل ہو گیا۔

و كراچى سے بہت اہم ترين امور كےسلسلے میں کس بندے کو بھیجا جاسکتا ہے۔ جو اِن

روبینه بهت پریشان تھیں۔امان مرزا کی کمپنی نے بہت اہم ڈیل کی تھی اور وہ اس وفت چونکہ خود لندن میں تھے۔ ڈیل پرا پرطریقے سے سائن کرانے کی ذمہ داری روبینہ پر آن پڑی تھی۔ مگر وہ کچھے دنوں ہے نیکرین کا شکارتھیں ۔

اب کیا کیا جائے۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ ان کے ذہن میں اجا تك بى صبح كى كال آكئى \_ان كالحيمونا بينا آج ہی ایگزامزے فارغ ہوکراپی اسپورٹس پریکش کے لیے پندرہ دن کے لیے لا ہور جار ہاتھا۔ تھا تو لا ابالی ہی کیکن د وبیٹوں کے بیرون ملک شفٹ ہوجانے کے باعث بروا ذمہ وار ثابت ہو گیا تھا۔

اب بیرز مبدداری اگر وہ ٹھیک سے بھا لیتا تو أسے رائث چوائس كا فيك ديا جاسكتا تھا۔روبينہ نے فورا ہی اُسے کال ملائی اور پھرشام تک وہ لا ہور جانے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔

☆.....☆.....☆ " مما میں آپ کو ہاسپول لے چاتا ہوں۔''بازل نے محبت سے کہا۔ ''نو ما ئی سوئٹو! آئی ایم فائن ڈ ارلنگ!'' '' ڈییرٌ! بچ یوچھوتو اگر میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں بھی ایسے سوئٹو کو بیہ بودر ( تکلیف) نہ

دیقی۔'' ''مماکیسی باتیں کررہی ہیں آپ ..... بیتواپنا' کام ہے۔ اِٹس آپارٹ آف بزنس ..... میں بھلا کے انہاں آپارٹ آف بزنس ..... میں بھلا آپارٹ ایک اور (انکلیف) سمجھ سکتا

www.Paksociety.com

''بس کچھ میگرین کی شکایت ہے۔'' '' اوہ! اب تو مجھے آپ کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ آئی وڈلائک ٹومیٹ ودیوُ!'' ''آپ کس جگہ پر قیام پذریو ہیں مسزمہتا؟''

اپ س جلہ پر قیام پد تریاب سرمہا؟ میرے اِس سوال پر انہوں نے مجھے اپنی ریذیڈنس کے ہارے میں مطلع کیا۔

ر میر میر ایمی ڈرائیور بھیج دیتی ہوں۔ یقین کریں اگر کچھ بہتر فیل کرتی تو خود لینے آتی مگر سن

'' سونائس آف یو مسز امان! واک آپیلس!''

مزمہامسلسل ہارے آشیانے کوسراہ رہی مختیں۔ میرے لیے اب یہ باتیں قطعاً معیٰ نہیں رکھتی تھیں۔ گھر ایک خواب ہوتا ہے اور اگر خدا آپ کے خواب کوخوابوں جیسا ہی گھر دے تو پھر جنت کا نظارہ اِس دنیا ہی میں ہوجا تا ہے۔
'' اب بتا کیں کہ آپ کومیگرین کی شکایت کب ہے ہے؟''مسزمہاڈ اکٹرین کی شکایت کب ہے ہے؟''مسزمہاڈ اکٹرین کی شکایت '' ہوم ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں۔''
'' او کے ۔۔۔۔۔ بس مجھے دوسرے میٹے کی پیدائش کے بعد سے یعنی ہیں برس سے پراہلم پیدائش کے بعد سے یعنی ہیں برس سے پراہلم

'' اسٹریس کیوں لیتی ہیں ہر بات کا۔'' انہوں نے جیسے میرے اندر جھا نکا تھا۔ '' میں …… میں تو کسی بات کا اسٹریس نہیں ''لَو يُو ما لَىٰ من! ميرا بيٹا تو چ چ بہت ذ مه دار ثابت ہو گيا ہے۔''

''مما آپ کی ہمیشہ ایک بات مجھے یا درہتی ہے کہتم تینوں اپنے فا در کا رائٹ ہینڈ ہو۔ بھی میں یہ نہ دیکھوں کہتم تینوں میں کوئی کلیش ہواور تمہارے فا درڈسٹرب ہوں۔''

مما ہمیشہ سے میں نے دونوں بڑے بھائیوں کو پایا کے برنس میں ہاتھ بٹاتے دیکھا ہے۔اب اگر میتھوڑا ساکام میرے ذمہ آپ نے لگا دیا ہے نو کیا میں اس سے منہ موڑلوں۔ نیور مما۔ آئی لو مائی پیزیش۔ آئی لو ہو۔''

میری آئیس تم ہوگئی تھیں۔ بیر بیت کا اثر ہوتا ہے جوہمیں انعام کی صورت ملتا ہے۔ ''مما آپ ایزی فیل کررہی ہیں نا۔'' بازل نے اپنے بازو میرے گرد حمائل

سردیے۔ '' او کے جانو! اب تو لگتا ہے سب ٹھیک ہے۔''

بازل کواس وفت ڈسٹر بن محسوں ہور ہا تھا گر میں بازل کواس وفت ڈسٹرب کرنانہیں جاہ رہی تھی۔ '' مما آپ ہمیشہ مجھے اپنے ویے گئے تھم پر او بیڈنٹ پائیس گی لیکن ایک وعدہ کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں گی۔''

'' او کے جانو! میں چلی جاؤں گی۔ ڈونٹ وری۔''

جینے کی محبت ہے سرشار میں اپی طبیعت میں بہت بہتری پار ہی تھی۔ اولا د کا سکھ تو آپ ہی ایک فرحت بخش احساس ہوتا ہے۔ میں اسی سرشاری میں گم تھی کہ موبائل پربیپ ہونے گئی۔ سرشاری میں گم تھی کہ موبائل پربیپ ہونے گئی۔ ''میلو! کیسی ہیں آپ مسزامان!''فون پر مسز

دوشيزه اله كا

رائیں اور پھر ہیں بھی مسکر ااٹھی \_ میں کھ در بعد سزمہا کے آگے المر کے ڈ میرنگا کر ہاتھ لینے چل پڑی تھی۔ ہم امپورٹڈ چیزیں استعال کرنے والوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دیگر نمام چیزوں کے رنگ' خوشبو' ذاکئے' استعال سیب بھول جاتے ہیں۔ بس ہاراا پیان مہنگی ہے مہنگی چیز پر ہی ہوتا ہے۔ ہمیں جتنی مہنگی چیزملتی ہے ہم اس کی کوالٹی کو ہی تمبر ون مجھ كرمطمئن ہوتے ہیں۔ میں نے جب بال شیمپو کیے تو ذہن میں یہی تھا کہ یہ بہت مہنگا سیمیو ہے۔ اور پھر جب میں شاور لے کرآئی تو کچھ در کے لیے بال ڈرائی كركايزى چيزير بين كى ميرى آئكھالگ كئى۔ بجهد مر بعد جب ا جا تک میں ہڑ برد ا کرائھی تو ..... بەتوچىتكار بوگيا تھا۔ ميں بہت پُرسكون تھى۔ ميكرين غائب تھا۔ 'اوه! سزمهتا!'' میں اچا تک انہیں یا دکر بی كرے ميں آئي۔ وہ وہيں موجود ميري يادوں ہے محظوظ ہور ہی تھیں۔ " ہیلو! جا رمنگ لیڈی ..... آریو فائن نا وَ!" وہ مکراتے ہوئے بولیں۔ '' میں بہت ہاکا پھلکا محسوس کررہی ہوں خود ' میں جا ہتی ہوں آ پ ای طرح ہلکا تھلکا اورایزی فیل کریں ہمیشہ۔'' ''انشاءالله! خدانے جا ہاتو!''

" بین جاہتی ہوں آپ ای طرح ہگا بھلکا اورایزی فیل کریں ہمیشہ۔"
اورایزی فیل کریں ہمیشہ۔"
"انشاءاللہ! خدانے جاہاتو!"
"" پ کا خداتو جاہتاہے گرآپ لوگ نہیں جائے۔"
چاہتے۔"
"" کیا مطلب ہے کہ خدانے عقل تو سب کودی ہے نا۔ تو پھراُس عقل کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہے نا۔ تو پھراُس عقل کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے

لیتی ہوں۔ 'میں گر بڑا گی۔

'' ایک بات ہم دونوں ملکوں کے عوام میں بہت عام ہے ۔ ہماری عورتیں برداشت کے ۔ ہمندرا پنے اندرر تھتی ہیں۔ ہرزیادتی اورظلم سہہ کربھی ....سب کچھ OK ہے کانعرہ لگاتی ہیں۔ '' ارے ارے مسزمہنا آلیی کوئی بات نہیں۔ آئی ایم فائن۔ '' '' دہ استہزائی مسکرائی تھیں۔ '' گڑ! ' دہ استہزائی مسکرائی تھیں۔ '' گڑ! ' دہ استہزائی مسکرائی تھیں۔ '' آپ بالوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہیں۔ مطلب بالوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ میتو آپ جانتی ہیں۔ '' ہی بالکل! پچھ خاص نہیں۔ بس شروع سے جانتی ہیں۔ '' ہی بالکل! پچھ خاص نہیں۔ بس شروع سے ہوں۔ اس عمر میں آگر کیا قلا بے ملاؤں۔'' ہوں۔ اس عمر میں آگر کیا قلا بے ملاؤں۔'' ہوں۔ اس عمر میں آگر کیا قلا بے ملاؤں۔'' ہوں۔ اس عمر میں آگر کیا قلا بے ملاؤں۔'' ہوں۔ اس عمر میں آگر کیا قلا بے ملاؤں۔''

من المحال الكل المحدة فاصنبيل بس شروع سے الكل المحدة آكلز شي في الكل المحدة فاصنبيل بين شروع سے الله ورث آكلز شي واور كن شيخ الله ول - "

موں - إلى عمر ميں آكر كيا قلا ہے ملاؤں - "
ميں مسكرائی اچا تك سے آكھيں ہوجال ہونے گئيں - مونے گئي تقييل ميكرين ناؤ!"

مونے گئي تھنك يُو فيل ميكرين ناؤ!"

ماج كرتے ہوئے كہا - " ميں ہوں نے الليوں الله وات الل

''ی کیا ہے؟''میں نے متجب ہوکر پوچھا۔ ''یہ آپ کے لیے ایک علاج ہے۔ آپ جائیں اور نیم گرم پانی سے شاور لیں۔ سرکواس شیمپوسے دھوکر آئیں۔ تب تک میں آپ کے فیملی البم دیکھتی ہوں۔ یقینا جس طرح تصویروں سے آپ کے کمرے کی Walls بھی ہیں تو آپ کے پاس یادوں کے خزانے بھی تصویروں کی کے باس یادوں کے خزانے بھی تصویروں کی

دوشيزه 23

www.Paksoc

عرقیات ہارے بالوں کو ہی تہیں بلکہ ہارے د ماغ کو بھی شانتی ویتے ہیں اور کئی بیاریاں مارے یا سہیں آئی ہیں۔

اب بھلا بتا ئيں۔ لائف بوائے شيميو بنانے والوں کو پتاہے کہ ہم اس منفر داور سے شیمیو ہے لتني مهملي باريول سے جھنكارا ياتے ہيں۔اكر پتا چل جائے انہیں تو میشیپوڈ الرز میں فروخت ہو۔' منزمہتا اپنی بات کرکے خاموش ہوئیں تو

مجھے لگا مجھے بکھ بولنا جا ہے۔ ''لائف بوائے شیم و کوتو میں زیانے ہے و کیم ر دی موں سز مہتا۔ یقیناً آ پ بھی و کھر دی مول

اس کی قیمت تو شروع ہے بہت کم ہے لانف اوات شبیع بقینا لوگوں کے لیے ایک تحقی ہے جو امیں معلوم ہی گئیں ہے۔ لائف بوائے شہید کی أيت اتى بى سے شى كەلىك عام ياكتال الدورۇ كرك يون! كيانين نه غلط كبات

و الك تحك الو يجرآج سے ميں اور آپ بھی ہوئیں لاکھ اوائے شبیو کی اسیر۔' '' بالظن ..... يول تين \_ جم د وتو ل جمي آج

"ニッとはいいいのところに سزمہتا جا چی صیں ۔ اور میں آج کی رات سكون سيرسوني تھي ۔

☆.....☆.....☆ بازل كافون آياتو ميں القي تھي۔ "ما! كيى بين آپ؟"

" میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سوئٹو تم بناؤ بیٹا

"لين مما إبس آب كى طرف سے فكر تھى۔" "ارے جانو! شک اٹ ایزی میری فکرتو مسزمہتانے چنکیوں میں ختم کردی تھی۔' اور پھر · ، پلیز کھل کر بتا کیں ۔ ' میں جزیز ہوئی۔ " ہارے پاس وماغی مسئلے کا سب سے آ سان حل موجود ہے۔ ویکھیں مسز امان۔ میں بہت پر بیٹیکل وومن ہوں۔

میں آج ہے دی سال پہلے بہت سارے ميز پرابلمز اور إس ميكرين كاشي رسى - في يو پيس تو کوئی وید ژاکتر نه چھوڑ انھا۔

م مرنتیجہ شنے (زیرو) اور پھرا جا نک ہے میں انے ایک وال ایک جنگاری شمیر کا اجوال کیا۔ (استعال کیا) وه شهیواستعال کرے منتظ دو منتظ 山山田山田山西西山山

اور پھر اس آپ نے جھے ال لیا بہت فاس سنش کسوس کی اوراب یہ چھارآ ہے ہی

مع بليز سر مبتال كيول منصال جياري شميو -U1 2 97 & 1 5 C - 1 C - 77 E اب يتا جي دي - ا

يركي ال كريزويك ال "ويت آمنها" سزمتانے ایے بیگ ہے تیمیوسے بٹا

گیار بیرنظروں کے آگے کر دیا۔ ریپرد مکھ کر مارے جرت کے میری آ تکھیں

أيلنے کو تيار تھيں۔ '' بيا! اوه مائي گاڙ! مسزمهتا' لائف بوائے

شیمیو!" مارے حیرت کے میں گنگ تھی۔ '. کی ہاں .... سے ہے وہ چیتکار .... لائف بوائے شیمیو! اور پھر ہم لوگ ہیں ناعقل کے کیج آرام سے پہنے گئے تھے نا۔" جو بھی اپنی اہم ترین پراڈکٹس پر بھی توجہ نہیں

دیتے۔ لائف بوائے شبہیو میں ملک پروٹین شامل ہے۔ بادام کے تیل کی خاصیت لیے اس میں اہم

میں نے بازل کو جب ساری کل والی بات بتالی تو وه بھی جیران ہو گیا۔

مراس میں جرانی کی بات نہی بلکہ ہماری م فہی ہمیں بعض اوقات سیج فیصلوں سے دور کرویتی ہے۔ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے اپنی ہی دیسی چیز کا انتخاب کرنا جاہیے۔ جیسے ہمارا لائف بوائے شیمیو ہارے بالوں کے مسائل کا تج مج خاتمه كرتاب مر الله م كتف كم فهم بين نا-☆.....☆.....☆

آج إس واقع كويائج برس كزر يك بين \_ میں ایک پُرسکون زندگی گز ار رہی ہوں ۔ لا تف بوائے شیمیونے میری لائف میں بالوں کی اہمیت واصح كردى ہے اور آج ميں بھى اسے بالوں ير جتنا فخر کروں کم ہے لیکن پیرسب ممکن تو صرف لائف بوائے شیمیوہی ہے ہوانا۔ مسزمہما کی طرف ے ایک میل آئی ہوئی ہے۔ میں بار باراے

ير هد اي مول -تم نے سوچا تو ہوگا.....د یکھانہیں خشك صحرابي جب برس جائے ایک چھلکا ہوا کھراساون ویرتک ریت سنسنانی ہے ایک موہوم امیدے شايداب كركهيں كوئى كونيل جنم لیتی ہوئی نظرآ ئے بالمجھ صحرا کی گود بھر جائے

'' مسزامان! پتانہیں کیوں میں اب تک پھر یا کتان نه آسکی لیکن ایک چیز جمیشه تزیاتی ہے۔'' یا کستان میں واقعی محبت اور محبت دینے والے لوگ موجود ہیں۔ بیظم بہت پہندآئی۔ آپ کی امیدجس طرح لائف بوائے شیمیو بنا أسى لائف بھر کے لیے میری اور آپ کی دوستی بھی

مثالی بن کئی۔ کاش کوئی ایسا چھکار ہوجائے کہ دلوں کی ساری بدگمانیاں بھی دُھل جا نیں۔کاش انسانِ انسان سے پیار کرے سرحدیں چھول برسا میں اور ہرطرف بہار ہی بہار ہو۔

اور ہاں سز امان! اب یہ میری اپنی Poetry آپ کے لیے، امید ہے آپ کو پہند -527

ملنے کا بچھڑ جانے کا زندگی تو جھی رکتی ہی تہیں چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے ہم فقط سال گنتے رہتے ہیں اور محبت کو لے کر اِس دل میں پھرمہوسال گنتے رہتے ہیں اس برس جب ہودن محبت کا میں کروں کی تمہارے نام وہ دن اور إک اور دعا ما تگوں گی زندگی مہل ہو جھی کی یہاں ہم ہوں سرحد کے آریا ہوں یار بس محبت سے ہم ہمیشہ ملیں آشاجيون كى بس محبت ہو

☆.....☆.....☆

زندگی نام ہے محبت کا

لائف بوائے شیمپو.....تم نے سز مہتا کی صورت مجھے ایک ایبا گفٹ دیا ہے کہ میں لائف کھرتمہارا احسان مانتی رہوں گی .....سوکو یُو .... میری بھی سز مہنا کی امید بھری آس والی دعا - 2 TZ - EJUTY

44 .....44



ناول رفعت سراج



قط 15

معاشرے کے بطن نے نکی وہ حقیقیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

جی نانا جان ..... ندا حواس باخته موکر آواز کی سمت دوڑی۔ ثمر نے آئکھوں کے اشارے سے مال کو Follow کرنے کوکہااورخود پیش قدمی کی۔ بانوآ پاتعب کوکنٹرول کرتی ٹمر کے پیچھے چل پڑیں۔ "ارے ہم کہدرہے ہیں اس نالائق ہے ہماری بات کراؤ۔ لاؤ ہمیں دویہ باجا ابھی سناتے ہیں اسے .....



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

section.

'' نا نا جان ..... ما موں جان کا فون نہیں ہے۔مہمان آئے ہیں۔'' ندا شرمندگی ہے آ واز نیجی کر کے بتار ہی '' وہ سنائیں گے کہ…… ہیں ……کیا بولیں ……؟ مہمان ……ارے ہمارے گھرمہمان کہاں ہے آ گئے۔ مارى تواولا دمهمان بن كرمبيس آنى-شبیر حسین اس Sprinter کی طرح دوڑ رہے تھے جوا بے نشان پر نظرِ جما کر دوڑ تا ہے ندا کی اطلاع دیے کے دوران بھی وہ اپنے ذہن میں آنے والا جملہ ادا کرنے کی جلدی میں تھے مگر لفظ مہمان پر یوں چو نکے گویا گھڑ سوار کھوڑے ہے گر پڑا ہو۔اس اثناء میں ثمراور بانو آیا کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ "السلام عليكم ..... شمرنے يوں جلدي سے سلام كيا مبادا نا ناكوا يمر جنسي بريك لگار بامو - كيونكه وه شبير حسين اور ندا كامكالمين چكاتھا۔خطرہ لاحق ہوا مال اس طرح كے استقباليد سے كبيدہ خاطر نه ہوجاتيں۔ '' وعليكم السلام! ارے ميتو تمهارا' افسر'ے۔ تم تو كہدر ہى تھيں كہتم نے استعفى دے ديا ہے۔ سلام كاجواب دیے ہوئے جو تر پر نظریر ی توبری طرح بدک گئے۔ ''جی .....وہ تو میں نے دے دیا ہے۔'' ندا تھبرا کر بولی۔ " تو پھر بيد حضرت يهال كس خوشى مين تشريف لائے ہيں اور بيان كے ساتھ بروى بي كون ہيں؟" 'بڑی بی بانوآ پانے حجبٹ اپنے سرایے پرنگاہ دوڑ ائی۔ ندار توجیسے کھڑوں یا ٹی پڑ گیا۔ اتے اہتمام سے تاکرین اور آف وہائٹ کے امتزاج سے تیار ملبوی زیب تن کیا تھا۔ بالوں میں جو بالشت بھر بچے تنے تازہ مہندی لگائی تھی کیونکہ ہیئر کلرے انہیں الرجی ہوجاتی تھی۔ پھر جوڑا بنانے کے بجائے میچنگ کچرے سمیٹ لیا تھا۔ کیونکہ کیموں کے سائز کا چوڑ اانہیں پسندنہیں تھا۔ دونوں ہاتھوں میں دودونو لے کا ایک ایک مثلن پہنا تھا یاؤں میں دیدہ زیب گرگانی تھی۔افشاں نے جوقیمتی فیس واش لاکر دیا تھا۔اس سے رگزرگز کر چمرہ دھویا تھا۔ آئنکھوں میں ہاشی سرے کی سلائی بھی چلائی تھی۔ ہونٹوں پر پیازی لپ اسٹک بھی لگائی۔اپنے تنین بھر پورامپریشن ڈالنے کی سعی کی تھی۔ اس سو کھے ہڈیوں کے پنجر بڈھے کویش بڑی بی دکھائی دے رہی ہوں؟ خون کی کھولن سے چہرہ لالوں لال ''آئی پلیز آپ بیٹھے ناں ....!'' ندا خجالت بھرے انداز میں مخاطب تھی۔ ثمر نے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بانوآ پانے نشت کی جانب دیکھا۔ رانے زمانے کے جاموں کے ہاں بیرسیاں بڑی ہوتی تھیں۔اتنا بڑا گھر لیے بیٹے ہیں۔ کباڑ سے کرسیاں خریدتے ہیں۔وہ بادل نخواستہ تشریف فرماہوتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ " کیا ہوگیا ہے تمر کو .....سارے زمانے میں اسے یہی گھر سوجھا ہے ایک سے ایک لڑکی وفتر وں میں کام کرتی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا .....ایک نظر وجیہہ کا ڈرائنگ روم دیکھے۔ فرش پر پڑے Rugs سے پید بواتا ہے۔طبیعت ایس مکدر ہوئی کہ کلام کرنے کوول نہ جا ہتا تھا۔ ''ارے اتن عمر ہوگئی تبہارے میٹے کی ..... ہیاہ کیوں نہیں کیا؟ تب ہی تو پرائی بچیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔''







'' ہم نے بیہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ لینا ایک نہ دینا دو۔۔۔۔ خلے بہانے ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے انسان میں کوئی شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ پہتا ہے جوان جہاں بگی ہے۔لوگ بڑی کی موٹر دیکھ کر کیا سوچیں اگر ہو رہتا ہے۔۔۔ مے؟ باتیں بنائیں گے۔ شبیر حسین کو کلے کے انجن کی طرح فضامیں دھواں چھوڑتے آگے بڑھ رہے تھے کہ پھر کھانسی کا بھندا لگ گیا۔ کھانس کھانس کر دو ہرے ہونے لگے .....غم وغصے کی شدت سے بانو آپا کی قوت گویائی سلب ہوگئی تھی۔ وگرنہ آج ہے پہلے تو وہ جھتی تھیں شعلہ بیائی اُن پرحتم ہے۔ آئی پلیز آپ ما سنڈ مت میجیےگا۔ نانا جان پر چندون پہلے فالج کاائیک ہواتھاان کے ذہن پر بہت زیادہ اثريرا ہے۔ندا کھالني کومہلت سمجھ کرصفائياں پیش کرنے لگی۔

'جې ای جان .....ندا ٹھیک کہدر ہی ہے۔ یہ بوڑھے بھی ہیں اور پیشنٹ بھی ہیں۔ نارمل انسان تو اس طرح کی با تیں نہیں کرتا ناں .....' ثمر نے بھی ندا کوایک ذہنی اذیت سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ کیونکہ وہ خود تو

بانوآ یانے تمرکی طرف بوں ویکھا کو یا کہدرہی ہوں۔

'' چلوگھر .....کن کردس جوتے نہ لگائے تو ہا نو نام نہیں۔''

ندانے پانی کا گلاس اُٹھا کرشبیرحسین کو پانی بلانے کی کوشش کی مگرانہوں نے بردی بےزاری سےاس کا ہاتھ پر ہے کر دیا۔ندااب بے بسی کی کیفیت میں ان کی طرف دیکھیں۔

کھائسی کا زبر دست دورہ تھار کنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بانوآ پانے دوید ناک پرر کھ لیا۔ ''ارے انہیں تی بی تونہیں ہے۔ نمیٹ کرالیے ہیں ان کے؟''بانو آپا کے اُنداز میں تکلف یا مروت نام کی من سخت

> ''اللّٰدنه کرے ....''ندا بے ساختہ بولی تھی شمرنے آئکھ بچا کر بانو آیا کا ہاتھ د بایا۔ شبير حسين نے لفظ تی بی س ليا تھا۔ باتی جملہ کھالسی کے زور میں بہہ گيا تھا۔ بہت کھے بولنے و بے تاب ہو گئے ۔ مرکھالی رکنے کا نام بیں لے رہی تھی۔

بانوآ پاایک جھنے ہے اُٹھ کھڑی ہوئیں۔اورایک کڑی نگاہ شبیرحسین پر دوڑ اکر تداہے بولیں۔ "ممانين ناناكوسنجالو ..... بم نے ناحق مهيں پريشان كيا۔" پھر تمر كى طرف توجه كى۔

"اللهو ..... ي بيضن كا موقع ب- باسيطل كالبيشنك كمريس لثايا مواب- جوان جهان بكي كويهي جراثيم لگ سکتے ہیں۔بانوآیا گویا پھٹ پڑیں۔ ہدردی کی آڑ میں دل کی بھڑاس نکال کرحساب برابر کیا۔شبیر حسین ہے کم تونيھیں \_ فرشتوں کو اتھار تی مل جاتی تو پانوآ پا کوشبیر حسین بنا کر ماں کی گود میں دیتے ۔

بانوآ پاتو یوں تیزی ہے تکلیں جیسے کوئی پیچھے ہے آ کر دبوج لے گا مرنے ندا کی طرف دیکھا۔اے احساس ہی نہ ہوا کہ شبیر حسین اس کے ویکھنے کو دیکھرے ہیں۔ شمرنے ندا کی طرف دیکھا۔اے احساس ہی نہ ہوا کہ شبیر حسین اس کے ویکھنے کو دیکھرے ہیں۔ ''او کے ندا .....تم پریثان مت ہونا ..... میں کل آ جاؤں گائم نانا جان کو دیکھو .....اگر ہاشیل لے جانا • محرف کی سے میں ایک جا ہوتو بھھے فون کر کے بتادینا۔''

شیر حسین اب کھانس کر ہے دم ، نڈھال ہوکرٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح پڑے ہوئے تھے۔





www.Paksociety.com

مگراحساس ذمدداری اتناشد بدخها که پوری آئهیس کھولے دونوں کو گھور ہے تھے۔ سرمیں بہت شرمندہ ہوں ..... آئی ایم سوری .... آئی پہلی بار ہمارے کھر آئیں اور .... ''نو پراہلم ندا ..... نانا جان بزرگ ہیں ..... پیشنٹ ہیں۔ان کی باتوں کا برانہیں ماننا جا ہے۔تم انجھی طرح ان کی دیچہ بھال کرو۔او کے؟'

''ثمر....''بانُوآيا کي خفا خفا آواز فضاميں اُنجري۔

اندازایساتھاجیسے وہیں سے کان پکڑ کر کھینجا ہو۔

تمرنے ہاتھ ہلایا۔ایک نظر شبیر حسین پر ڈالی اور تیز رفتار باہرنکل گیا۔نداا پناسر پکڑ کر کری پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کئی شمر با ہر نکلاتو با نوآ یا گیٹ پار کر چکی تھیں۔

شمر بھی لیے لیے ڈگ بھرتاان کے تعاقب میں دوڑا۔

غصبه دوزح کے درجه محرارت سے قریب قریب بھٹے رہا ہوتو الفاظ اُڑ اُڑ کراس آ گ میں کر کرجسم ہوجاتے ہیں۔منہ کھاتا ہے مگر بولائہیں جاتا۔اس وقت بانوآ یا ایسی ہی صورت حال سے دو حیار تھیں۔ شرنے گیٹ سے باہرآ کر ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے کار کے دروازے کھولے۔ ٹو ل ٹو الی آواز سنتے ہی بانو آپانے فرنٹ ڈور کھولا اور زور دار آواز کے ساتھ بیٹھنے کے بعد بند بھی کیا تھا۔انداز ایسا تھا کو یا کار کا

درواز ہ اکھیر کرشبیر حسین کے سریردے کر ماررہی ہول۔ ثمر کی حالت ایسے بحرم یا مکزم کی تھی جس کی غلط F.I.R کٹ گئی ہو۔خاموثی ہے آ کرڈرائیونگ سیٹ پر

بیشه کیا۔ اور کاراٹارٹ کی۔

بانوآ پانے اپنی پانی کی بوتل کھولی اور غثاغث پانی پینے لگیں۔ ثمر نے سکون کا سانس لیا۔ آ گ کو بچھانے کے لیے یاتی ہی استعال کیاجا تاہے۔

یانی پی کروافعی بانوآ پا کی حالت میں تغیروا قع ہوا۔ بوتل بندکرتے ہوئے انہوں نے تمرکی طرف دیکھا۔ پہاں لے آئے تھے مجھے .....اڑکیوں کا کال پڑگیا ہے یاسب بیاہی گئیں؟''انہوں نے ابتمر پر چڑھائی

"اي جان … آپ …. '' خاموش رہو۔۔۔۔ایساخبطی بڈھا۔۔۔۔آئے گئے کالحاظ نہیں۔۔۔۔سنجال کررکھے اپنی نواس کو۔۔۔۔ بلکہ سرپر

''ای جان .....ضعیف بیارعمررسیده انسان ..... بنس بنس کر با تیس تونهیس کرسکتا\_ایک ذرا سا سر میں در د موجائے تو والدین بچوں کوڈ اغماشروع کردیتے ہیں۔ای لیے تو کہتے ہیں Health Is Wealth " تمرنے کسی نامور قانون دان کی طرح نکتهٔ استدلال پیش کیا۔انجانے میں ماں پر بھی چوٹ کردی تھی جوسر در د کی وجہ

" كيري سي سبى سن خانداني لوكول كى اين ايك وضع دارى موتى ہے۔كيے بھى حالات مول آنے والول كو

و او تھیک ہے ای جان ..... ابھی کچھون پہلے ہی ان پر فالج کا الیک بھی ہوا تھا۔اور آپ جانتی ہیں فالج

کااثر د ماغ کو بہت نقصان پہنچا تا ہے۔ جب بندے کا د ماغ ہی متاثر ہوتو اس سے خاندِ انی بن اور اخلا قیات نبھا ہے کی تو قع نہیں رکھنا جا ہے۔ بلکہ اس پررحم کھانا جا ہے۔ یہی انسانیت ہے۔ ثمر بہت حمل اور دھیمے بن سے ان کا غصہ محصنڈا کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

"ارے ہم تو ڈیگرمولی ہی بھلے .... نہیں ہے انسانیت .... خبر دار جوتم نے آئندہ مجھے اس دروازے کا منہ وکھایا۔میرے بیٹے کے کیے ایک سے ایک عزت دار کھرانہ موجود ہے ای شہر میں .....

تمر کا پاؤں ایکسیلیٹر پرذراز درسے پڑ گیا۔لگا کار قابوے باہر ہوگئی تھبرا کریاؤں ہی ہٹالیا۔

''ابھی آپ ریلیکس کریں امی جان الیی بھی کوئی آفت نہیں آرہی ..... 'اس نے کمال چا بکد تی ہے

موضوع ہے منے کی کوشش کی۔ "أبھی نے بھی ....خبردار جوتم نے آئندہ میرے سامنے اس لڑک کا نام لیا لڑکی اچھی ہے....خوبصورت ہے.... پڑھی کھی ہے۔ مگر ہارے معاشرے میں لڑکی نہیں اس کا پورا خاندان ویکھا جاتا ہے۔' ثمرِ خاموش رہا۔ کیونکہ اس نے محسوس کرلیا تھا کہ وہ جتنی آگ بجھانے کی کوشش کرنے گا آگ اتن ہی

"سن رہے ہوناں میری بات؟"اس مرتبہ تمر کی طرف ہے جواب ندآیا تو بانوآیا کومغالطہ ہوا کہ شایداس نے اتن اہم بات تی ہی ہیں۔

"جي.....جي....ن ليا.....'اب اتناتو ڪهنا ہي تھا۔

بانوآ پانے اب نڈھال انداز میں بیک ہے سرٹکا کرآ تکھیں بند کرلیں اور اپناسر دبانے لگیں۔اس وفت وہ شمر کی ہدر دی حاصل کرنے کے لیے بیسب کچھبیں کررہی تھیں واقعی ان کے سر میں در دہور ہاتھا۔ شبیرحسین کا چبرہ گھڑیال کے پنڈولیم کی طرح آئٹھوں کےسامنے متحرک تھا۔

چمن نے بڑی بے اختیاری کیفیت میں تمر کا تمبر ڈائل کیا تھا۔ کئی دن گزر چکے تصحیطیہ بیگم کے انداز بتار ہے تھےوہ کھٹک رہی ہیں۔ حلیے بہانے سے چمن کے پاس بیٹھ کرٹمر کی بات شروع کردیتی ہیں۔ اب اسے احساس ہور ہاتھا کہ بات سنجالنا بہت مشکل ہوجائے گا۔ وہ خوف کی تمام چدو د تو ڑ کر ہمیشہ کے لیے بےخوف ہوجانا جاہتی تھی۔ ثمر کے منہ سے حتمی فیصلہ اپنے کانوں سے بن لینا جاہتی تھی۔ تا کہ وہ آ گے کا سوہے اور اپنے والدین کوسلیقے ہے مطلع کرے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آگئی ہے۔ تمام مروتیں مسلح

وامن جھنگ کررخصت ہو چکی ہیں۔ رنگ پاس ہورہی تھی۔ دھر کنیں موجوں کی طرح متطلاطم تھیں گویا سینے کی دیواریں توڑ کر حدود ہے آگے

كالريسيونه موئى .....ريكار أي على على مطلوب نمبرے جواب موصول نبيس مور با ....اس نے جرارائى کیا۔ ایک بار .....دوبار، تیسری، چوکی پھریانچویں مرتبہ.....گر ہرمرتبہ Not Responding....



به Not Responding وراصل زبر دست Response تھا۔ جواب تو مل گیا تھا۔ اس نے موبائل کان ہے ہٹایا تو ہاتھ ٹوئی شاخ کی طرح نیج آیا۔ " ٹھیک ہے ..... ہی ہونا جا ہے تھا۔" مبینے میں میں دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب بھی سورج نے کھڑ کیوں سے اس کے گھر میں جھا تکا۔اس کی آ تکھوں کی محرنوں کو دھندلا دیتی تھی۔رات تھمسان کے رن ..... مجمع محبت کالاشہ....

معاشرہ ماں باپ، دریندر فاقت مروت محبت مصلحت ایثار صبر برداشت ان بیسا کھیوں کے سہارے ہی تو بیشادی چل رہی تھی۔اورشاید چلتی رہتی۔اگرلوگوں کے مکروعیاری کے پھندے کچھڈ ھیلے پڑتے۔

اس نے رخساروں پرآئے آنسوؤں کے قطروں کو پوروں سے صاف کر کے بیوں جھٹکے ..... جیسے ساری جمع یو بخی خیرات کر کے دامن جھٹک رہی ہو۔موبائل کی طرف دیکھا۔ آخری امید کا استعارہ ..... ہزاروں کی شے جو ایک آن میں بے وقعت محسوں ہوئی۔

را بطے ٹوٹ گئے۔را بطے کا ذریعہ ہے معنی ہوگیا.....وہ اسے یوں پھینک کرآ گے برھی۔جیسے سابقہ تعلق کے ساتھاہے بھی دفنادیا ہو۔

ایک فضول، نا کارہ انسان کو کیوں صدائیں دے رہی ہو؟ کچھیں دیا میں نے تہمیں ..... مگراب میری آئے والى خوشيال تمهيں زخم پرزحم ديں كى۔ايسے زخم جن كا مرہم ہى جيس ملتا..... تمر كے مونوں پر ايك سي و بے رحم مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چین کی کال آئی تو وہ سیل Silent پر کردیتا.....اور آٹھوں پر باز ور کھ لیتا۔ ہر آئے والی کال کے ساتھ اس نے بہی سلوک کیا۔ جب خاموشی طاری ہوگئ اور یا چ منٹ تک کوئی کال نہ آئی تو اس نے سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ یا چمس کال بتار ہاتھا۔

" یا یج ہزارسال بھی پکارتی رہوتو اب جواب بیں ملے گا۔"

''تہاری ان صداؤں کا جواب اب میرے بیج دیں گے۔''

"میری ماں کے سامنے دی مرتبہ ذکیل کیا ..... ذلت کے بیزخم اس وفت تک رہے رہیں گے جب تک میں ماں کو کھیلنے کے لیے ایک بوتایا یونی مہیں دوں گا۔

" بميشه كے ليے خدا حافظ ..... ناشكرى اور انتبائى ظالم عورت

تمرنے سل فون ایک طرف رکھ دیااور بیڈے اُٹر کر بڑی اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں پر ہاتھ چلائے

" أدهرنانا..... إدهرميري مال.....

اگرای جان نہیں مانیں ..... تو میں خود ہی ندا ہے نکاح کرلوں گا۔اس کے بعد تو امی جان کو ہرصورت ندا کو قبول کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا۔ ان کی مجبوری ہے۔۔۔۔ مگر پہلے ندا کونو لائن پر لائیں ۔۔۔۔ ایک نمبر کی بے

وقوف لڑکی .....گریہ بے وقوف لڑکی ہی میرے سارے ذخموں کا مرہم ہے۔
اس نے اس اضطراری کیفیت میں آ گے بڑھ کر در سیح کھول دیے۔ شام کی مختذی ہواؤں نے اس کے اعصاب پرخوشگوارا ٹر ڈالا اور ذہمن آ گے کالائحمل سوچنے لگا۔
اعصاب پرخوشگوارا ٹر ڈالا اور ذہمن آ گے کالائحمل سوچنے لگا۔
"" خودکو بہت ہائی فائی کوالیفائیڈ جھتی ہو..... بہت زعم ہے اپنی ذہانت پر مگرمیرے صاب سے ایک نمبر کی



جوعورت مر دكوضد ولائے ....اس سے زیادہ احتی كون ہوگا ؟Stupid ..... "كل نداكوآفس بلاكرسكون سے بات كرتا مول ""اس كى بے قرارى واضطرار كوفدر بے قرار آيا۔

'' پاپا ۔۔۔۔۔ حالات فی الحال بہت اُلجھے ہوئے ہیں۔ گرآپ پریثان نہ ہوں چند دنوں کی خاموثی اور دوری مناسب ہے تا کہ غصباتر نے کے بعد ذرا ہوش وحواس کے ساتھ غور کیا جائے۔

"میراتو دل ڈوب رہاہے، چن ....خدا کے لیے .... جو بولو ..... نچ بولو ..... 'عطیہ بیگم تقرا کررہ گئیں۔

''ای ……آپیفین کریں ….. میں جھوٹ نہیں بول رہی۔آپ کوٹمر کی امی کا چھی طرح پتہ ہے۔….وہ ہر وقت مجھے بے اولا دی کا طعنہ دیتی رہتی ہیں۔ شمر کی دوسری شادی کی بات کرتی ہیں۔ سوچیں وہ مجھے کھرے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہ کرتی ہوں گی .....ثمر بھی انسان ہیں ..... ماں سے خون کا رشتہ ہے اور جھے سے کاغذ کا ..... Extreme پیچویش میں ان کا جھکا ؤمال کی طرف ہی ہوگا ..... یہ نیچر ہے۔

"ووروثین میں میرابہت خیال کرتے ہیں۔زیادہ ترامی جان کی باتوں کوایک کان سے من کردوسرے سے

تكال ديت ہيں۔ چمن نے سمجھايا۔

'' ابھی تو شادی کو پانچ سال ہی ہوئے ہیں۔لوگوں کے ہاں تو دس دس سال بعد بھی اولا دہوتے دیکھی ہے۔اللّٰہ پر بھروسہ نہیں اس ظالم عورت کو .....اگر اس کی اپنی بٹی بےاولا دہوتی تو پھر کیا کرتی ۔عطیہ بیگم رونے لگنہ

بہت سخت آ زمائش ہے عطیہ بیگم .....اور مقام بے بسی بھی .....انسان کواپی اوقات پیۃ چل جاتی ہے کہ وہ کتناز ورآ وراور بااختیار ہے اور کتنا ہے اختیار .....خودکوسنجالو .....وہ کہتے ہیں ناں کہ

تاب لاتے ہی ہے کی غالب

واقعهخت ہےاور جال عزیز

قرآن کو بہت توجہ اور ذمہ داری سے پڑھنا جاہیے۔لوگ تلاوت کرکے چوم کراونچے طاق پرسجا دیتے

صاف صاف لکھا ہے۔ کہم نے کہدویا کہ ہم ایمان لائے .....اور ہم اس کے بعد تمہیں ایسے ہی چھوڑ ویں ے؟ ثم آ زمائے جاؤ گے۔ پھرایک اور جگہ رب العالمین فرما تا ہے۔ " تهارا مال اورتمهاری اولا دتمهاری آنه ماکش ہیں۔"

مشکور احدکومقام ہے بسی بروہی دائمی سہارا یاد آیا۔ جوسب سےمضبوط سہارا ہے۔ اولا و کے دکھوں نے انہیں قدر تی طور پراللہ سے قریب کر دیا تھا۔ول نے عین اس وفت دھو کہ دیا جب اس کی قوت کی سب سے زیادہ ضرورت بھی۔انجو پلاسٹک کروا کر ہاسپیل ہے گھر لوٹے تو بار بارایک ہی خیال ذہن پرضریں لگا تار ہا۔ اگرانجیو پلاستک کرانے کی مہلت ناملتی؟ ول پردهرا ہاتھ دهراہی رہ جاتا؟

سات پشتوں کے لیے پلانگ ....ا ہے اگلے بل کا پہتہیں

اس کے بعد دن رات مدل کئے۔ انہیں خور یا زئیس خا کہ وہ قرآن کوئر جے اور تغییر کے ساتھ کتنی بار پڑھ

ے اس ذوق قرآن فہمی نے ان کے قلب کو صبر کی روح اور اس کی لذت سے ہمکنار کیا۔ بید ذا نقد ہاتھ لگا تو سارے ذائع تھیکے پڑگئے۔ قدرت بڑی تھکت ہے اپنے معاملات چلاتی ہے۔ اس لیے کا مُنات کا نظام بہت

مشكور حسين كوصبركى لذت سے ہمكنار كركے نے سرے سے بيٹيوں، بيوي اور معصوم بچوں كا سر پرست بنایا..... تا کہ بیرجانیں جیتی رہیں اور ان کے ذہبے جو کام طے ہوئے ہیں وہ کرتی رہیں۔موت سے پہلے کوئی

مرجائے۔اے حرام موت کہا گیا ہے۔ کیونکیہ بیدنظام فطرت میں جاہلانہ جراًت ودخل اندازی ہے۔ ان کی دہنی کیفیت اس مسافر جیسی ہوگئی تھی جس کا سامان سفر ہروفت بندھار ہتا ہے۔خیال میں اتنی لطافت

آ مَنْ مُحْمَى كه قلب كى بروهركن "الله ،الله " يكار في تحى -ہ من کو انداز ہ بی تنہیں تھا کہ وہ دل کے مریض باپ کا خیال شیرخوار بیجے کی طرح رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور باپ کا دل حکمت کی کتاب بن چکا ہے۔ جوموت کے خوف کوشکست دے کرصبر ورا بطے کی منزل پر بی تھے گیا ہے۔

مشكور حسين نے چمن كے سر پردستِ شفقت ركاديا۔ "الحمدللد، باتھ پاؤں سلامت ہیں۔ ذہن تھیک ٹھیک کام کررہا ہے۔اس نے اپنے سواکسی کامختاج نہیں

بیں مختفری زندگی میں اس کاشکر کیے اداکریں۔ بیٹا .....؟ وقت کم ہے اور کام بہت ..... ہمت اور حوصلے ہے کام لو ..... بی طرف سے مزید کوئی بگاڑ بیدا نہ ہونے دو ..... میں ثمر سے خود بھی بات کرسکتا ہوں مگر ابھی و

باپ کی ہتھیلیوں سے نور پھوٹ رہاتھا جونڈ ھال د ماغ کونٹ زندگی دے رہاتھا۔ شوہر کا صبر واستیقامت د کیچے کرعطیہ بیگم کوآنسور و کنا پڑے۔اپنی کم ہمتی کا احساس کر کے خجالت وشرمساری کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔

سامنے ایک دکلش جامہ زیب خوش شکل باوقاری لڑکی کود مکھے کریاور دم بخوررہ گیا تھا۔اہے'' کر دکھوے'' کے ليے مدعوكيا كيا تھا۔فردوس نے آ كے براھ كرخوداس كالباس منتخب كيا تھا۔ تيار ہونے كے بعد پر فيوم اس كے ہاتھ

''بیٹاامچھی طرح مچھڑک لو۔۔۔۔خوشبو کا اپناایک اثر ہوتا ہے۔'' یاورایک ڈی کی طرح بے چون و چراماں کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ جاروں اور پھیلی اُ داسی جو کسی طرح جان نہیں جھوڑتی تھی ، آج وہ اس کی گرفت ہے نکل بھا گئے کو پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔

ہونے والی نی نویلی سرال پہنچا تو یوں خوش آ مدید کہا گیا گویا سی ریاست کا فرمانر وا دورے پر نکلا ہو۔ چندری تعارفی باتوں کے بعدر بید کوبھی بلالیا گیاوہ آتے ہی سلام کرکے اپنی مال کو پہلومیں سلام کرکے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section

اکیس بائیس سال کیلا کی بہت اعتماد ہے جلتی اندر آئی تھی۔روایتی طور پرسر جھکا کر تھبرائی شر مائی نہیں تھی یاورنے دیکھااورد بھتارہ گیا ..... ہے.... ہے.... لڑی ....اس کی منکوحہ بننے جارہی ہے؟ اسے تو اس عمر میں ایک ہے ایک کنوارے کارشتال سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر جہال خوش ہوا ساتھ ہی اُلھ بھی گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فردوس کی چرب زبانی کے سامنے سب کے سکے کھوٹے ہوجاتے ہیں۔اس نے اپنے بیٹے کی فرما نبرداری ، جائیدا د ،سادگی کی جوتصوریشی کی تھی۔اس میں انتے رنگ تھے کہ تصویر دیکھنے والا رنگوں ہی میں کھوکررہ جائے ،اسے تو و مکھنے سے پہلے ہی قبول کرلیا گیا تھا۔ پورے ہیں تو لے سونا کری میں چڑھاؤں کی ..... پہلی ملاقات میں ہی فردوس نے ہیں تو لے سونے کا ذکر كركے سيئنڈيارٽي كومد ہوش كرديا تھا۔اب ان كوية ونہيں بتايا جاسكتا تھا كەپيېس تولے سونا تو ان كى مرحومہ بہوكا ہے۔جس میں دی تو لے تو ماپ کے گھر کا ہے جس پرشادی کے بعدان کا قبضہ ہو گیا تھا کہ حالات اچھے ہیں ہیں۔ یہ چیزیں کھر میں جمیں رکھنا جا ہمیں۔ بینک لا کر لے کرا ہے محفوظ کردیا تھااور بینک لاکر کی جانی ان کی وارڈ روب میں کیڑوں کے نتیج دنی پڑی رہی۔ خوبصورت، برسرروز گار برارگز كالپنا بنگله.....اكلوتا..... مال باپ كاجو بچهسب اي كا ہاؤس بلڈنگ کے لون سے بناہوا کھر جس کی ہیں سال سے اقساط بھری جارہی تھیں جواتر نے کا نام ہی نہ لیتا تھا.....رہیبہ کے ماں باپ تو صرف ہزارگز کے بنگلے ہی ہے متاثر ہوسکتے تھے جوآ زادتھا ہاؤس بلڈنگ کے لون كاباد إحسان مبيس تھا۔جو 100% ياور كاتھا يعنى اس كى بيوى كاتھا۔ باكردارخوشحال مردى عمرتهى بحرمينرمبين كرني-ربیعہ کے والدین آفس سے قرض لے کر کر بچیوں کی تعلیم اور شادیاں کرتے رہے تھے۔ دو بیٹیوں کی شادیاں ہوچکی تھیں، ربیعہ کی باری آئی تو باپ کی ریٹائر منٹ کا زمانہ آگیا.....اب سارے قرضے منہا ہونے کے بعد جو پچھ ملنا تھا ای نے نینداڑا دیں تھیں کہ آ مے کیا کرنا ہوگا؟ فردوس جیسی لا کچی عورت نے جب بیکہا کہ جہیز کے نام پرایک جوڑا کپڑا بھی نہیں لوں گی توربید کے والدین نے سکون کا سائس لیا۔ اور فردوس نے جہزنہ لینے کا فیصلہ ول پر پھرر کھ کر کہا تھا کیونکہ وہ آنے والی کو ہمیشہ کے لیے ممنونِ احسان کرناچاہتی تھی۔ وراجھی زبان کھولی تو فورایہ کہ کردبادیا کہ ہم نے کون ساتمہارے باب سے جہزلیا ہے۔

"آج سے پیمرائبیں آپ کا بیٹا ہے ....ایا بیٹا آپ کودے رہی ہوں کہلوگ ایسے بیٹے کی تمنا کرتے ہیں۔ دعا کیں ما تکتے ہیں۔ "فردوس برائے فخر دزعم سے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہدر ہی تھی۔ " ماشاءالله ..... "ربیدی مار کی کیفیت میری کو پاسالوں سے خریدا ہوالاٹری کا تکث اچا تک کام آ گیا ہو۔ اب آب بے بتائیں کہ نکاح کی کون ی تاریخ دے رہی ہیں۔ فردوس پر بہت ہی عجلت سوار تھی۔ الز کا لڑکی سامنے بیٹھے بتھے اور وہ شادی کی تاریخ پرآ کی تھی۔

وہ میں سلح مشورہ کر کے فون پر بتا دوں گی۔ربیعیہ کی مال نے اپی خوشی چھپاتے ہوئے بردی وضع داری ہے جواب دیاساتھ ہی ربیعہ کو وہاں ہے اٹھنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ ربیعہ اشارہ یاتے ہی اُٹھ کر جلی گئی۔ یاورکو بوں لگا جیسے روشن دن کو بادلوں نے سرشام کے منظرے بدل دیا ہو۔





أداس چبره، آنکھوں بیں آنسو، ملکتے کیڑے۔ سالوں ہے ایسی ہی تصویر و مکیور ہاتھا بھی بھی مرحومہ نے شو ہرکو مائل کرنے کے لیے پہل نہیں کی تھی۔ دہ فطری تقاضے ہے مغلوب ہوکر پہلومیں دیکھاتو مرحومہ ٹی کے ڈھیر کی طرح بڑی نظر آتی۔ بہتی زیور میں لکھا ہے جوعورت شوہر کے تقاضے پر نافر مانی کرے تو اس پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے

مگر یا در کواس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ اِستھکی ہاری عورت کو ہے آ رام کیا تو فرشتے

كيونكه فطرى طور بروه زم طبع واقع هوا تقااس ليحا كثرابيخ جذبات قربان كرويا كرتا تقابه

مگر....اب....تو جنت عرضی کا نظاره تھا۔

'' فریش کنسائنٹ'' سامنے تھی کاروبار پھلتا پھولتا نظر آ رہا تھا۔ربیعہ کے گھرے نکلتے وقت وہ ہواؤں میں اژر ہاتھا۔رہ رہ کرماں پر پیار آ رہاتھا۔

''مان آخر مان ہوتی ہے ....جیو ماں۔''

علی الصبح سخت بھوک محسوں ہوئی تو ہے تاب ہوکر پکن میں چلا آیا۔ بانو آیا فجر کی نماز اکثر اپنے بیڈروم ہی

اس نے جب ہے ہوش سنجالا تھا بھی اپنے ناشتے کے لیے سوئی ہوئی مال کونییں جگایا..... بھوک لگی کچن میں آیا جہاں بہت کچھ ہوتا تھا۔ بھی سینڈوج بنالیا .....بھی بہت فرصت ہوئی تو آملیٹ بنالیا ساتھ حائے یا کافی وافشال کی شادی ہونے تک اکثر افشال ہی اس کا ناشتہ بناتی تھی۔اس کی دودن کی چھٹی ہوتی تو بانو آیا اینے بچوں کے لیے بہت اہتمام سے تہدوالے پراٹھے بنالیا کرتی تھیں۔

اب تووہ دائمی مریفتہ تھیں۔ ثمرانہیں بے آ رام کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔

چپ چاپ کن میں آ کرٹوسٹ پر مارجرین زگایا کافی مکسر سے بڑانگ کافی کا تیار کیا اور وہیں ایک چیئر پر

بالكل خالى الذبن نقارا كيت تو بيدار ہوئے زيادہ درينبيں ہوئي تھی دوسرے رات کھانا نہ کھانے کی وجہ ہے بھوک بہت شدت ہے لگ رہی تھی۔

"ارے ساری رات نینز نہیں آئی ..... بلڈ پریشر کی گولی کھانا پڑی۔" بانوآیا کی آواز لاؤ کی میں گوجی تو گویا ثمرا پی جگہے اٹھل ہی پڑا۔

''تم کیا بھنگ کی کرسور ہی تھیں ۔۔۔۔۔ دس مرتبہ ہمیں فون ملایا۔ تم نے ایک مرتبہ نداٹھایا۔' اب خاموثی چھا گئی تھی یقینا وہ اپنے مخاطب کا جواب من رہی تھیں۔ ثمر سمجھ گیا۔۔۔۔۔ ضبح سویرے وہ افشاں ہی کو فون کرسکتی تھیں۔اور رات دس مرتبہ اسے ہی ٹرائی کرسکتی تھیں۔ غالبًا بانو آ پا احتیاط کے تھمن میں اپنے بیڈروم سے باہر آ گئی تھین۔مبادا بند دروازے کے بیچھے ٹمر ماں بیٹی

کے دازو نیاز کن لے۔





"ارے ایبا خبطی بڑھا .... جے مورت ذات ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں جب رشتے ناتے بناتے ہیں تو پہلے اپنی آنے والی سل کا سوچتے ہیں۔ایک بچ بھی اپنے پُر نانا پر چلا گیا تو خاندان کا نام روشن ہوجائے گا۔'' "ائے ہے ۔۔۔۔ شکل دیکھوتو اتن معصوم جیسے جنگل میں پروان چڑھی ہے دین دنیا کا پچھے پتہ ہی نہیں ۔۔۔۔ پت نہیں کب ہے شرکوا ہے بیچھے لگار ہی ہوگی ..... جب ہی تو بیوی کو فارخطی دیتے ہی مجھے اس کے دروازے پر لے كر پہنچ گيا.....لگتا پچھ دن مبلے سب پچھ طے ہو گيا تھا۔' ثير کے ہاتھ سے کا فی مگ کرتے کرتے ہجا۔ اب پھرخاموشی چھا گئی تھی۔ بنافل اسٹاپ کامیر ہولی تھیں۔ ظاہر ہےاب افشاں نے بھی ایک پیرا گراف تو پڑھناہی تھا۔ شرکے چہرے پرتفرات کی لکیریں تھینے کئیں۔ "ارے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل پڑے۔ میں تو نہیں کرتی میری طرف سے نال اور قيامت تك نال ....ارے ممنے اپناتماشه بنانا ہے۔ " تمرنے بہت کہاتو کہدوں گی جا کرخود ہی کرنو ..... میں جگ ہنسائی نہیں کرواؤں گی۔" ''اپنی اولا دکو برا بھلا کہدر ہاتھا.....میرے سامنے میرے بیٹے کو بے بھاؤ سنا ئیں۔کون مال ہوگی جو بیہ برداشت گرے گی۔بڑے میاں شیشنے کا باکس بنا کراس میں سجا دیں اپنی نواسی کو....'' بانو آپاجی بھرکر بھڑاس مراہ یہ تھا۔ تمر مشكل ميں پھنس گيا تھا۔ باہر نہيں جاسكتا تھا كہ ماں كوشر مندہ نہيں ديكھنا جا ہتا تھا۔ بيٹھے رہنے ہے الگ پریشانی تھی کہ بانوآ یا خودہی پٹن میں نہ آ جا تیں۔ بہرحال اسے راستہ نظر آگیا۔ وہ ڈرئی مجن کے راستے باہر لان میں چلا آیا اور یوں کھل کرسانس لیا گویا سرنگ کا سفرتمام کیا ہوتصور واضح ہوگئ اب وہ بڑے کینوس پرکھیل سکتا تھا۔کھل کرسوچ سکتا تھا۔فیصلہ کن ہوکر کیسہ موسکا تا تھا "اے خود مجھ نبیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ندائر کیوں اٹک گیا ہے؟ کہیں مجھے اس احمق لڑکی ہے محبت تو نہیں ہوگئ؟"اس نے تھبرا کرسوجا۔ ''محبت بار بار کیے ہوسکتی ہے؟'' وہ پھراُ کجھا۔ میں نے تو چن کے ہوتے ہوئے بھی ندا کے بارے میں الٹایا سیدھا بھی سوچا ہی تہیں۔ یہ سب چمن کی وجہ سے ہور ہاہے۔نا قدری کرنے والی عورتیں ہی اپنے شوہروں کو چھل کاک بنادیتی ہیں۔ انسان خود فریبی کی لذت کامختاج نه ہوتو بل بھر میں دنیا میں نظام عدل قائم ہوجائے یے خودفر بی چوٹ پر چوٹ دیتی ہوئی آخراس مقام پر کھڑا کردیتی ہے۔جب سفید جاندنی بچھا کرحلقہ باندھ کرلوگ آیت کریمہ کا سوالا کھ پڑھ کرختم کراتے ہیں اور اپنے ظالم ہونے کو بہر حال تشکیم کر لیتے ہیں۔ بیاس عورت کا بی قصور نکلا۔ جومر دانہ وار حقیقت پسندھی فطرت سے محبت نے آگہی کے دروا کیے۔ آگہی، مبروهبراؤ كے سليقے سكھاتی ہے. صابرہ، شاکرہ، پھروں سے سر پھوڑنے والی نڈھال عورت ..... بالآ خرقصورای کا طے ہوا۔اس نے اپنے شوہر کو شفل کاک بنادیا اب وہ کسی سے محبت نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکہ ایک کمز ورمختاط عورت نے اس کو انسان کے

(روشين 46 ع

باے بھل کاک جو بنادیا تھا۔ ww.Paksociety جو بنادیا تھا۔ اب وه انتقاماً کسی بھیعورت کوشِٹل کاک بناسکتاتھا کیونکہ وہ مظلوم تھا.....اور بیاس کا پیدائشی حق تھا۔ جب چاہے کی بھی عورت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے۔ بانوآ پانے انجانے میں اپنے سعاد تمند بیٹے کے بندھے ہوئے پر کھول دیے تھے۔ '' دیکھو بیٹا۔۔۔۔گھر بنانے اورسنبھالنے کی ذمہ داری تو بہر حال عورت کے کندھوں پر ہی ہوتی ہے۔تم خود چلی جاؤ۔۔۔۔۔ وہ تمہارا گھر ہے۔ خدانخواستہ علیحد گی تو نہیں ہوئی۔۔۔۔تم اس کی بیوی ہو۔۔۔۔خود چلی جاؤ کی تو اس کے دل میں تہاری قدر بی بروھے گی۔" عطیہ بیگم منتشر ذہن کے ساتھ اے اپی طرف ہے 'حکیمانہ مشورے' دے رہی تھیں۔ دنیا کیا کیے گی؟ ایک اوسط در ہے کا ذہن بس بہیں تک وچتا ہے۔ پھر شرنے ساس سسر کا جواحر ام آج تک کیا تھا اس کی وجہ ہے۔ مجھی دل کو بہت امیدیں تھیں کہوہ کوئی بگڑا ہوا تحص تہیں ہے۔ میاں بیوی کارشتہ تو ہے ہی ایسا .....وشمنوں کی طرح لڑتے ہیں۔ دوستوں کی طرح نباہتے ہیں۔'' "دبس كردين اى ..... ذلت برداشت كرنے كى بھى حدموتى ہے۔ چن نے بڑے بے ساختہ اور برجستہ انداز میں ماں کو مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اور آ تکھیں ایک دم وی تنہ باندیوں کی طرح خدمت کرتی ہوں۔ شوہر کی بھی اور ساس کی بھی کہ وہ خوش رہیں۔ انہیں میری وات سے ہرطرح کا آرام طے۔ ''امی .....کوئی نداق ہے؟ ہروفت کی ناقدری جوکام میر ہے۔اختیار میں نہیں وہ تو میں نہیں کرسکتی۔'' ''انسان کا بچے ہوں۔ جھے کسی نے دام چکا کرخریدانہیں ہے۔اتنی ناقدری اور ناشکری۔انسان کا بچے ہوں۔ کوئی پھرنہیں۔'' یہ کہہ کراس نے تمام رکے ہوئے آنسو بہانہ شروع کر دیے۔ ''اب جب تک ٹمر جھے نہیں لینے آئیں گے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ہر دوسرے دن ..... نکلویہاں ہے.... باریبان سے اور نیا کا خیال ہے اپنی بیٹی کی اس تکلیف کانہیں جووہ چوہیں گھنٹے اٹھاتی ہے .....ہروفت ہے اولا دی کا طعنۂ موڈ خراب .....بات بات پر تذکیل ..... 'وہ بری طرح روتے ہوئے بولتی جارہی تھی۔ کا طعنۂ موڈ خراب .....بات بات پر تذکیل ..... 'وہ بری طرح روقے ہوئے ہوئے بولتی جارہی تھی ،عطیہ بیگم سے حواس اس باہمت بیٹی کورڈ پ تڑپ کرروتے و مکھے کر جونولا دی اعصاب کی حاصل نظر آتی تھی ،عطیہ بیگم سے حواس انتہ جو میں بیٹر کرروتے و مکھے کر جونولا دی اعصاب کی حاصل نظر آتی تھی ،عطیہ بیگم سے حواس انتہ جو میں بیٹر کرروتے و مکھے کر جونولا دی اعصاب کی حاصل نظر آتی تھی ،عطیہ بیگم سے حواس "میرابه مطلب نہیں تھا بیٹا ....."وہ بےاختیار چمن کو گلے سے لگا کرخود بھی روپڑیں۔ "آپ کی شم ای .....روز مرتی ہوں،روز جیتی ہوں نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی ......ثمر آئیں گے تو ہی جاؤں گی۔ 'وہ مال کے سینے ہے لگی بلک بلک کر کہدر ہی تھی۔ '' ماں صدقے جائے ۔۔۔۔ بیٹی نے ماں کی شم کھائی تو دنیا سے خوفز دہ ماں ، مامتا کے ہاتھوں میل بحر میں فیصلہ کن ہوگئی۔''

(دوشيزه 47)



'' میں آج کے بعدتم ہے بھی نہیں کہوں گی۔ تمہاری طرح ٹمرے آنے گا انتظار کروں گی۔'' '''بسِ اب خاموش موجاوَ ……ا تنامت رووَ ……ميرا کليجه پيث جائے گائم عاقل، بالغ ،شادی شده بااختيار ... بیں تہمیں کچھیس کہوں گی۔امی ....ظلم پر جھوتہ کرنے سے ظالم کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ '' جنتنی باروا پس کئی ہوں اتنا ہی ظلم بردھا ہے ...... کم نہیں ہوا ..... چمن کا جملیہ ایک اڑتا ہوا تیرتھا۔جوسیدھا دل میں تراز وہو گیا۔عطیہ بیگم کو یوں محسوس ہوا کہان کی بیٹی نے بیہ سارے ظلم ان کی وجہ سے برداشت کیے ہیں۔ مال کومطمئن کرنے کے لیے اس نے سلسل تکلیف دہ زندگی کزاری ہے۔احساسِ جرم سے لب بستہ ہوگئیں اس وقت تہیہ کرلیا .....اب پھے نہیں بولیں گی۔مشوروں سے نید ن ، انہوں نے چمن کا چبرہ دونوں ہاتھوں میں لے کراس کی پیشانی اورنم آئکھوں پر بوسے دیے۔ '' ٹھیک ہے میرا بیٹا .....تم وہ کروجس میں اپنی بہتری جھتی ہو۔ میں تو تمہاری آئکھوں میں آنسو برداشت '' تھیک ہے میرا بیٹا .....تم وہ کروجس میں اپنی بہتری جھتی ہو۔ میں تو تمہاری آئکھوں میں آنسو برداشت ''سرِ..... آپ .....؟''نداا چانک رات گئے ثمر کوسامنے پاکرحواس باختہ نظر آنے لگی۔ وہ شبیر حسین کو دوا کھلانے جارہی تھی کہ کال بیل نے اس کے قدموں کارخ موڑ دیا۔ پہلاخیال آیا کہ پڑوس زمس آئٹی ہوں گی۔ دوسراخیال حکیم صاحب کی طرف گیا .....اور حکیم صاحب کا خیال آتے ہی اس نے فوری فیصلہ کیا تھا کہوہ آج بعزتی کرے ہی ان کواس گھرہے رخصت کرے گی ۔ مگر جب مختاط انداز میں ہو چھا۔ ون ہے! اور جواب ملا۔ " کیا گیٹ کھل سکتا ہے؟ اندر آسکتا ہوں؟" تواس نے بے اختیاری کیفیت میں گیٹ کھول ۔ 'جی نا ناجان سے ملنے آیا ہوں .....وہ سوتو نہیں گئے؟'' ثمر نے جلدی سے اپنی پوزیشن واضح کی ۔مبادا ندا پکھاور مجھے یا اُکھ جائے۔ ور بھے یا اجھے جائے۔ '' نا نا جان تو ابھی جاگ رہے ہیں.....ویسے تو ان کا سونے کا دل ہی نہیں جا ہتا..... نیندگی کو لی کھلا کرسلاتی " مگروہ نیند میں بھی Busy'رہتے ہیں۔ شاید فرشتوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے مکیم صاحب ان کے خواب میں آتے ہوں کیونکہ گھر میں آنے پرتو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ندا گیٹ بندکر کے اس کے پہلوبہ پہلو چلتے ہوئے کہدرہی تھی۔ ''لکین سر……ایک بات ہے ……پلیز آپ مائنڈ مت سیجیےگا؟' "آپ بوکیے ..... یوں سمجھے میں اپنا مائنڈ گاڑی کی سیٹ پر بھول آیا ہوں ..... ' ثمر نے اسے کممل طور پر "آپناناجان کے سامنے اس وقت مت جائیں۔ان B.P اشوث ہوسکتاہے۔اور پھر نیند کی ٹیبلیٹ بھی فورااٹر نہیں کرے گی۔آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ناں .....وہ قدر سے شرمندہ انداز میں کو یا ہو گی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

" آخر.... آیا وجہ ہے ۔ ان B.P افتاد کی کر کول شوٹ کر جاتا ہے۔ شرکے زک کرندا کی طرف

'''وہ بچھتے ہیں آپ بچھے بٹار ہے ہیں۔اب بیان کی اپنی سوچ ہے۔ بچھے تو پیۃ ہے آپ ایسے نہیں ہیں ..... آپ غلط تم کے انسان ہوتے تو بچھے آفس میں بٹالیتے۔ مگر وہاں تو آپ مجھے ڈانٹنے رہتے تھے۔ ''Stop''۔۔۔'' ثمر نے اسے درمیان ہی میں روک لیا۔ حالانکہ وہ ای ایک سانس میں مزید دو تین جملے بول سے پہتھ میں گئے ہی ڈی گئے۔

سكتي هي \_ندا گهبرا كرثمر كي شكل ديجينے لگي \_

تحکیم صاحب پوتے پوتیوں والے ہیں ایک کم عمراؤ کی سے شادی کا شرعی حق رکھتے ہیں۔ ''میری تو کوئی اولا دہی نہیں ہے۔ میں کسی لڑکی کو پٹانہیں سکتا مگر شادی تو کرسکتا ہوں۔''

"جى ....؟"ندا كسر پرتو كويا چيت آگرى-

"إلى ....من ناناجان سے يہى بات كرنے آيا مول "

"جى .....؟" ندا كے حواس جواب دے رہے تھے۔

''اصل میں بجھے ندانام کی لڑکی سے شدید محبت ہوگئی ہے اور اس کی خاطر میں نے اپنی بیوی کوچھوڑ دیا ہے۔'' ''مر ۔۔۔۔۔آ پ ایساندان نہ کریں کہ میں کھڑے کھڑے بہوش ہوجاؤں۔''ندااب روہانسی ہوکر کہدرہی

''سریہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔۔۔۔اس دن ہاسپیل میں آپ پی مسزتی اتنی تعریفیں کررہے تھے۔'' ''اس دن میرے ذہن میں تم سے شادی کرنے کا خیال نہیں تھا۔ پھر بھی میں اس لڑکی ہے بھی بھی اپنی بیوی یا X-Wife کی برائی نہیں کروں گا جس ہے دوسری شادی کرنا چا ہوں گا۔'' ثمر نے لا وَ بح میں پڑے موڑھے پر بیٹھتے ہوئے اب بہت سنجیدگی ہے بات کی اور بیٹھنے کے لیے ندا کی طرف سے کسی تکلف آ میز فقرے کا انتظار نہیں کیا۔

"''دوسری شادی .....؟''ندا آ تکھیں بھاڑے ٹمر کی طرف دیکھیں۔ '''ظاہر ہے پہلے شادی کر چکا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں۔اب جو بھی شادی ہوگی وہ دوسری ہوگی۔ تیسری'یا چوتی نہیں۔''ثمر' گالی زدہ' تھا۔

'سازش زده'تھا۔

'نقصان زده' تقا۔

اس کااعصالی نظام درہم برہم تھا۔ خالی کمرہ کھانے کودوڑ تا تھا۔

بسركافي كودورتا تقا\_

وارڈ روب، ڈرینک سے جانے والوں کی افسردہ می مہک آتی تھی۔ ہیئر برش میں بالوں کے دو جارتار کینے ہوئے تھے وہ برش اٹھا تا تھا اور رکھ دیتا تھا .....گرٹوٹے ہوئے بالوں کواس کی اٹکلیوں نے چھونے سے

ووشيزه ول کا

READ NO

اتكاركردياتيار www.Paksociety.com يانج سال مين كرائي كي شاريكر كالخبينه .....

خن مبر مجل كي خطيرر قم .....

ہرمینے پاکٹ منی کے بیں بزار ....

يقر بلى زيين پرسزه ا گانے كى مشقتيں .....

تونل لاس (Total Loss) سوفيصد خساره .....

جب انسان ہرونت خسارے کا کھاتہ کھولے بیشار ہے تو اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ زندگی بے رنگ و بے معنی نظر آتی ہے۔ کمل خسارے کا کھاتہ کو الے اپناؤئنی تو ازن کھودیتے ہیں۔ بظاہروہ نارل اور صاف ستھرے بھی نظر آتے ہیں۔

شرکی عقل و فراصت کوایک مورت کی گالی کا کیڑا کھار ہا تھا۔اس کی وحشتوں کا ادارک وہی کرسکتا تھا جو بالکل ای طرح کے تجربے سے گزراہو۔

مظلوم عورت کوننگی گالی دے کر گھرے نکالنے والے بھی عورت کے خسارے نہیں گنتے .....گرا پے کھلائے

پلائے پر ضرور ہاتھ ملتے ہیں۔ عورت کی دن بھر کی بھاگ دوڑ اور راتوں کے رت جگے ان کی یا دداشت میں نہیں گلتے .....کام کی زیادتی سے تھکی ہاری عورت کا ایک انکار مرد کا ہفتوں موڈ خراب رکھتا ہے۔ بھی بحثیت انسان عورت کواپنی جگہ رکھ کر نہیں سوچتا ..... نباہتی رہے ،مسکر اتی رہے ، سہتی رہے .....تو سب اچھا .....ا ہے جاندار اور انسان ہونے کا احساس دلانا ایک قیامت ہے۔ ہر طرف انتشار وٹوٹ بھوٹ شروع ہوجاتی ہے۔

جس کی انتها ہمیشہ کی علیحد گی پر بھی منتج ہوجاتی ہے۔

پھرسودوزیاں، نفع وخسارہ، حاصل ولا حاصل کا عذاب شروع ہوتا ہے ایک خلش ساری زندگی کا حاصل ہوتی

منت خلش تو تھی .....اورای خلش نے اسے اپنے احسانات کی گنتی پرلگار کھا تھا۔اور جس دل میں خلش ہووہ دماغ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ منطق کا تعلق دماغ سے ہے ..... بے قرار دل منطق نہیں مانتا .....وہ ایک کممل مرد ہے .....اسے ثابت کرنے کی جلدی تھی۔ ایک کممل مرد ہے .....اسے ثابت کرنے کی جلدی تھی۔ ایک گالی چڑیل کی طرح اس کے تعاقب میں تھی۔ ایک گالی چڑیل کی طرح اس کے تعاقب میں تھی۔

اس چڑیل ہے چھٹکارے کامنتراہے مل رہاتھا۔اسے ہرصورت میمنتر قابوکرنا تھا۔ در

"سر .....سر الكاكم الما المحمل المسلم الما والنكل رائ المحمل -

"بہت ہو چکاسرسر اب خاموش ہوجاؤ۔اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں ..... مجھ سے پچھا چھی توقع مت کرو ..... شمرنڈ ھال کیج میں کہدر ہاتھا۔

" کک .....کیا مطلب .....آپ لی کرآئے ہیں ..... Drunk ہیں۔ندا خوفز دہ ہوکر جارقدم ہیجھے ہٹ گئے۔یوں بھی ثمراہے اس وقت ایب ناریل محسوں ہوریا تھا۔

ميرادل چاہتا ہے کھالوگوں کاخون پی جاؤں ..... گریدمیرے بس میں نہیں ..... "ثمرنے آہتہ ہے کہااور





نگاه اٹھا کرندا کی طرف دیکھا۔

می ترید بن تربیب آ دمی ہوں ندا ...... مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔'' '' سرآپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ..... آپ گھر جا کرریسٹ کریں ..... نداا بھی تک بدحواس تھی۔اتنی دریمیں ''سرآپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ..... آپ گھر جا کرریسٹ کریں ..... نداا بھی تک بدحواس تھی۔اتنی دریمیں

'' ندا ..... میں سیریس ہوں ..... تمہار ہے عشق میں مراجار ہا ہوں۔اپی بیوی کوچھوڑ دیا ہے میں نے تمہاری

ر بھی۔۔۔۔۔؟''نداکو یوں لگا گویا قریب ہی زور دار دھا کہ ہوا ہو۔ '' مجھے بہر صورت تم سے شادی کرنا ہے۔۔۔۔۔اور تم کیسی فضول سی زندگی گزار رہی ہو۔۔۔۔کیا زندگی بھراس

''سر آپ نے میری …..میری وجہ ہے اپنی سنز کو …..ندا کی سوئی تو اب ایک جگہ اٹک کررہ گئی تھی۔ندا ہے ہوئی تو اب ایک جگہ اٹک کررہ گئی تھی۔ سنانا کا ہوش رہا تھانہ دوا کا …..کھڑا ہونا محال تھا ….. ٹانگیں کا نپ رہی تھیں۔ تم یقین کرویا شک …..شادی تو مجھے تم ہے کرنا ہے۔'' ''اگر تمہارے نانا جاں میری امی ہے اچھی طرح بات کرتے تو وہ شادی ہی کی بات کرنے آئی تھیں۔ I۔ ''Swear۔''

''لو .....اب تو وہ شم بھی کھا بیٹھا تھا۔اب ندانے قدرے پُرسکون ہوکر زندگی میں پہلی بار بردی سجیدگی سے

" بہت ہے عزتی کرتی تھی۔ آخریں کب تک برداشت کرتا؟" ثمریوں بول رہا تھا جیسے اس پرجن آگیا ہو۔ جس نے اس کے حوال اپنے کنٹرول میں لے کراپی با تیں شروع کردی ہوں۔اب اس کا انداز ایسا تھا گویا • بر وی

آپ نے تواپی سزی بہت تعریف کی تھی۔

جھوٹ بولا تھا .....و مکی لائق ہوتی تو میں بار بارتہارے پاس کیوں آتا؟ شمرنے بھراس کی بات کا ب

" حجموث بولا تفا .... ليكن كيول؟" ندامز يدحواس باختة مونے لكى\_ "اس کیے کہ اُس وقت تک میں نے اسے نہیں چھوڑ اتھا۔" ثمر نے اب آ ہتہ آ واز میں سر جھکا کر کسی مجرم

ک طرح جواب دیا۔ "مرابیا کچھ تھا تو آپ بھی تو ظاہر کرتے....."





''اب کرر ہاہول نال ۵۰۰ ممر نے برجت کہا Paksoc کے انداز میں کہا۔وہ درحقیقت بہت زیادہ اُ بجھی ہو لیک تھی۔ ''مجھے پچھ بچھ بیس آ رہی۔''ندانے بے بسی کے انداز میں کہا۔وہ درحقیقت بہت زیادہ اُ بجھی ہو لیک تھی۔ ث پھراس کے عشق میں پاگل ہونے کا اعتراف.....اس جیسی نازک اعصاب لڑ کی کے لیے بیسب پچھا تنا ''میں آپ کے لیے پھنڈالاتی ہوں۔ مجھے آپ کی طبیعت اچھی دکھائی نہیں دے رہی۔'' ''ہاں …… لے آؤ…… بالکل آخ ٹھنڈا پانی …… جومیرے اندر کھڑ کتے ہوئے شعلوں کوٹھنڈا کردے۔'' ……''' ندا توازن پاتے ہی کچن کی طرف دوڑی۔ وہ گالی کے شعلوں کی بات کرر ہاتھا نداعشق کی آنچ کے زمرے میں لے رہی تھی۔ ابھی ابھی اس نے عشق کا دعویٰ کیا تھا۔ ہے جاری عورت .....مردنداق میں بھی عشق کی بات کردے تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوکراپنی بلائیں لینے سے بانوآ پاکے وجود میں تشویش کی لہریں تو انزے دورہ کررہی تھیں۔ '' میراول کہتا ہے .....وہیں گیا ہوگا۔ چن کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ شاہ جی پکا کام '' ہزارمرتبہ جائے ۔۔۔۔ میں تو اس لڑکی کو بہونہیں بنانے والی ۔۔۔۔ شکلیں دیکھوکتنی معصوم شادی شدہ مردوں کو پھنسالیتی ہیں ۔۔۔۔ کیافنکاری ہے۔۔۔۔ بانوآ یامصم اور حتمی فیصلے کے باوجود بہر حال بے قرار بہت تھیں۔آ خررات پیسالیتی ہیں۔۔۔۔ کیافنکاری ہے۔۔۔۔ بانوآ یامصم اور حتمی فیصلے کے باوجود بہر حال بے قرار بہت تھیں۔آ خررات كے كيارہ بجنے والے تھے۔ تمريجھ بتائے بغيرگھرے باہرتھا۔ زیادہ ضد کی تو میں بھی دل پر ہاتھ رکھ کر ہاسپول میں جا کرلیٹ جاؤں گی۔' اندیشے شدید ہوئے تو حالات سے نبرد آزما ہونے کی ترکیبیں جلدی جلدی ڈھونڈنے لگیں۔دل تھا کہ پھڑک پھڑک کر ہاتھوں سے نکلا جار ہا تنہ افشال کوفون کر ہے کہتی ہوں کہ بالکل ہی تکمی ہو .....کم از کم دو تین لڑکیاں تو نظر میں رکھتیں۔ ایک پسند نہ آتی تو دوسری کی بات کرتے۔ دوسری پسند نہ آتی تو تیسری کے بارے میں غور کرتے .....ایک وجیہہ کوئیٹھی پیپ رہی ہے۔ ونیا کی بہنیں ایک وقت میں دس چھامتی ہیں۔ ذ بن كوكوكى راسته نه ملاتو افشال برغصه آنے لگا ..... نظر بار بار وال كلاك كي طرف جار ہي تقى۔ ایک دم ہے اس کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ پیتنہیں کب سے چکر چلار ہی تھی۔ ثمرندا کے گھرے نکل کروو دریا کے ایک ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور ایس ٹیبل سنجالی تھی جونسبتا الگ تھلگ تھی روشن بھی کم تھی۔ سمندر کی موجیس ریسٹورنٹ کی دیواروں سے پوری قوت سے مکرار ہی تھیں۔ پانی کے

لاوشيزة 52

SECTION.

شورمين اندركا شوركم مور باتقا\_ ياج سال كالعلق احا تك حتم مواتفا اس طرح کد آفس ہے گھروالیسی کاساراراستداس نے چمن کےساتھ بہت اچھی رات گزارنے کو پلان کیا تھا کہ پہلے جائنیز جائیں کے پھر پھردرلونگ ڈرائیوکریں گے۔ رائے میں چمن کے برجت جملے ہوں گے وہ قیقیے لگائے گا۔ مگریہ کیا ..... خواب دیکھتے دیکھتے بستر ہے فرش پرگر گیا.....نیندٹو ٹی .....آ کی تھی اچا تک منظر تبدیل ہو گیا۔ حادثاتی طور پرٹوٹے والی شادی..... ذہن کوایک خاص عرصے تک مفلوج رکھتی ہے.....اور حادثہ بھی اتنا خوفناک کہ مرد کی مردائلی کو گالی پڑی ہواس کی ذہنی حالت اتن مخدوش تھی کہ ندا کے سامنے دل کی بھڑاس نکا لئے کے بعداب تاسف میں مبتلا تھا۔ '' کیاضرورت تھی .... بے جاری پرا جا تک جملہ آور ہوگیا۔ جومنہ میں آیابولتا جلا گیا۔'' اور سب سے بڑاظلم تو اس کمزور جان پر بیرکیا کہا ہے اپنے طوفانی عشق سے مطلع کیا..... کتنا بڑا اپٹم بم اس کے سریر پھوڑ ا کہاس کی وجہ ہے جس کو چھوڑ دیا۔ ے سر پر پچور اساں کا وجہ ہے ہیں و پپور دیا۔ عیاہے جانے کا اعز از دیا ......گرزندگی کے سب ہے بڑے جھوٹ کے ساتھ میری زندگی میں تو چمن کے سوا کسی اورلزگی نے آج تک حصہ بی نہیں ڈالا چمن کو دل کی گہرائیوں سے پیار کیا .....تب ہی تو درگز رہے کام لیتا ر ہاتھا۔ مجھے تو نئ محبِت ہو ہی نہیں عتی ..... ہاں مگر مجھے ایک بیوی جا ہے۔ اس وفت میں کیچڑ میں لت پت ہوں۔ مجھے پاک صاف ہونا ہے۔ویٹرمینوکارڈٹیبل پرر کھر ہاتھا۔اس کے خيالات كاسلسلەنوٹ گيا۔ سمندر کی سفید جھا گ جھا گ لہریں جاندنی میں یوں چیک رہی تھیں گویا سمندر نہ ہو تھلی ہوئی پچھلی ہوئی تاریکی میں نورانی اُ جالے تھے۔ول میں سیاہ گھوراند ھیرے ..... شمیر تابر ُنوڑ حملے کرر ہاتھا۔ تاریکی میں نورانی اُ جالے تھے۔ول میں سیاہ گھوراند ھیرے ..... شمیر تابر ُنوڑ حملے کرر ہاتھا۔ معصوم ی نداسا منے کھڑی سوال کررہی تھی۔ '' جھے میں گیانہیں ہے؟ مجھے کیوں نہ چاہا جائے؟عشق کا نام لے کرکسی کو دھوکہ وینا کوئی انسانیت ہے؟ شادی تو تم ہے ہی کروں گا..... جو پچھ میرے پاس ہے سب پچھ تہمیں دے دوں گا۔شاید.....ایک دن واقعی مجھ تم سرمی میں مداری '' جھے م سے محبت ہوجائے۔" اں کے سامنے ذلیل کرنے والی عورت ہے تو مجھے شدید نفرت ہو چکی ہے خدا کرے مجھے ندا سے پچ چکے شدت کی محبت میں شدیت ہی کے تم پہنچے تھے۔ محبت ونفرت ایک ہی سکے کے دورخ ..... کیفیات مختلف مگر

کردنت کی مضبوطی بکساں ہوتی ہے ..... جوانسان کسی ایک ذات کے ساتھ محبت ونفرت کی کیفیات سے کزرے وہ کسی دوسری ذات میں محونہیں ہوسکتا.....بستر کےشراکت دار بدل سکتے ہیں.....گر.....ول.....ول ہے..... کوئی بستر نہیں۔وہ مینو پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مرقر بنوں کے زخم آ تھوں کو دھندلارے تھے۔





☆.....☆.....☆ مەوش كى طبیعت اچا تك بگزگئ تقى \_و د آ دھى رات كو گھبرا كراتھى اور تے برتے كرنے لگى \_ مدوں اسے تو ہاتھ یاؤں پھول گئے۔ وہ خود ڈرائیوکر کے ہاسپیل جاسکی تھی مگرعطیہ بیگم کو جگانا بہت ضروری تھا۔اکٹر وہ رات کواُٹھ کراس کمرے میں جھا نک لیا کرتی تھیں۔جس میں آج کل چمن دونوں بچیوں کے ساتھ

نجين اور مه وش كو گھرييں نه يا كرانہيں شِاك لگ سكتا تھا۔ شوہر كا تو وہ نوزائيدہ بيج كى طرح خيال كرتى تحيس - سي بھي صورت حال ہومشكورصاحب كوبھي نہيں جگاتی تھيں۔

مجبورأ جمن كوعطيه بيكم كوبيدار كرنايزا\_

..وہ وومیٹنگ کیے جارہی ہے میں نے اسے نمک چینی کا "امی میں مدوش کو لے کر ہاسپیل جارہی ہوں... یانی بھی بلایا۔ مگراس نے فورانی وومیٹ کردی۔

چمن کے ہاتھ میں ہینڈ بیک تھا۔وہ اپنامو بائل رکھتے ہوئے جلدی جلدی ہو کتھی۔اورعطیہ بیگم گہری نیند ٹوٹنے کی وجہ ہے کھبرا کر کانینے لکیں۔

" بیٹا ..... اتنی رات کو اکیلی گاڑی لے کر جاؤگی۔ساتھ میں بیار بچی ..... دومنٹ رکو.... میں ساتھ چلتی

ہوں۔' وہ اٹھنے کی ہمت کررہی تھیں۔

مہ پارہ کی آئی کھی تو وہ ڈرجائے گے۔ آپ اس کے پاس جا کرلیٹ جائیں۔اوراللہ پر بھروسہ رکھیں ..... اس وفت تو آ دھیا شہر جاگ رہا ہوتا ہے۔ چمن نے عجلت کے انداز میں ماں کونسلی دی اوز کمرے کی طرف بھا گ جہاں ہے مدوش کی آوازیں آرہی تھیں .....خالہ .....خالہ .....

'' مہوش ..... آ جاؤ میری جان ..... ڈاکٹر کے پاس جارہے ہیں ..... جلدی کرو۔'' مہوش دروازے تک آ گئی تھی۔ چمن اس کا ہاتھ بکڑ کر پورچ کی طرف بھا گی ..... بھی پے در پے نے کرنے کے بعد نڈھال ہو چکی تھی گرخالہ کے ساتھ خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ چمن کی بھی مجبوری تھی۔ سات سال کی بچکی کو گود میں اُٹھا کر بھا گئیس کے پہنتا

'' بیشا پراینے ہاتھ میں لےلو.....وومیٹنگ ہوتو منہ ہے لگالینا۔'' جلدی میں تین جارشا پر کجن ہے اٹھائے تھے۔اتنابر اشاپرمہوش کے ہاتھ میں بکڑایا جس میں پانچ کلوآٹا آسانی سے آجائے۔

ڈاکٹر علی عثان سکینڈ فلور کا وزٹ کر کے بیچے آ رہے تھے۔ کان سے بیل فون لگا ہوا تھا۔ چہرے پر بڑی شفقت بحرى مسكرا هث كانور يهيلا مواتها\_

'' ٹینا .....میری جان .....سوجاؤ .....ورنه سوزی ناراض ہوکر جکارته چلی جائے گی۔اور پھرذ راسوچو.....'' باتی جملہ ڈاکٹرعلی عثمان کے منہ ہی میں رہ گیا.....سامنے چمن مہ وش کا ہاتھ تھا ہے عجلت کے انداز میں ریسپشن کی طرف جار ہی تھی۔

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس سحرانگیز ناول کی آگلی قسط انشاء الله آئنده ماه ملاحظه سیجے)







### وراسى باس

جس دن اظهرے اُس کی منتنی ہوئی اُس رات عاطف کا مبار کمباد کا فون آیا۔'' بڑی ہے وفا ہو بچین میں مجھ سے شاوی کا وعدہ کیا اور اب کسی اور سے متلنی رجالی۔' عاطف کا قبقہہ بروا جاندارتھا۔وہ کا نینے ہاتھوں سےفون تھاہے جواب میں کچھ بھی نہ کہ سکی۔" کیا ہوا....؟

وہ حیران تھا آج آج پہلی وفعہ شاز مینہ نے ایک معمولی سی بات پراس طرح ردعمل کا اظہار کیا تھا۔اوراس کےاس طرح عصہ کرنے اور رونے یروہ اپنی بہن کے سامنے بخت شرمندہ ہور ہاتھا۔

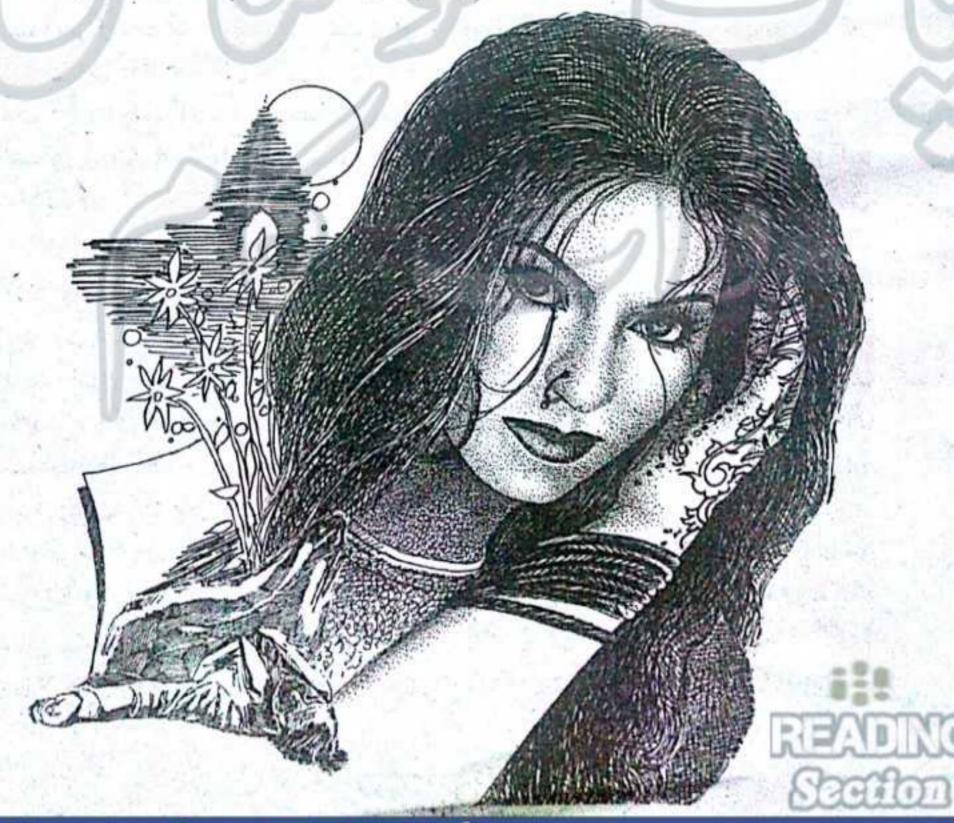

" اصل میں اس کی طبعت میک نہیں ہے رات ے اس کے سریس مخت درد ہے۔ 'اس نے بڑی بہن کے سامنے سفائی پیش کی۔

'' میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ آخراتیٰ ی بات بروہ اس قدر ناراض کیوں ہور ہی ہے۔ میں نے ایک خواہش کا اظہار ہی تو کیا تھا۔ کوئی ایسی غلط بات تو مہیں کہددی جس برأس نے آسان سر ير الخاليا-" وه أس كى برى بهن تحيس نه جا ہے ہوئے بھی اُن کالہجہ سکنے ہو گیا۔

" آ ب ناراض نه ہول ۔ میں اُس سے کہوں گاوہ آپ ہے معافی مانگ لے گی۔''

''اجھی وہ غصے میں ہے۔ میں اس کی طرف ے آ بے سوری کرتا ہوں۔''وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں اور وہ سب سے جھوٹا تھا۔اس لیے وہ اُن کا احترام بھی کرتا تھا اور اُن ہے ڈرتا بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غصے کی بھی بہت تیز ہیں۔اگر وہ ناراض ہولئیں تو اُن کومنا نا بہت مشکل ہوجائے گا اور اگریہ بات اُس کی ماں تك بيني كئي تو پھر گھر ميں ايك سرد جنگ كا آغاز

اور اُسے ایں سم کی سرد جنگوں سے بہت تھبراہٹ ہوئی تھی۔ جہاں سب ساتھ تو رہ رہے ہون کیکن دل شکوؤں اور شکایتوں سے گبریز ہوں۔اُسلاکی خوش قسمتی تھی کہاُس کی بیوی بہت مجھدار اور جھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی۔اس کے آئے ہے گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ورندأس سے پہلے بوی دونوں بھابیوں کا وہی وطيره تقاجوعام طورير كهرول ميس بھاوجوں اور بہوؤں کا ہوتا ہے۔ ذرا ذرای بات پر منہ بنالیٹا۔ نندوں کے آنے پر جھنجھلانا۔اینے کھر والوں کی بر حاجز ها كرتع ليس كرنا ، اين آپ كومظلوم مجسنا

اور ای متم کی بے شار باتیں جن کی وجہ ہے اکثر کھر کے ماحول میں کشیدگی پیدا ہوجاتی۔ وہ شادی ہے پہلے یہی سمجھتا تھا کہ شاید شادی کے بعد ہر گھر کا ماحول ایسا ہی ہوجاتا ہے لیکن جب اس کی شادی ہوئی تب اُسے احساس ہوا کہ پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جوصحراؤں میں بھی گلاب کھلانے کا ہنر جانتے ہیں۔شاز مینہ بھی الی ہی تھی۔ اس کی شادی کے اِن یا کچ سالوں میں شاید بھی ایہا ہوا ہو کہ گھر میں سرد جنگ کی فضا پیدا ہوئی ہو۔ وہ بہت خوش مزاج ہس مکھ تھی۔ ہرایک کا خیال رکھنے والی، وہ خود بھی خوش رہتی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ای کیے تو آج اس کے اس طرح جھنجلانے پر وہ دونوں

'' بھٹی شاز میں تو میرے عاطف کی دلہن ہے گی۔' شاہرہ نے کئی دفعہ کا دھرایا ہوا جملہ پھر د ہرایا۔جس سے ساجدہ کے ماتھے پر بل پڑگئے۔ سردیوں کی نرم کرم دھوپ میں وہ دونوں بہنیں سخن میں بیٹھی کینو کھائی جارہی تھیں اور خاندان کی سیاست پر بے لاگ تبھرے بھی کرتی جار ہی تھیں۔ اس دوران شاز مینہ لال سوئٹر پہنے دورتی ہوئی آئی اور مال کے پاس آ کر بیش کی۔ أس کے رخسار سردی کی وجہ سے انار کی طرح سرخ ہورے تھے۔سرخ مقرے اس کے بالوں ی سنہری تنیں چہرے پر بھری ہوئی ایسے لگ رہی تھیں جیسے گلاب کے پھول پر سورج کی کرنیں۔ شاہدہ نے اُسے دیکھ کریے اختیارا پناجملہ دہرایا۔ "اپیا پلیز میں نے کتنی دفعہ کہا ہے بچوں کے سامنے ایس باتیں نہ کیا سیجے۔''ساجدہ نے ہمیشہ کی طرح بہن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ " كيول كياتم تبين جا بتين كه شاز بينه ميري



# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





بہو ہے۔' شاہرہ نے فلدر سے ناراضکی ہے کہا۔ ''الیم بات نہیں ہے ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں۔ پتہ نہیں بڑے ہوکر ان کے کیا خیالات ہوں۔''

'' ای لیے تو میں چاہتی ہوں کہ بچپن سے ان کے د ماغوں میں بیہ بات بیٹھ جائے تا کہ بڑے ہوکر کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں۔'' شاہرہ نے اپنی منطق پیش کی۔

'' اپیا' زمانہ بہت تیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ نہ جانے آنے والے وقتوں میں کیسے حالات پیدا ہوجا نیں۔ بچوں کے سامنے وقت ے پہلے اِن باتوں کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں۔'' ساجدہ جھوتی ہونے کے باوجودشاہدہ کے مقابلے میں بہت مجھداراور پختہ ذہن کی مالک تھی۔اُس نے سائیکلولوجی میں ماسٹرز کیا تھا اور جائلڈ سائیکولوجی پر ریسرچ بھی کی تھی۔ وہ بچول کے سامنے اس طرح یا تیں کرنے کی سخت مخالف تھی۔ أس کے برعلس شاہدہ کو ان باتوں سے بری دلچیسی تھی۔اُسے لکھنے پڑھنے سے بھی شغف نہیں ر ہاتھا۔وہ بہت خوبصورت بھی اس کیےانٹر کرتے ہی اُس کی شادی ہوگئی۔اُس کی مسرال کا ماحول بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہاں بچوں کی بہت کم عمری میں شادیاں کردی جاتی تھیں۔اُس کی دونوں نندوں کی شادیاں بھی اُن کے میٹرک کرتے ہی کردی گئی تھیں۔

وہ بھی اپنے بچوں کی کم عمری میں شادیاں کرنے کے حق میں تھی عاطف اُن کا بڑا بیٹا تھااور ابھی ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ جبکہ شاز مینہ ابھی دوسری کلاس میں تھی۔

" تم خوامخواہ کے وہم د ماغ میں نہ پالو..... د کھنا وقت کتنی تیزی ہے گزرے گا۔بس تم اپنے

ذائن میں یہ بات بھالو کہ شاز مینہ میرے عاطف کی دائن ہے گی۔'شاہدہ ساجدہ کی بات کوانتہائی غیراہم گردانتے ہوئے اپنی بات پراڑی رہی۔ ''اچھا۔۔۔۔۔ اچھاٹھیک ہے۔شاز مینہ تم جاکر اپنا ہوم ورک کرو۔'' ساجدہ کوشاہدہ کا اِس طرح بے دھڑک بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اُس نے شاز مینہ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے سخت کہتے میں اُس سرکہا

من کربھی خالہ کی گود میں بیٹی تھی وہ غور سے مال اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ماں کی بات کو شن کربھی خالہ کی گود میں بیٹھی رہی۔

"شاز مینه میں تم سے کیا کہدرہی ہوں۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے۔ تم اپنے کمرے میں جاکر اپنا ہوم ورک کرو۔ "ساجدہ نے اُسے شاہدہ کی باتیں غور سے سنتے و کیے کرسرزنش کی۔

'' بھی میری بچی گواس طرح نہ ڈانٹا کرو۔ بیہ تو میری گڑیا ہے، میری رانی ہے۔ شاہدہ نے شاز مینہ کے منہ بسور نے پر فوراً اُسے گلے سے رگالیا۔

ساجدہ کوشاہرہ کا اِس طرح بیجی کا لاڈ اٹھانا ذرابھی اچھانہیں لگا۔ وہ کینو کے جھیلکے سمیٹ کر اُٹھ کھڑی ہوئی۔

'' بیٹھونا۔۔۔۔۔کہاں جارہی ہو؟'' شاہرہ کولگاوہ ناراض ہوگئ ہے۔

'' دو پہرنے لیے کھانے کا بندوبست کرلوں پھر آکے باتیں کروں گی۔'' ساجدہ نے حق الامکان اپنے لیجے کو نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

'' چلو میں بھی تمہارے ساتھ کی میں چلتی ہوں۔ وہاں پکانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہوں گی۔'' شاہدہ بھی اُس کے ساتھ اُٹھ

دوشيزه (5)



" آج تو عاشر بھی نہیں ہیں تم کوئی سی آسان

ی ڈش بنالو۔ پھر بازار چلتے ہیں۔ سنا ہے گل احمہ یرسیل لکی ہے۔ 'شاہدہ نے پین میں داخل ہوتے ہی اپنی تجویز پیش کی۔

'' میں بھی سوچ رہی ہوں ۔مٹریلا وُ بنالوں ۔ شاز مینہ بہت شوق سے کھائی ہے۔'

'' میرا عاطف بھی مٹر پلاؤ کا دیوانہ ہے۔' شاہدہ نے ہنس کر کہااورسا جدہ پھرکلس کررہ گئی۔ ☆.....☆.....☆

'' عاطف .....'' عاطف کی وی پر انڈین مووی و مکیر و مکیر ہا تھا۔ تو شاز مینہ اُس کے برابر آ کر بیشے گئی۔ شاہدہ کی ساس بیار تھیں۔ ساجدہ ان کی عیادت کے لیے آئی تھی۔شاز مینہ تھوڑی وبرتو ماں کے ساتھ شاہدہ کی ساس کے کمرے میں ببیتھی رہی پھراُ ٹھ کرتی وی لا وَ بَجُ میں آ گئی۔ " ہوں۔" عاطف نے نظریں تی وی پر جمائے ہوئے کہا۔ ٹی وی پر کسی کی شاوی و کھائی جار ہی تھی۔

'' عاطف .... حتهمیں پتہ ہے میں تمہاری دلہن بنوں گی۔'' شاز مینہ نے دلہن کو دیکھ کر انتہائی معصومیت سے کہا۔

" تم ہے کس نے کہا؟" عاطف کی آ تکھیں

'' تمہاری ماما نے ..... وہ میری ماما ہے کہتی ہیں کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی ۔ عاطف کتنا مزہ آئے گا۔ مجھے تو دلہن بننے کا بہت شوق ہے۔' عاطف نے غور سے شاز مینہ کی طرف دیکھا وه باره پیال کا تھااورشاز مینه چھسال کی۔وہ بہت معصوم تھی۔ جبکہ عاطف اتنامعصوم تہیں تھا۔ نبیث اور انڈین فلموں نے اُسے وقت سے پہلے بہت

کھڑی ہوئیں۔ وہ دو ہی بہنیں تھیں دونوں کی غیروں میں شادی ہوئی تھی۔شاہدہ کی سسرال بہت بردی تھی أس کے گھر بیں ساس سسر کے علاوہ دو جیٹھ جیٹھانیاں اور اُن کے بیے بھی ساتھ رہتے تھے۔ أن کے کھر میں ہراتوار شادی شدہ نندیں اینے بچوں کے لے کرآ جاتیں ای لیے شاہدہ بھی عام طور پر چھٹی کے دن بچوں کو لے کرسا جدہ کے گھر آ جاتی۔ ساجدہ کی سسرال نینڈی میں تھی۔ وہ ایے میاں کے ساتھ کراچی میں رہتی تھی۔ اُن دونوں بہنوں میں بے حد محبت تھی۔ جبکہ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا۔اُن کے والدین بچین ہی میں انتقال کر گئے ہتھ۔ وہ اور أن كا ايك بهائى نائى كے كھر يلے بوھے تھے۔ بھائی پڑھ لکھ کرامریکہ چلا گیا اور ٹھرو ہیں کا ہوکر رہ گیا۔ نانانائی بھی دنیاہے رخصت ہوگئے۔اُن كى ماں اينے والدين كى اكلونى اولا دخھيں۔للبذا نا نا نانی کے بعد میکے کے نام پراُن دونوں بہنوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ساجدہ سرال کے جمنجت سے آزادھی۔ اس کے یا وجود و ہم کہ کے گھر شاذ و نا در ہی جایا تی۔ ایک وجہ تو بیھی کہ اُس کے شوہر کو اُس کا اپنی بہن کے سسرال جانا زیاده پسند تہیں تھا۔ وہ اُن لوگوں کو اینے اسٹیٹس کے برابرنہیں مجھتے تھے۔ دوسرے وہ بھی شاہدہ کے سرال جاکراتی آزادی ہے بات نہیں کریاتی تھی۔ جیسے اینے گھر میں کر لیتی تھی۔ وہ دونوں مچھٹی کا سارا دن دل بھر کے یا تیں كرتيں۔ اپني مرضى كے كھانے يكاتيں۔ بھي كھار شانیگ کے لیے بازار کے چکر لگالیتیں۔ساجدہ نے کچن میں آ کر برتن سمیٹنا شروع کیے تو شاہدہ جمی اس کے پیچھے پیچھے کی میں آگئی۔



بجهمجها ديانها\_

اکثر بن جاؤں۔ پھر ہم دونوں شادی کرلیں

' تم دولہا بن کے کتنے پیارے لگو گے بالکل اِس لڑ کے کی طرح .....' وہ ٹی وی پر دولہا کو د سکھتے ہوئے اُس کو دولہا کے روپ میں دیکھنے لگی۔ ☆.....☆.....☆

بچین کی معصوم سی خواہش ایک مضبوط چڑگی صورت میں دل کی زمین کے اندر پیوست ہوگئی۔ عاطف ایم بی بی ایس کر کے مزید پڑھنے انگلینڈ

أس كالف السي مي مرفاص م آئے تو أس كا ميڈيكل كالج ميں داخلہ نه ہوسكا۔ وہ بي ایس ی کرے گھر میں بیٹھ گئے۔ ویسے بھی أے یر صنے کا زیادہ شوق مہیں تھا۔ ورنہ ساجدہ کی خواہش تھی کہ وہ ایم ایس می تو کرلے اُس کے رشتے آ رہے تھے۔ ساجدہ ہررشتے کے بارے میں بہن کوضرور بتاتی کیکن ایب شاہدہ نے خاموشی اختیار کرلی تھی۔ وہ مجھی مجبورتھی۔اُس کی اب بھی یہ خواہش تھی کہ شاز مینہ اُن کی بہو ہے لیکن اُس کے شوہر راضی مہیں تھے۔ انہیں اپنی بیجی زیادہ پندھی۔جوایم بی بی ایس کے فائنل ایئر میں تھی۔ پهرعاطف بھی اُس میں انٹرسٹٹر تھا۔ساجدہ عجیب حشش و پنج کا شکار تھی۔ وہ ہر رشتے ہے انکار کرر ہی تھی کیونکہ جو بھی رشتہ آ رہا تھا۔ وہ عاطف کے مقابلے کانہیں تھا۔ عاطف جوان ہوکر بہت خوبرواوراسارٹ ہوگیا تھا۔ پھروہ پڑھنے میں اتنا لائق تھا کہ ہرسال کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور لیتا اوراب توساجدہ کے شوہر بھی اپنی سالی کے شوہر ہےجنہیں بھی وہ اجڈ اور گنوار کہتے تھے بہت خوش

'' پیراچی بات نہیں ہوتی لڑ کیوں کو ایسی باتیں نہیں کرنا جا ہے۔''عاطف نے اپنے آپ کو برا بجھتے ہوئے اُسے مجمانے کی کوشش کی۔ " کیوں؟ تمہاری ماما تو ہر وقت یہی باتیں کرتی ہیں۔''اس نے جرانی سے پوچھا۔ '' وہ بڑی ہیں میری ماما ہیں۔وہ الیمی یا تنیں كرسكتى بين حارے مال باب اليي باتيس كر كتے بي ليكن بم تبيل كر كيتے-"

" كيون مبين كريكتي ، كيا دلهن بننا بُرى بات ہے۔ جھے تو دلہن بہت پیاری لگتی ہے۔ میرا دل حابتا ہے میں بھی دلہن بنوں ۔خوب اچھے اچھے كيڑے پہنوں، خوب ميك اب كروں، ميرى مووی ہے سب مجھے تھنے دیں۔'' وہ جوش میں بول رہی تھی خوشی سے اُس کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا۔ " آ ہتہ بولو.... تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ البھی تمہاری شادی تہیں ہوشتی۔'' عاطف نے چھر أے مجھانے کی کوشش کی۔

م كيول جيس موسلق \_ ميس ايني ما ما ي بات کروں کی ۔ وہ ضرور میری بات مان جائیں گی۔'' '' تمہاری ماما تو بہت غصے والی ہیں۔تم نے اُن ہے یہ بات کی تو وہ مہیں بہت ڈائنیں کی۔تم جھتی کیوں تہیں؟ یہ اچھی بات تہیں ہوتی ۔ لڑکیاں اپنی شادی کی باتیں مہیں کرتیں۔'' وہ أسے مجھاتے ہوئے پریشان ہو گیا۔

''اچھالڑ کیاں نہیں کر سکتیں تو لڑ کے تو کر سکتے ہیں۔ کیکن تم بھی نہیں کرتے۔ کیا تمہیں دولہا بنتا احِيمانېيں لگتا'''

''احیما تو لگتا ہے ....لین ابھی میں بھی بہت چھوٹا ہوں نے جب بڑا ہوجاؤں گا پڑھ لکھ جاؤں گا تب میری شادی ہوسکتی ہے۔'

'' ہاں پیٹھیک ہےتم بھی بڑے ہوجاؤییں بھی

دیا کہ اُن کے والدین کی بیہ خواہش تھی کہ دونوں بھائی اینے بچوں کی آپس میں شادیاں کرکے اسیخ رشتول کواورزیادہ مضبوط کردیں۔اُس نے الوفي في المح مين كها-

'' مجھے تو یا دیے تمہاری بہن تو اس وقت ہے تمہارے پیچھے پڑی تھیں جب شاز مینہ اور عاطف بيح سن بلكه جب عاطف ميٹرك ميں تھا تب بھي انہوں نے رشتہ دیا تھا۔''عاشر کا لہجے گرم ہو گیا۔ ''اُس وفت آپ نے منع کر دیا تھا۔''ساجدہ بھی قدرے نارافسکی سے بولی۔

'' أُس وفت شاز مينه كي عمر دس سال تھي كيا دی سال کی عمر میں اُس کا رشتہ طے کردیتا؟'' عاشر غصے ہے بھنا کر بولے۔

'' اگر أس وقت بم مال كروية تو رشته يكا

وو اور اگر رشتہ یکا ہونے کے بعد وہ لوگ

''اييانېين ہوتا۔''

'' کیوں نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کواپنی زبان کا یاس نہ ہو۔ وہ رشتوں کا کیا لحاظ کرتے .....اجھا ہوا ہم نے ہال نہیں کی ۔خوامخواہ ہماری بیٹی کے کیے مسائل پیدا ہوتے۔' عاشرنے دل کرفتی ہے

' میں سوچتی ہوں ایک دفعہ اپیا ہے کھل کر یات کرلوں۔'' ساجدہ کوابھی بھی امید باتی تھی۔ '' کوئی فائدہ نہیں ہے تم ہی تو بتارہی تھیں کہتم نے اُن سے اظہر کے رہنتے کا ذکر کیا تھا۔اگر اُن کے دل میں خیال ہوتا تو وہ خود ذکر کرتیں بلکہ انہوں نے توحمہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر لڑ کا اچھا ہے تو فورا ہاں کردو۔' عاشر نے انتہائی صاف محونى ہےحقیقت کا اظہار کیا۔

د لی ہے ملنے لگے تھے۔ پہلے وہ اُن کے گھر نہ جانے کے سوبہانے تراشتے تھے۔اب وہ اُن کے گھر جانے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگے پہلے الہیں اُن کے کھر کے ماحول سے وحشت ہوتی جہاں اتنے سارے لوگ رہتے تھے۔ اب انہیں أن کے کھر کا ماحول ،سب کا آپس میں مل جل کر رہنا بہت انتھے لگنے لگا تھا۔

يہلے شاہرہ كے آنے پرأن كے ماتھ پر بے شاربل پڑجاتے اب وہ شاہدہ کو آئے دن بلانے يراصراركرت\_

☆.....☆

ا دا سیاں ساون کی بارشوں کی طرح ٹوٹ کر برس رہی تھیں۔شاہدہ کے جیٹھ کے بیٹے منتنی ہوئی تھی۔سا جدہ مبار کیا دو ہینے گئی تھی۔وہ واپس آئی تو دل پر بے حد بوجھ تھا۔ کھر میں شاز مینہ کے سوا کوئی تہیں تھا۔ سارا دن وہ بے کل بے کل پھرتی ر ہی۔ کسی کام میں ول مہیں لگ رہا تھا۔ شاز مینہ نے یو چھا بھی کیکن اس نے ٹال دیا۔ رات کو کھانے کے بعد جب وہ بیڈروم میں آئی تو اُس کا اتر اہوا چہرہ دیکھیر کے اُس کے شوہرنے پوچھا۔ " کیا بات ہے آج .....تم بہت اپ سیٹ لگ رہی ہو۔''

'' میراخیال ہےابہمیں عاطف کے رشتے كاخيال دل ہے نكال دينا جاہيے۔'' " ہاں میں بھی محسوب کررہا ہوں کہ اب تمہاری بہن کی نظریں بدل کئی ہیں۔' انہوں نے بھی بیوی کے خیال کی حمایت کی۔ " آج آصف کی مثلنی کی مبار کباد دیہے گئی

تھی۔کاشف بھائی جنتی ور بیٹھےرہے اپنی سیجی کی تعریف میں زمین آسان کے قلابے ملاتے رے۔اشاروں اشاروں میں انہوں نے بیابھی بتا



د مردی ہے وفا ہو بھین میں مجھ سے شادی کا وعدہ کیااوراب کسی اور سے متلنی رجالی۔' عاطف کا قبقہہ بڑا جاندارتھا۔

وہ کا نینے ہاتھوں سے فون تھا ہے جواب میں کچھ بھی نہ کہا ہے۔

'' کیا ہوا ۔۔۔۔؟ اتن خاموش کیوں ہو۔۔۔۔ کیا اظہر صاحب نے بولنے پر پابندی لگادی ہے۔' '' ایسی ۔۔۔۔ کوئی بات نہیں۔'' اُس نے اسکتے ہوئے کہا۔

''ایک بات کہوں ..... مائنڈ نہ کرنا۔'' ''جی جی سی کہیں ''

''بی .....بی .....کہیے۔''
د و بندہ تمہارے جوڑ کانہیں ہے۔ تم تو اُس
کے ساتھ بیٹھی ہوئی جور لگ رہی ہو۔' وہ اُسے
چھیٹر رہاتھا۔اُس نے متلقی کا پورافنکشن اسکائپ پر
د کیھ لیا تھا۔اُس کے چھیٹر نے پروہ ایکدم خاموش
ہوگئی اور آ تکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اپنے اندر
انڈیلنے کی کوشش کرنے گئی۔

" و تم میچے زیادہ ہی شرمیلی اور گھبریلی نہیں ہوگئیں۔ تم سے کیا بات کروں۔ تم ساجدہ خالہ سے بات کرواؤ میں اُنہی کومبار کیادو سے دوں۔'' اُس نے اُس کی خاموثی کوشرم سے محمول کرتے ہوئے ساجدہ سے بات شروع کردی۔

''ساجدہ خالہ یہ فاؤل ہے میری ہونے والی بیوی کو آپ نے کسی اور کی منگیتر بنادیا۔' وہ انگلینڈ جاکر پچھزیادہ ہی ہے باک ہوگیاتھا۔
'' یہ تو تم اپنی ماں سے پوچھو جوعنایہ سے تہارے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔' ساجدہ کا لہجہ نہ چا ہے ہوئے ہمی تلخ ہوگیا۔
'' مماسے کیا پوچھنا اُن کو آپ مجھسے بہتر جانتی ہیں وہ بجین سے ہی ہرخوبصورت لڑکی کو جانتی ہیں وہ بجین سے ہی ہرخوبصورت لڑکی کو میری دہن بنانے کے خواب دیکھتی تھیں۔'

رای ہوں کے اسلام کے اسلام کا ہوں کہ اسلام کے اسلام کی ہوں کے کہ دوں اچھالڑکا ہے ایم بی اسلام ہے ۔ اسلام ہیں جاب کرتا ہے اپنا گھرہے۔ بس شکل وصورت کا تھوڑا کم ہے۔ تو کیا ہوا۔۔۔۔ بخررکی کو یہ جلے کہے جے کہنے کے لیے انہیں جس پھررکی کریہ جیلے کہے جے کہنے کے لیے انہیں جس کرب اوراذیت سے گزرنا پڑا۔ یہ وہی جانی تھیں۔ کرب اوراذیت سے گزرنا پڑا۔ یہ وہی جانی تھیں۔ کر دیجھے۔'' عاشر نے بھی بادل نخواستہ رشتے کی کردیجھے۔'' عاشر نے بھی بادل نخواستہ رشتے کی منظوری دے دی۔

ساجدہ شاز مینہ کے کمرے میں آئی تو وہ اپنی وارڈروبٹھیک کررہی تھی۔

" تہارے پاپانے اظہر کے رشتے کے بارے میں تہاری رائے بوچی ہے۔"ساجدہ فیاری رائے بوچی ہے۔"ساجدہ نے اس کی طرف دیجے بغیر جلدی سے بوری بات کہددی۔

کہددی۔
'' اگر پاپا کی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ لوگ جہاں بھی میرارشتہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔'' شاز مینہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی یا اسے محسوس ہورہی تھی۔

"اظہر بہت اچھالڑکا ہے۔ جس سے پوچھا اُس نے تعریف کی ہے۔" شاز بینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔

ُ''تم خوش ہونا۔۔۔۔'' وہ نہ جانے اُس سے کیا کھو جنا جاہ رہی تھیں۔

'' ہاں ..... ما ما ..... میں بہت خوش ہوں۔'' اُس نے اِس طرح کہا کہ اُن کا دل کٹ کررہ گیا۔ کہ .....کہ

ہے۔۔۔۔۔ہہ۔۔۔۔۔ہہ جس دن اظہر سے اُس کی مثلی ہوئی اُس رات عاطف کا مبار کباد کا فون آیا۔

دوشيزه 10 ي

READING

مگر مجھے تو کوئی د کھنہیں میں بھی تو آخرا پنا عاطف نے اُن کے کیج کی کی کومحسوں کیے بغیر خوش ولى سے كہا۔

> " تم یا کتان کب آرہے ہو؟" انہوں نے بھی حتی الا مکان کہے کو بشاش کیا۔ جس کو آ ب کے در د کا احساس نہ ہواُس کے سامنے در د کی تشہیر كرناا بي آپكوارزال كرنا بـ

"بس انشاء الله وتمبريس آوں گا۔"

" دسمبر میں تو شاز مینه کی بھی رحقتی ہے۔" " بیتو برسی خوشی کی بات ہے میں اُس کی شادی میں جی شریک ہوجاؤں گا۔ ' اُس نے خوشی کا اظہار کیا تو اُن کے دل میں پچھٹوٹ سا

د تمبر کی سرد را توں میں اُس کی شاوی کے فنکشر خوب دھوم دھام سے ہوئے۔ عاطف کا نکاح ، شاز بینہ کی رحقتی کے بعد ہفتے بعد تھا۔ وہ ول کھول کر ہررسم کوانجوائے کرر ہاتھا جبکہ دسمبر کی را توں کی ساری مختذک اور تاریکی اُس کےرگ و ہے میں سرایت کر گئی تھی۔

'' ساجده خاله .....شاز مینه تو بالکل بی بدل کئی ہے بچین میں کتنی باتونی اور ہنس مکھ ہوا کرتی تھی۔اب تو بڑی سنجیدہ ہوگئی ہے۔'' عاطف نے خالہ کو مخاطب کیا۔ جو دولہا کے کھر بھیجنے والے سامان کا جائزہ لے رہی تھیں۔

وہ مایوں کے زردلیاس میں سر جھکائے بیھی تھی لڑ کے اور لڑ کیاں انڈین گانوں کے بولوں پر محرك رب تھے۔

'' بچیاں شادی کے دفت ایسی ہی ہوجاتی ہیں اینا کھر چھوڑنے کا دکھ جو ہوتا ہے۔ "ساجدہ نے شاز مینه کواُ داس اور ملول د مکیه کراین آ نگھوں میں آئی ہوئی کی کو جذب کرتے ہوئے عاطف کی

Garagon

گھر چھوڑ کرسسرال جاؤں گا۔'' عاطف نے ہیں کرشومی ہے کہا۔

''تم کہاں جاؤ گےتم اور تمہاری بیوی تو ایک ای کھر میں رہے ہیں۔

'' رخصت تو ہوں گا ہی ، ینچے کی منزل سے بائيس سيرهياں چڙھ کراو پرتو جانا ہوگا۔'' " پھر دلہن کو لے کر نیجے آنا ہوگا۔" کسی لڑنے جملہ کسا۔

'' انجھی کہاں ..... انجھی تو سال بھرا نظار کرنا ہے۔''عاطف نے سامنے بیٹھی ہوئی عنابیکو دیکھ کر مھنڈی سانس بھریں اور شاز بینہ کے برابر بیٹھی ہوئی عنابی کا چہرہ شقق رنگ ہو گیا جبکہ شاز مینہ کی آ تھون میں مجھتے ہوئے چراغوں کی لو کچھ اور مدهم موتی -

وه یخ کواهی تو ساجده اُس کی صورت دیچه کر جیران روگئی اُس کی آئیسی اتنی سوجی ہوئی تھیں کے کھل ہی جہیں یار ہی تھیں۔

" حمهیں کیا ہوا ہے؟ کیا ساری رات رولی

ساجدہ کوخوانخواہ ہی اس پرغصہ آنے لگا جو چیزنصیب میں نہ ہواس پر رونے سے کیا حاصل اکرآنسو بہانے سے اپنی من پسند چیزمل جاتی تو شاید بیدد نیاانسانوں کے آنسوؤں سے کبریز ہو جاتی ۔ ساجدہ جاہتے ہوئے بھی بیسب نہ کہہ سلیں۔

' بچھے شدیدز کام ہور ہا ہے۔ ناشتے کے بعد دوالوں گی تو ٹھیک ہوجائے گا۔'' اُس نے گھسایٹا سا بہانہ بنایا۔ اور ساجدہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے اُے اُس کی بات پرسوفیصدیقین آگیا ہو۔ " بیآ خری انسو تھے جوتم نے اُس مخص کے لیے بہائے جس کے ول میں تہارے لیے کوئی

جگہ نہیں وعدہ کرد۔ اب تم بھی اپنے اِن قیمی موتیوں کو ضائع نہیں کردگی۔ تہہیں ایسا بنتا ہے کہ بھی اینا بنتا ہے کہ بخصے اپنی تربیت پر فخر ہو۔ آج کے بعد تمہاری ساری خوشیاں سارے غم بس اظہر سے وابستہ ہوئی اور وہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور وہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور وہ دنیا بھی سے نظریں چراتے ہوئے بیار سے تفام کراس سے نظریں چراتے ہوئے بیار سے سمجھایا۔ تو اُس نے بچھ کے بغیر خاموشی سے سر

آخرانہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی جس پرشاز مینہ نے اسے تلخ ردِ عمل کا اظہار کیا تھا۔ باجی نے اُس کی بڑی بیٹی انابیہ کو دیکھ کر جو اُن کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نداق میں بہی تو کہا تھا۔

" شاز مینه مجھے انابیہ بہت الجھی لگتی ہے میں اسے اپنی بہو بناؤں گی یاد رکھنا میہ ہاشم کی دلہن سے گی۔" سے گی۔"

اورائی اُن کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شاز بیندا پی جگہ ہے کھڑی ہوگئ اور غصے ہے کا نہیں ہوگئ اور غصے ہے کا نہیے ہوگ کر جواب دیا۔
کا نہیے ہوئے اُس نے باتی کورڈ خ کر جواب دیا۔
'' باجی آ ج تو آ پ نے بیہ بات کہد دی لیکن آ کندہ آ پ ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں کہیں گی میں اس طرح کی باتیں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔' وہ غصے کے مارے سرے پاؤل تک کر سکتی۔' وہ غصے کے مارے سرے پاؤل تک کانپ رہی تھی۔

'' شاز مینہ تہہیں کیا ہوگیا ہے بیتم باجی سے کس طرح بات کررہی ہو۔ آخراتی کی بات پراتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے۔ بیاتی بڑی بات تو نہیں ہے اگر باجی نے اپنی خواہش کا اظہار کردیا تو کون می قیامیت آگئی۔''

اظہر نے تھبراکر باجی کی طرف دیکھا۔ جن کے چبرے پر غصے اور جرانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اظہر کے جملے پر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی۔ اظہراک کے جیچھے جیچھے کمرے میں داخل ہوا۔

'' بتاوُ توسنی کیابات ہے؟ تم کیوں اتنا غصہ کررہی ہو۔ جھے توسمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی می بات پر ……'' اظہر اُس کے قبریب بیٹھ کراس کے ہاتھ تھام کرمحبت سے بولا۔

''آپ کونہیں معلوم بیاتنی کی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی قیامت ہے اِس کوکوئی نہیں جانتا۔۔۔۔۔ کوئی ۔۔۔۔نہیں ۔۔۔۔۔ مجھتا۔''

وہ اظہر کا جملہ کمل ہونے سے پہلے ہی بھٹ پڑی اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔اظہر جیرانی سے اُسے دیکھ رہا تھا۔اُسے اب بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اتنی کی بات پروہ کیوں اِس طرح تڑپ کررورہی ہے۔ پردہ کیوں اِس طرح تڑپ کررورہی ہے۔

ووشيزه 63

#### Joli Joseph Promise of From POISSOSID-Hyberom

## رحمن ، رجیم ، سدا سا نبی

''اورآپ مجھےاب بتارہی ہیں ماما! کم از کم اس وفت تو بتایا ہوتا۔'' عادت اور فطرت کےمطابق وہ فی الفور کھڑک اٹھا تفا۔ بربرہ اتنی خائف اور ہراساں تھیں کہ جواب میں پھے نہیں بولیں۔ کیے کہتیں کہ معاملہ بیٹی کی عزمت کا تھا۔ اپنے طور پروه اس کی سب سہیلیوں کوکال کر کے سرسری انداز میں خیریت دریافت کرنے کے دوران میہ جان چکی محیس کددہ .....

#### زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں گری، ایمان افروز ناول کا پیپیواں حصہ

ا نتاع عصر کی نماز پڑھ کے اٹھی تو عبداللہ پر نگاہ گئی۔ جوبستر کے کنارے نکا دنیاو مافیاہے بے خبراہے دیکھ رہاتھا۔ انتاع کے چبرے پر تجاب آلودمسكان آكر بكفر كني سي

''آپ جلدي آ گئے ہيں۔'' جائے نماز رکھتی وہ نماز کے اسٹائل میں لیٹا دو پٹہ کھو گئے گئی۔ '' کہاں تک سنو گے .....کہاں تک سناوُں۔ والامعامله به يار تهارے بغير كہيں ول تبين لكتا پاپانے میری غائب د ماغی کوفیل کر کے خود گھر بھیج دیا۔'' وہ جتنے مزے سے بتار ہا تھا۔ اتباع ای

'' بث دس از ناٹ فیئر عبداللہ! آپ کو ماموں کی ذمہ داریاں بانٹنا چاہیے نال کہ ان پر مزید بوجھڈالنا۔''وہ ملکاسا خفاہوئی۔عبداللہنے حمراسانس بحركےاہے دیکھا۔

"كال بيار، بجائے خوش ہونے كے تم مجھے میں کررہی ہو۔''وہ بسورنے لگا تھا۔

" یار پایا سبھتے ہیں میری فیلکنز شادی کے شروع دنوں میں ساہے انہیں بھی ماما کے سوا اور کھ یاد مبیں رہتا تھا۔ جمجی تو وہ میرا مجھی خیال كرتے ہيں۔ تم فكر نه كرو۔ ميں يايا ير برنس كا برڈن ہیں ڈالوں گا۔ ' وہ اس کا گال نری سے سهلاكر ہاتھ تھا متا ہواا ہے قریب بٹھا گیا تھا۔ " بس میں مہیں بہت مس کرریا تھا۔اک بل دور مبیں رہ سکاتم ہے۔ "اس نے بوجل آواز میں کہتے اپنے مضبوط بازوؤں میں اس کیے نازک پیکر کوسمیٹا۔اس کامبہوت انداز بلا کی وارفکی سمیٹے ہوئے تھا۔اتباع اس کے رومینک موڈ سے اس

"عبدالله! كياكرت بين-الجمي مين جائ بنانے جارہی تھی شام کی .... ببوا نظار کرتی ہوں گی۔ ' وہ تحبراہ ف زوہ انداز میں بے ربطی کہہ رہی تھی۔ محرعبداللہ نے جیسے سناہی تہیں۔



www.Paksociety.com

'' تہماری آئیس کننی طوبصورت ہیں ہستر سے انری تو عبداللہ سرد آ ہ جمرے رہ گیا تھا۔ ڈارنگ! تہمارے ہونٹ بتا ہے کتنے پیارے ہیں۔'' وہ اس کا اک اک نقش عقیدت مندانہ ہوں کل ہو گئیں۔'' اس کے جل کر کہنے پر انتاع ہیں۔'' وہ اس کا اک اگر نقش عقیدت مندانہ ڈھنگ سے اسے گھور بھی نہیں سکی تھی۔ دو پہلے انداز میں ہونٹوں سے چھور ہا تھا۔اتباع شرم سے پہلے اوڑ ھا پھر درواز ہ واکیا تھا۔اس کی توقع سرخ پڑنے گئی۔ کے عین مطابق دروزے پر منتظر بر برہ تھیں۔ان

.....!''عبداللہ نے اس کے ہونٹوں کے چہرے پرواضح اضطراب کی کیفیت تھی۔ وران ٹی کیے اسے بہت جذب سے ''آ ہے ہوجانی!''اتباع نے مودب ہوتے ٹااورا پناسراس کے شانے پررکھ دیا۔ ان کے لیے راستہ چھوڑا۔ سے عمر کتن میں کہ تا ہوں تھ '' نہیں عشر! عبداللہ کو فرا ملاؤ آ۔''

'' نہیں بیٹے! عبداللہ کو ذرا بلاؤ آپ۔'' انہوں نے مدھم آ واز میں کہا تھا تگر کیجے کی ہے قراری عیاں تھی۔ا تباع کواسی بل ان کی پریشانی کااندازہ ہویایا۔

'' خیریت ہے ہوجانی! آپ ۔۔۔۔۔عبداللہ!' بات ادھوری جھوڑ کراس نے عبداللہ کو پکارنا جاہا تھا کہوہ خوداس کے پہلومیں آن کھڑا ہوا۔ ''سبٹھیک تو ہے ناں ماما!''اس نے آگ بڑھ کران کے شانے پر اپنا باز و پھیلا دیا۔ بیجی اپنائیت کا ڈھارس کا ایک انداز تھا۔

'' چھ نے گئے ۔۔۔۔۔ امن ابھی تک یو نیورش ہے نہیں لوئی ہے۔ بیٹے!'' ان کے چہرے پر موجود زردی ہر لیحہ برا ہے رہی تھی۔ اتباع نے متخیر ہو کے جبکہ عبداللہ نے تصفیک کر ان کی صورت دیکھی تھی۔

" کیامطلب یہ آپ نے اس کے ساتھ کانگیک کرنے کی کوشش نہیں گی؟" عبداللہ کی اسلامی کانگیک کرنے کی کوشش نہیں گی؟" عبداللہ کی انگاہ وال کلاک پر گئی تھی۔ ایگلے لیمجے وہ مضطرب ہوکرسوال کررہا تھا۔ ساتھ ہی پیٹ کراپنا سیل نون اٹھا لا یا۔ ارادہ نمبر ملانے کا تھا کہ بر برہ نے دل گرفتگی کی کیفیت میں اسے ٹوک دیا۔

گرفتگی کی کیفیت میں اسے ٹوک دیا۔

" کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بارہا مرتبہ کوشش

اس فدرٹوٹ کے ہمیں تم پر پیار آتا ہے اپنی بانہوں میں بھریں مارہی ڈالیس تم کو وہ گنگتایا تھا۔ اور پھرخود ہی ہننے لگا۔ اتباع مجل ہونے لگی۔

'' توهیر مار ژالیں۔اجازت ہے آپ کو۔'' عبداللہ اورز ور ہے بنس پڑاتھا۔

'' ''نہیں ….. میں جانتا ہوں۔ اتی شدتیں نہیں سہہ سکو گی تم۔'' اتباع کی پلکیں جھک گئیں۔ اس بل دروازے پر دستک ہونے گئی تھی۔عبداللہ نے چونک کرنا گواری ہے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔

''اس وفت کون آھيا ہے يار؟''اس کا موڈ سخت آف ہوا تھا۔

'' خیر جو بھی ہے۔خود ہی چلاجائے گا۔''اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا تو اتباع ہے چین ہوئی۔

ہوئی۔ '' بوہوں گی عبداللہ! میں کھولتی ہوں۔''وہ اس کا سراپی کودے نکالتی دو پٹھا ٹھا کر تیزی ہے

دوشيزه 66

STATE OF STA

www.Paksociety.com

ساتھ ساتھ امن کا بھی نمبر ملائی تھیں۔ دعا..... اللہ سے مدد اور گھبراہث ..... اس عالم میں ٹائم ہاتھوں سے بھسلتا گیا تھا۔ بالآ خر مجبورا انہیں عبداللہ کو بتانا پڑا تھا۔

'' امن کی فرینڈز کے کانٹیکٹ نمبرز تو ہوں گے آپ کے پاس .....اتباع تم دو مجھے۔ میں پتا کرتا ہوں۔اتباع جو بے چین بے قرار نظر آ رہی تھی۔ پچھ کے بغیراُ ٹھ کرا پناسیل فون اٹھالائی۔ '' میں ان سے پتا کر چکی ہوں۔ وہ لاعلم ہیں۔'' بریرہ کی مدھم آ واز پر عبداللہ ساکن ہوکر انہیں دیکھنے لگا۔

'' پھرکہاں جاستی ہے وہ ۔۔۔۔؟''اب کے وہ بولانہیں چینا تھا۔ انتاع خاکف جبکہ بریرہ روہائی ہوکررہ گئیں۔ بلکہ ایک ہے ہیں آنسوبھی ان کی پلک ہے ٹوٹ کر دو پے میں جذب ہوا تھا۔ '' عبداللہ! آپ ہو ہے ایسے کیوں بات کررہے ہیں۔'' انتاع ہے عبداللہ کا سخت و

درشت کہجہ بہرحال برداشت نہیں ہوسکا تو بالآ خر ٹوک دیا تھا۔

''تم مانوگی کہ یہ خلطی ما ماکی ہی ہے کہ انہوں نے اتنی لیٹ سے۔'' کال بیل کی آ واز پر عبداللہ خشکا تھا۔اس نے لیک کر دروازہ کھولا اور کمرے سے نکل گیا۔ دھڑا دھڑ سیرھیاں اترا ہال عبور کیا راہدری سے تیز تیز قدم اٹھا تا پورٹیکو سے گیٹ تک آ یا تھا۔ گیٹ کھو لئے سے پہلے ہی وہ گیٹ کے پار امن کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کا بٹ واکیا امن جو بدحال بدحواس وسراسیمہ کا بٹ واکیا امن جو بدحال بدحواس وسراسیمہ کا بٹ واکیا امن جو بدحال بدحواس وسراسیمہ اندر تھی کھرکا نیتی لرزتی اسے دھکیاتی پہلے اندر تھی کے باتھوں سے دروازہ لاکڈ کرنا چاہی تھی ۔ مگر آ تکھول میں اتر تے اندھیرے ول یہ جھایا خوف اس کے کام کے راستے میں رکا وٹ

کرچکی۔ نمبر بند ہے اس کا۔ بارہ بیجے کے نزدیک
اس کا ایک میں جی میرے فون پر آیا تھا کہ وہ لیٹ
ہوجائے گی۔ اک دوست کی طرف جانا ہے۔
جبہ ایسا پہلے بھی نہیں ہوا۔ اول تو وہ یوں سہیلیوں
گھرجانے کی عادی نہیں ہے۔ جانا بھی پڑے تو
گھر سے جاتی ہے اور میرے ساتھ .....، بریرہ کی
آ واز اب خدشات کی یلخار سمیت با قاعدہ
لرزنے گئی تھی۔ اتباع نے گھبرا کر انہیں تھا ما اور
اندر لاکر بستر پر بٹھا دیا۔ عبداللہ اتباع کا نمبر ملا چکا
اندر لاکر بستر پر بٹھا دیا۔ عبداللہ اتباع کا نمبر ملا چکا
تھا۔ صور تحال وہی تھی۔ جس سے بریرہ نے اسے
تھا۔ صور تحال وہی تھی۔ جس سے بریرہ نے اسے
تا گاہ کیا تھا۔ یعنی نمبر آنی جارہا تھا۔

رقی اور جب اور بیسی اور کیما تھا ماہ! اور جب دیما تھا ماہ! اور جب دیما تھا اس کا؟ "عبداللہ کی بڑی بردی آتھوں میں موجود سرخ و وربے ہر لمحہ بردھ رہ تھے۔ بریرہ نے نری سے پانی کا وہ گلاس ہاتھ سے دور کیا جو ان کی غیر ہوتی حالت کے باعث اتباع نے انہیں پلانے کی کوشش کی تھی۔ باعث اتباع نے انہیں پلانے کی کوشش کی تھی۔ دو بج بھی بردی ہوئی تھی۔ اس کا نمبر جب نہیں بینی تو مجھے تشویش ہوئی تھی۔ اس کا نمبر طرائی کیا جو آف تھا۔ تب میسی پرنگاہ بڑی۔ "

قدرناراضگی ہے انہیں دیکھا۔
''اورآپ مجھے اب بتارہی ہیں ماما! کم از کم
اس وقت تو بتایا ہوتا۔' عادت اور فطرت کے
مطابق وہ فی الفور کھڑک اٹھا تھا۔ بربرہ اتی
خائف اور ہراساں تھیں کہ جواب میں بچھنیں
بولیں۔ کیے کہتیں کہ معاملہ بیٹی کی عزت کا تھا۔
اپنے طور پروہ اس کی سب سہیلیوں کو کال کر کے
اسرسری انداز میں خیریت دریافت کرنے کے
سرسری انداز میں خیریت دریافت کرنے کے
دوران یہ جان پچی تھیں کہ وہ گھر پہنچ چکی ہیں۔

لاوشيزه (13)

Region

۔ میں نے کہا نا بیں پوچھ لوں گی۔ آپ چاکیں پلیز!''وہ اب بھی رسان سے ہی کہدرہی

" مجھے چھیالیں بھائی! اللہ کا واسطہ ہے۔ " وہ اس کے بازو سے چیک کر دھاڑیں مارنے لگی۔ بريره اور اتباع جو ہراسال يهال تك بيجي تحيل صورت حال کی غیرمعمولی تھمپیرتا خاص کرامن کی حالت د مکھ کرمششدرہ رہ گئی تھیں۔ جوکسی طور بھی اسے حواسوں میں ہیں لگی تھی۔

" ہوا کیا ہے امن! کہاں تھیں تم ....؟" عبداللد کے کہے میں عجیب ی وحشت درآئی۔ ''امن اندرچلو پلیز اندرآ جاؤ'' امتاع نے ایک نظر بریرہ کو دیکھ کرنری ہے کہا تھا۔عبداللہ کو بھی جیسے احساس ہوا۔ وہ امن کو جبکہ اتباع بریرہ کو سہاراویتے اندرلائی تھی۔

· ' پلیز امن! ریلیک ! کنٹرول پورسیلف! '' اتباع اے ساتھ لگائے تھیک رہی تھی۔جس کی آ تکھوں میں آنسوؤں کی طغیانی تھی۔وہ اینے گھر یرتھی مگر ایسے وحشت سے زوہ تھی گویا ابھی بھی شدیدخطرے میں گھری ہو۔

" كيا ہوا ہے امن! مجھے بتاؤ كسى نے مہيں مچھ کہا.....؟'' عبداللہ بے چین بے قرار کہل رہا تھا۔ بربرہ ہنوز ساکن بیٹھی تھیں ۔ یوں کو یا انہیں بنا مجه كج سن بى عظيم نقصان كاعلم مو كيا مو\_ '' عبداللدآ پ تمرے میں جائیں! میں خود يو چه لول گي-' اتباع كوعبدالله كا انداز مناسب ہیں لگا تھا۔ جمجی بظاہر نرمی سے ٹو کا۔ درحقیقت وہ اسے احساس دلانا جا ہتی تھی۔

" مر ..... " وه کچه کهنا جا بتا تھا کہ اتباع نے اس كى بات كاشدوالى\_

" ابھی وہ کھے نہیں بتاسکتی۔ بہت خوفزوہ

تھی۔عبداللہ جھلایا۔خفا نظروں سے اسے ویکھا پھرایک جھٹے ہے مڑ گیا تھا۔

''امن ……! اٹھو۔سب سے پہلےتم منہ ہاتھ دھو کر کیڑے بدلو پلیز! میں کھانا نکال کر لائی ہوں۔ بو جان نے بھی نہیں کھایا ابھی تک تہارے انظار میں۔ 'اتباع نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔وہ بچائے اٹھنے کے اس کے ساتھ لگ کربلک

كاش ميس آج اكيلي يو نيورسي نه كي موتي ..... کاش ..... ' اس کے انداز میں الیی وحشت تھی۔ ایسی ہوک تھی۔ وہ ایسے ماتمی انداز میں رونی تھی کہ اتباع بھی وھک سے رہ گئی۔اس نے کھیرا کر بربرہ کو دیکھا تھا۔ جو گنگ بیٹھی تھیں۔ ا تاع کوامن سے زیاوہ ان کی جانب ہے تشویش لاحق ہوتی۔

''اتباع! ببوجان كود يكھو يتهميں خود كوسنھالنا ہے۔ وہ یہ صدمہ تہیں سبہ سکتیں۔ جسٹ ریلیکس.....! ''اس کا انداز سرگوشیانه تھا۔امن کا طوفان کی زو پر آیا ہوا دل و د ماغ جیسے اس ایک یات برغوطه کھا کرحواسوں میں لوث آیا۔اس نے سہم کر بریرہ کو دیکھا تھا۔ اور تمام تر اذیت کے باوجود خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی اور آ ہستگی ے اتباع ہے الگ ہوگئ بریرہ سے اتباع سے نظریں چراتی وہ پلٹ کر تیزی سے کمرے ہے چلی گئی تھی۔اتباع نے خائف انداز میں امن کو

'' بیو جانی!' 'اس کی آ واز سہی ہوئی تھی۔وہ چونکیں اور دکھ سے مسکرائی تھیں انداز ایا دل شگاف تھامسرانے کا کہ اتباع بھی شل ہوکررہ





" بو جانی!" وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈھارس کو اپنا ہاتھ اس کے سرد ہوتے ہاتھ پر ریکھا۔ ایک بار پھر بریرہ کی آئیمیں چھلک گئی

" امن جو بھی بتائے ..... جھ سے بچھ مت چھیانا بیٹے! اور امن ہے بھی کہنا ..... کچھ م تحفی نہ ر کھے۔ یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔'' اُن کی آ واز واضح تھبراہٹ اورلرزش تھی۔اتباع سرا

''سب خیرہوگی بیوجانی!انشاءاللہ!'' وہ جیسے ان کے خدشات کے آ گے خو درود بے کو تیار تھی۔ " الله كرے آمين - " انہوں نے مرهم آواز میں کہا تھااوراس کا سہارا کے کراتھیں۔ " میں وضو کرلول۔ مغرب ہونے والی

ہے۔' اتباع نے الہیں واش روم تک چھوڑ اتھا۔ احتیاطاً و ہیں فکر مندی کھڑی رہی۔ یہاں تک کہ بربرہ نے وضو کرلیا تھا۔اتباع انہیں پھرسہارادے كرجائے نمازتك لائى۔جود ہ پہلے بچھا چکی تھی۔ " اینے ماموں کو کال کردو بیٹے! کہنا جلدی آ جائیں گھر ..... "آج ان میں کھڑے ہوکر نماز کی اوا لیکی کی ہمت تہیں تھی۔ جبھی بیٹھ کئی تھی۔ ا نتاع نے مضطرب و بریل ہو کر انہیں و یکھا۔ '' آپ ماموں کو کچھٹبیں بتائے گا ہو جائی

پلیز!"بریره نے سردآ ہ محری۔ "انبیں ہی تو بتانے کی بات ہے ہے.... بلکہ شایدہمیں نوبت ہی نہ آنے دیں بتانے والےخود بتادیں۔ "وہ یژمردہ تھیں۔ انداز خود کلامی کا سا تھا۔اتاع کے ہربات سرے گزری کو یااذان کی يكار فضا مين كونجي تب وه چونكي موكي حمراسانس مجرتی ان کے تمرے نے تکل کرامن کے بیڈروم

کی جانب آلی تھی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ وہ ملکا سا تخیبتنیاتی اندر داخل ہوئی۔ایس سامنے ہی بستریر تھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ آ ہٹ پر ایکدم ا بی جگه بروبل کرسرا تھایا۔

'' او ان ہوگئی ہے امن! نماز پڑھلو۔''اتباع اس کی بھیگی آئھوں سے نظریں چرا کر بولی تھی۔ امن کچھیں بولی۔ پیربستر سے یتجے لئکا دیے۔ " بجھے اس سے سب سے شدید تفرت اس کے اوصاف کی وجہ ہے تھی۔ مجھے ہرگز انداز ہبیں تفااس کی دشمنی پا پاہے بھی نکل سکتی ہے۔' اتباع نے بری طرح سے چو تکتے اسے دیکھا۔وہ اسے بے خیال ی لکی ۔ جیسے خود سے باتیں کرئی ہوئی۔ " کیا مطلب ہے امن ....! ہو جان بھی عجیب می بات کرر ہی تھیں۔" امن نے چونک کر نمناك نظروں ہےاہے دیکھااورمتاسفانہ سانس مجراا ورنظرين پيميرليل-

" میں نماز پڑھلوں۔اللہ نے ہمیں ہرحال میں شا کررہنے کا حکم دیا ہے۔ بیجی سے ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی ان کی برداشت سے زیادہ تکلیف جیس دی۔ جو کچھ آج ہوا۔ وہ جتنا بھی بروا تھا۔اس ہے بڑا بھی ہوسکتا تھا۔ مجھے ہریل لگا اللہ ساتھ ہے۔ میں الیلی نہیں ، انسان بڑاسخت جان ہے۔جس بات کا تصور بھی برواشت نہیں کرسکتا۔ جب حقیقت میں ٹوٹ پڑتی ہے تو چیپ جا پ سہہ جاتاہ۔''

ا تباع منه کھولے بوری آئکھیں وا کیے اے دیکھتی رہ گئی تھی۔امن نے واش روم میں بند ہوکر دروازہ لگالیا۔ اتباع سرد آہ بھر کے بلٹی تھی۔ واپسی کواشھتے اس کے قدموں میں تھکن بھی تھی۔ اضمحلال بھی ،اضطراب بھی تھااورفکرمندی بھی ۔ ☆......☆......☆

Section

وہ بمیشہ میرے رائے میں گھڑا ہوا کرتا تھا۔
سطی باتیں کرنا گھٹیا فقرے کسنا عادت تھی اس
کی ..... میں نے بھی اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ
اتباع ہے ہی اس کا تذکرہ کردیتی ۔ دراصل ایسے
لوگ تو باہر نگلنے والی خوا تین کواکٹر فیس کرنے ہی
اندازی تھی۔ میں نے وہی کیا ..... گرکل جو پچھ
ہوا۔ اس کا گمان تک نہیں تھا۔ 'اس کے رکے
ہوئے آنسو پھر سے بہنے گئے۔ بریرہ اور اتباع
ماکن اس کے سامنے بیٹھی تھیں ۔ خاص کر بریرہ کا
ساکن اس کے سامنے بیٹھی تھیں ۔ خاص کر بریرہ کا
ساکن اس کے سامنے بیٹھی تھیں ۔ خاص کر بریرہ کا

ا تباع سہی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دو دن پہلے عبدالعلی اور قبدر کے ساتھ ساتھ عبدالغی اور عبدالہا دی کی قیملی عمرہ کے لیے گئی تھی۔اتباع اس باعث مصروف رہی تھی۔ زیادہ وفت اس کا اِ دھر ہی گزرا تھا۔عبداللہ ہے اس نے بات بھی کی تھی ا پنی تعلیم جاری رکھنے کی ۔ اے بہرحال اعتراض تہیں تھا۔ جبکہ اب اس خوف سے اس کی روح ساب ہورہی ہو جو پھھامن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہارون برنس کے سلسلے میں کل ہی دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ انہیں بئی برٹوٹ جانے والی قیامت کے متعلق آگاہی شہیں تھی۔ البتہ عبداللہ ضرور یریثان تھا۔ بلکہ اگر کہا جا تا کہ وہ سب ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے تو غلط نہ ہوتا۔ صبح وہ بریرہ سے ملے اور ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ " كل كيا هوا نقا امن .....!" بريره كا ضبط جوات دینے لگا تو انہوں نے استفسار کیا۔ان کی آ وازعم کی شدت سے کھٹی ہوئی بھی تھی اور بھرائی ہوئی بھی۔اتباع نے کچھ کے بنااپنا ہاتھ ان کے باتھ پر بہت اپنائیت آمیزانداز میں رکھا تھا۔ 'اس کا سامناحب سابق ہوا تھا مجھ ہے۔وہ

معمول ہے زیادہ بے باک محسوس ہوا۔جبھی میں نے چھٹی کا انتظار کیے بنا گھر آ جانے کوتر جے دی تھی گر....وہ میری تاک میں تھا جیسے .....' آ واز پھرامن کے حلق میں پھنسی ۔ آنسو پھر بے اختیار ہوئے۔

''بریرہ کاسارا محل سارا ضبط آج جیسے ان کا ساتھ چھوڑ ہے ہوئے تھا۔امن نے آنسو پونچھتے ہوئے سرکونفی میں جنبش دی۔

''ای نے کیا تھا۔ وہ مجھے ی سائیڈ پر کسی ہٹ میں لے گیا تھا۔ وہ مجھے بر باد کردینا چاہتا تھا ما ہا! مگراللہ نے مجھے خود میری نظروں سے گرنے سے بچالیا۔ خدانخواستہ ایسا ہوتا تو میں شاید بلیث کر آپ کے پاس واپس نہیں آتی غم کی شدت شاید مجھے بھلا دیتی کہ خود تھی حرام فعل ہے۔''

و شکر ہے خدا کہ اُس نے نتمہاری عزت محفوظ رکھی۔' بریرہ کی جانے کب کی اٹکی سائس جیسے بحال ہوئی۔امن جو ویران خالی نظروں سے اپنی ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی چونک کر انہیں تکتی متاسفانہ آ ہ بھر کے رہ گئی۔

'' وہ بہت ظالم اور بے حس انسان ہے۔ اس کے دل میں رخم کا جذبہ بھی مفقو د ہے۔ وہ اپنے شیطانی منصو بے کو لاز ما پورا کر لیتا بس اللہ نے بچانا تھا مجھے ۔ ماما! جوعورت وہاں آئی وہ ماضی میں شاید بھی پاپا سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اس کا بیٹا تھا۔ پاپا سے انتقام کا انہوں نے یہ انداز اپنایا تھا۔ مجھے بر بادکر نے کا ..... تاکہ پاپا بھی سراٹھا کرنہ مجھے بر بادکر نے کا .... تاکہ پاپا بھی سراٹھا کرنہ مجسکیں۔ وہ یہی جا ہے تھے دونوں۔''

"سوحا.....أس كانام سوحاتها.....؟" بريره كا دل دهك دهك كرنے لگا- آلكھوں ميں اضطراب اور ملال اتر رہاتھا۔اس نے جھكا ہواسر

نے شادی کی تھی اس ہے۔ یا پھران دنوں جس جذباتی کیفیت کے زیر اثر تھے۔عقل سے ماورا - E & y

وہ کتنا عرصہان کے عقد میں رہی تھی۔مگراس کے حوالے ہے حقیقت منکشف ہونے کے بعد کتنے دل برداشتہ ہوئے تھے وہ بیسوچ کر کہان کے نصیب میں عورت کی محبت اس کی و فا کا سکھ تہیں لکھا گیا تھا۔ سوحا کی بدکر داری کا احساس اس حد تک کھن آ میز تھا کہ وہ خودکو دو بارہ اس کے قریب جانے برآ ماوہ نہیں کر سکے۔ ڈیڑھ سال بعد میں بھی وہ ان کے حق میں ان کی زوجیت میں ر ہی تھی۔مگر ہارون اسرار نے بھی اس عورت سے اینا شرعی و جا تزحق وصول کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالانکہ سوحانے ہرممکن طریقے ہے کوشش کر لی تھی۔ تو اس کی وجہ ظاہر ہے اپنے عیبوں پر یردہ ڈالنے کے سوا اور پچھ جہیں ہوسکتی تھی۔مگر وہ ہارون اسرار تھے۔ایسے تعیس اور اعلیٰ ذوق کے ما لک محص جنہوں نے بریرہ کی جانب سے دل برداشته بوكراسي اينايا تفايه

'' بریرہ .... جس میں خدانخواستہ کر دار کے لحاظ ہے معمولی سی بھی خامی تہیں تھی۔ وہ اس کی بِ اعتنانی مہیں سہد سکے تھے۔ یہ تو پھر بہت بوا دهو که تھا۔ جوسوحا انہیں دیتی رہی تھی۔اگر بریرہ پر م مجه جتلا نامقصود نه بهوتا تو لا زماً ای وقت وه اس فاحشہ عورت کو حچھوڑ دیتے۔انہوں نے کیکن اگر چھوڑ انہیں بھی تھا تب بھی ہر لحاظ ہے اس سے کٹ گئے تھے۔ یہاں تک کہ اک دوسرے کو د کھے بھی ہفتے گزرجاتے۔ ہارون نے اس آگای کے بعداینا کمرہ الگ کرلیا تھا۔ اس کے باوجود طلاق کے محض جھے ماہ بعد جب وہ گود میں موجود بیج کے ہمراہ بید عویٰ لے

'' پتانہیں ،کیکن وہ بہت عجیب خاتو ن تھیں ۔' بے باک بلکہ اگر واہیات کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ ماما اس نے اپنے بیٹے سے بچھے تکاح کرنے پر مجبور کردیا۔ اگر میں آمادہ نہ ہوتی تو ..... " امن نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ان کہی بات بنا کہے سے ہی جھی جانے والی تھی۔ بریرہ نے کچھ کے بغیراے ساتھ لگالیا۔ امن بے قراری ہے چل چل کررونے تھی۔

'' میں کل ہے صبر کرنا جا ہ رہی ہوں ماما! مجھے صبرتہیں آ رہا۔ کوئی تو مجھے بتا دے۔میرے ساتھ الیا کیوں ہوا؟" اس کے آنسوؤں نے لتنی شدتوں سے بلکتے ہوئے ایباسوال کیا تھا۔جس کا جواب سی کے پاس بھی تہیں تھا۔ بریرہ خود بھی جیسے صبط ندر کھ سکیں۔اس کے ساتھ وہ بھی بلک کر رویزی تھیں۔ اتباع کی تھبراہٹ دو چند ہوئی۔ اہے مجھ ہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیا کرے جوان کا

وہ ساکن بیٹھے تھے۔ آنکھوں میں کی کا احماس مركزررت لح كمرا موتا جاربا تھا۔ ہونٹوں پر شدت صبط کے باجود کرزش تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا۔ان کی جذبا تیت اِن کی خطاِ کی سزاان کی معصوم بیٹی کو بھگتنا پڑے گی۔ بیاتو بھی خواب میں بھی نہ سوچ یائے تھے وہ۔ غصے میں اٹھا ہوا ایک غلط قدم ..... آج انہیں زندگی کے کس درجہ نازک دوراہے یر لاکر کھڑا کرچکا تھا۔ وہ عورت ..... جس کے تعلقات کسی ایک مرد تک محدودنه تقے۔ وہ تھی اُن کاانتخاب.....

بظاهروه خود كوكتنا يارساكتنا مظلوم بناكر پيش کرتی تھی۔جبجی تو اس کے فریب میں آ کرانہوں



رکھنے پرآمادہ جیں تو بچہ کہاں جائے گا۔۔۔۔؟ اسے
اچھا ماحول مل جائے۔ انجھی تربیت مل جائے۔
میرامقصد تو اس کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں ہے۔ '
بریرہ وضاحتیں دیتے ہوئے صفائیاں پیش
کرتی ہوئی روہانی ہونے لگیں تھیں۔ جب
ہارون اسرار نے انہیں شانوں سے تھام کراپنے
مقابل کرلیا تھا۔ پچھ دیر سرد نظروں سے آئیں
د کیھتے رہے پھر جب بولے تو ان کا لہجہ بھی ان کی
نظروں کی باندیں دمہ ہور ماتھا۔

نظروں کی ما نندسر دمہر ہور ہاتھا۔ ''تم الگ ہو۔اعلیٰ ظرف ہو، میں مانتا ہوں جان بھی گیا ہوں ۔ تمر بر مرہ ہتہاری یہی اعلیٰ ظر فی میری زندگی کے بہت ہے قیمتی ماہ وسال تباہ و برباد کرچکی ہے۔جو مجھے بے حسی سے زیادہ کچھ اور احساس مبیں دیتی تھی۔ تو بین اور سبکی کے سوا بحداور مبیل لتی تھی۔ بریرہ بہت سلگا ہول۔ بہت تر يا مول - مزيد مبين بيد دكه اللها سكتاب بين ان معاملوں میں ..... یعنی اپنی ذات اینے گھرا ہے بچوں کے معاملے میں پوزیسو دیکھنا پسند کرتا ہوں۔تم سے محبت کرتا ہوں۔ جا ہتا ہوں تم بھی میرے کیے والی ہی پوزیسو ہوجاؤ تم یہاں اعلیٰ ظرف نہ ہنو۔تم یہاں الگ نظر نہ آؤ۔تم مجھ سے لا و، مجھ ہے سوال کر و، مجھ سے بد گمان ہو۔ پوچھو فلاں وقت میں کہاں تھا۔ فلاں وقت میں نے حمهبيں اگنور کيوں کيا۔ بربر ہتمہارا بيرو پي جھے لئنی خوشی دے سکتا ہے انداز ہبیں کرسکتیں تم۔ بربره گنگ ره گئی تھیں۔ ان کی گویائی گویا سلب موكى \_حواس مخل تص\_انبيس يقين نه آتا تها جیسے بارون استے حساس بھی ہوسکتے ہیں۔ اتن شدت کی ایسی جنونی محبت بھی اس سے کر سکتے ہیں۔ بلکہاس کا ثبوت تو وہ فراہم کر چکے تھے۔ان كا دل كداز موا- آئىسى بھيكتي چلى كئيں - انہيں

کرآئی کہ وہ ان کا بچہ ایس رکھ سی باروں کیے بھر گیر طیش جواندر ہی رہ گیا تھا۔ اس وقت اہل کر اتی شدت ہے باہرایا تھا کہ سوحا بربرہ کے سامنے پوزیشن خراب ہونے پرالٹا انہیں دھمکیاں دینے پراتر آئی۔ ہرصورت سوحا وہ بچہ جس کا نام وہ دائم تجویز کرچکی تھی۔ بارون کے سرتھو پنے پر آمادہ تھی۔اور ہارون کی خود مارون کی فرون کی فرون کی فرون کی فرون کی فرون کی اینانے پر آمادہ نہیں تھا۔ حالانکہ تب سوحا کی وہمکیوں سے خاکف ہوتیں بربرہ نے انہیں سمجھایا وہمکیوں سے خاکف ہوتیں بربرہ نے انہیں سمجھایا

'' آپ اس بچ کوا یکسپٹ کرلیں ہارون! کوئی حرج نہیں ہے۔ میں پال اوں گا ہے۔'' اور جواب میں ہارون کی آنگھیں ایسے سرخ ہوگئیں تھیں گویاان ہے لہو تھلکنے لگا ہو۔ '' تم کیوں سنجال لوگی اسے بریرہ!'' وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ بریرہ کی جان پر بن کرآنے

''میرامطلب ہے۔۔۔۔۔!'
''میرامطلب ہے۔۔۔۔۔!'
''تہمارامطلب ہمیں یہ تو نہیں ہے بریرہ! کہ یہ میرا بیٹا ہی ہے۔۔۔۔۔ ہمیں مجھ سے زیادہ اس محرؤ کلاس عورت کی بات کا یقین ہے۔ ؟ میں متہمیں بتا چکا ہوں سالوں سے میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہ بچہ میرا کیسا ہوگیا۔''
ہارون ضبط کھوکر چلانے گئے تھے۔ بریرہ اس حد تک ہراساں نظر آنے لگیں۔۔
''ہارون! ریلیس! میرا ہرگزیہ مطلب نہیں تھا۔اللہ گواہ ہے۔ میں نے آپ پرشک نہیں کیا۔ تھا۔اللہ گواہ ہے۔ میں نے آپ پرشک نہیں کیا۔ محصر آپ کی بات کا بھی یقین ہے۔ بات یہ ہے محصر آپ کی بات کا بھی یقین ہے۔ بات یہ ہے کہ کے تو معصوم ہے۔ جا ہے کسی ناجائز تعلق کی کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت کے بیت کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہیں کیا۔ کہ بیت ہیں کیا۔ کہ بیت ہے۔ ہوں کی بات کا بھی یقین ہے۔ ہوائز تعلق کی بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہیں کے بیت ہے۔ ہوں کے بیت ہیں کی بیت ہی بیت کی بیت کیا۔ کو معصوم ہے۔ جا ہے کسی ناجائز تعلق کی کیسی کی بیت ہیں کی بیت ہیں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیت ہیں کی بیت ہی ہیں کی بیت ہیں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیت ہیں کی بیت کی بیت ہیں کیا ہوں کی بیت ہیا ہوں کیا ہ

پراداری کیوں نہ ہو۔اس کی ماں بھی اگراہے

مجھ میں آیا وہ ہارون کو کیسے قائل کریں۔اک طرف قربانی تھی۔ ایثار کا جذبہ تھا۔ اک طرف شوہر کی خوشی تھی۔ رضاتھی۔ اک طرف اللہ کا تھم تھا۔ اچھانی کا ، دوسری طرف شو ہر کی آس مندانہ نظری تھیں۔الی مشکل سے دو جار ہوئی تھیں۔ جس سے نکلنے کا راستہ مجھائی نہ دیتا تھا۔ انہوں نے بار ہا مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لی میکرنتیجہ دھات کے وہی عین پات۔

"اس نيچ کواپنانا..... کو يا کهاس الزام کوخود پرتھو پناہے بر رہ امیں یہی نہیں کرسکتا۔'ان کالہجہ و انداز قطعی اور دو توک تھا۔ اور برمرہ کومصلحا خاموش مونا پرا۔ شوہر کی نیٹیں تو اللہ کی حقلی کا احمال دامن گهرا موتا تھا۔اللہ کی رضا کے راہتے پر چکتیں تو ہارون شاید عمر بھر کو بد گمان ہوجاتے۔ انہوں نے نیکی کے جذیے کو دیا دیا۔ مارڈ الا چیتم بیشی اختیار کرلی تھی۔ اور بائیس سال گزر گئے تھے۔ وہ عورت اپنی بدفطرت کے ساتھ ان کے روبروسمی \_ یا بھر قدرت کا بیکوئی حساب تھا جو برابر ہوا تھا۔ان کے پہلو میں شدید در دا تھا تھا۔ اورلبول سے کراہیں چھوٹے لکیس۔

" كاش تب وه بريره كى بات كونه ثالة\_ کاش تب وہ اس بیج کو اللہ کی رضا حاصل کرنے كے ليے تبول كر ليتے - الزام تو نبيوں پر بھى عائد ہوتے تھے۔ پھروہ کیا چیز تھے۔انہوں نے دانستہ يا نا دانسته خود کو کچھ سمجھا تھا۔خود کو کچھ گر دانا تھا۔ اور پہ جو کچھ بچھنا کچھ کر داننا ہوتا ہے نال بہی غرور کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور حدیث ہے کسی ول میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہے تو وہ جنت میں نہیں جاسکتا۔ انہیں خدا سے خوف آنے نے لگا۔ انہیں آخرت میں جوسز املی تھی۔ سوملنی تھی۔ دنیا میں اس کا خمیازہ وہ اس طرح بھکت رہے

تے۔ یعنی اللہ نے پائیس سالوں بعدان پر گرفت کر کے انہیں ان کی علظی جتلا دی تھی ۔ انہیں بھی کا یر ها تکبر کے حوالے سے واقعہ بوری جزئیات ے یادآنے اورآنسودلانے لگے۔

تیری قدرت کو جانتا ہوں میں تجھ کو لاریب مانتا ہوں میں مقترر قادر و قدیر ہے تو تیری رحمت بھی مانگتا ہوں میں ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ اللہ ہمارے حالات ہے ہی ہم پر ہماری غلطیوں اور گناہوں کوآشکار کرتا اور جنگاتا ہے۔ اور اللہ نے تو الہیں قدم قدم پر سنجلنے مجھنے کے مواقع فراہم كة تقروه جانة تق كه " ونيا سے ايس تعلق ر کے کا حکم ہے جیسا آگ ہے رکھا جاتا ہے۔اس ے اپناآپ بچایا بھی جاتا ہے اور تقع بھی حاصل کیاجا تاہے۔

دروازه کھلاتھا۔ اور برمرہ اندر چلی آئیں۔ وہ اتنے ملین وافسر دہ تھے کیہ نگاہ بھر کے بھی انہیں تہیں دیکھا۔ورنہ پیوہ ہستی تھی۔جس سے انہوں نے اپنی ذات ہے بھی بڑھ کر محبت کی تھی۔ وہ جب بھی سامنے آتیں انہیں اپنی قسمت پر رشک اور بینائی پر پیارآنے لگتاتھا۔

" ہارون.....!"' " بریره ....! تم تھیک تھیں۔ وقت نے حالات نے اللہ نے جتلادیا۔ غلط میں تھا۔ میرا فيصله تقا- ميرا روبيه تقا- كاش مين ايبا بنيركرتا تو ..... 'برری تؤب کر ان کے یاس آئی تھیں \_ گھٹنوں کے بل ان کے پاس ینچے بیٹھیں اور ان کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ کئے۔ " ملال اجھا ہوتا ہے ہارون! مگر اے پچھتاوے کی جانب نہیں بردھنا جاہیے۔غلطی





بریرہ! میں اپی علظی پر اپنی بیٹی کو قربان کرنے کا تصور بھی نہیں رکھتا ہوں۔ یہاں بیضرور ہے اب میں خود ہے کوئی فیصلہ کرنے سے خاکف ہوں۔ اللہ کی رضا کواپنی مرضی اپنی چاہت پر مقدم رکھنے کا خواہش مند ہوں۔'' انہوں نے گویا وضاحت دی تھی۔ بربرہ کی نظریں ہلکی سی خفت کا احساس لہ جی گئیں

''بی ..... میں بھتی ہوں۔ ہم انشاء اللہ!
اسخارہ کروالیں گے۔'' اُن کا لہجہ مدہم تھا۔
ہارون اسرار نے اپناہاتھ بڑھا کران کے ہاتھ پر
رکھا پھر بھاری بوجل آ واز میں گویا ہوئے تھے۔
'' محبت رضا ہے بربرہ! راضی بارضا رہتی
ہے۔ محبت میں حزب و ملال نہیں رہتا۔ وہ آر
کرے یا پارکرے وہ جو چاہے کرے' کوئی سوال
بہترین ہوگا۔ وہ ہمارے لیے وہی کرے گا۔ جو
بہترین ہے۔ وہ رب ہے۔اُسے ہرحق حاصل
بہترین ہے۔ وہ رب ہے۔اُسے ہرحق حاصل
ہمترین ہے۔ وہ رب ہے۔اُسے ہرحق حاصل
ہمترین ہے۔ وہ رب ہے۔اُسے ہرحق حاصل
ہمترین ہے۔ ہم اس نے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم اس

ان کا لہجہ تھمبیر تھا۔ ان کا انداز ہے حد نرم تھا۔ بے حد سلجھا ہوا۔ بریرہ نے سراٹھا کر انہیں دیکھا۔ بچھ دیر دیکھتیں رہیں۔ پھر مسکرا دیں تھیں۔ اس دوران وہ پہلی بارا سے دل ہے مسکرائی تھیں۔ بلکے بھیلکے انداز ہیں، انہیں ہارون کا سمجھا نا ایسی بات کرنا، اللہ کی طرف دیکھنا اللہ پر مکمل یقین اور بھروسا کرنا بہت پیارالگا تھا۔ اک عرصے ہے وہ ان کا بیروپ دیکھنے کی متمنی تھیں۔ اک عرصے بعد ان کا بیروپ دیکھنے کی متمنی تھیں۔ اک عرصے بعد ان کا بیروپ دیکھنے کی متمنی تھیں۔ اک عرصے بعد ان کی بیخواہش پوری ہوئی تھی۔ بیر کے ہے۔ اللہ بیرکیا بھروسا بھی رائیگال نہیں جا تا۔ اللہ ہے محبت بیرکیا بھروسا بھی رائیگال نہیں جا تا۔ اللہ ہے محبت بیرکیا بھروسا بھی دائیگال نہیں جا تا۔ اللہ ہے محبت بیرکیا جروسا بھی دائیگال نہیں جا تا۔ اللہ ہے محبت بیرکیا جروسا بھی دائیگال نہیں جا تا۔ اللہ ہے محبت بیرکیا جروسا بھی دائیگال نہیں جا تا۔ اللہ ہے محبت بیرکیا جو فائد نہیں رہتی۔ اللہ ہے مائی دعا بھی

صرف آپ کی نہیں تھی۔ بی تو میر سے اندر تھی۔ کہ میں ڈٹی نہیں بلکہ ڈرگئی۔ حق پر ہوتے ہوئے آپ کومنانے قائل کرنے اور اللہ سے مدد ما نگنے کے بجائے خاموشی اختیار کرلی۔' وہ خودان سے بڑھ کر ملول اور افسردہ تھیں۔ ہارون ساکن بیٹھے انہیں مصطربانے نظروں سے دیکھتے رہے۔

" بیموقع اسانہیں ہے کہ خاموشی میں پناہ تلاش کی جائے۔ ممل کا وقت ہے ہارون! ہمیں اس مسئلے کاحل ڈھونڈ نا ہے۔ بین کاح زبردسی کا ہوا ہے۔ بین کاح زبردسی کا ہوا ہے۔ جس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کرلیں کیا کرنا ہے مزید!" ہارون خاموش میں کے۔ وہ ہنوز مم سم تھے۔

" دنیا میں ہر شے کھوکر لگنے ہے اوٹ جایا کرتی ہے۔ مگر صرف انسان ہے جو کھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بریرہ مسلم مہیں اپنی شادی یاد ہے۔ میں گیا تھا۔ نیک محبت بھی ایک عطا ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے۔ جو ہر کسی کومیسر نہیں آتی۔ حالات پرغور کریں تو اک اور جانب بھی اشارہ محسوں ہوتا ہے۔ ممکن ہے قدرت ہمیں پھر سے اک موقع فرا ہم کر رہی ہواصلاح کا مسلم گانہوں نے کہا تھا اور بریرہ دہل گئی تھیں۔ انہوں نے خوف سے پھٹی نظروں سے ہارون اسرار کود یکھا۔ خوف سے پھٹی نظروں سے ہارون اسرار کود یکھا۔ جو کہیں کھوئے ہوئے محسوس ہورہے تھے۔

"کسی مطلب ہے آپ کا؟" ان کی آواز بھی ان کے لیجے کی طرح لڑ کھڑا گئی تھی۔ ہارون نے پھرسردآ ہ بھری۔

، ''ممکن ہے اللہ دائم کو بھی راہ ہدایت پر لانا حابتا ہو .....؟ ہمیں کوئی بھی ایکشن لینے ہے قبل استخارہ کرنا چاہیے۔'' بربرہ کی آئکھوں میں اتر ا خوف گھراہونے لگااورد کھ بھی .....

"الی شک آلودنظروں سے مجھے نہ دیکھو

(دوشیزه 17)

Contract)

نہ جمعی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر المیہ سے ہے کہ ہم بحروسا کرنے محبت کرنے والے تہیں بنتے ہمیں دعا کے لیے فرصت نہیں ہے۔

☆.....☆

مكه مكرمه مين رات انز چكى تھى ـ سارا دن سورج سرول پر تنبآتھا اور پسینوں میں نہلائے ر کھتا۔ مگر رات بے حد سکون آ میز اور مُصندک بھری ہوتی تھی۔لیکن اگر ان کے احساسات پوچھے جاتے تو جذب گداز اور بے مالیکی کا ایسااحساس ول وروح ير جهايا موا تها كه جسے بيان ميں لانا ممکن ہی نہ تھا۔ در میان میں آنے والے پچیس سال انہیں بھول گئے تنجے۔انہیں لگتا تھا۔وہ وہی علیز ہے ہیں جودیا بن گئی تھیں۔جس نے اپنے گھر والول کو دھوکہ دیا تھا۔جس نے اپنا ندہب چھوڑ دیا تفامحن ونیا کی اک کشش کی خاطر، پھر جے احساس ہوا تھا۔این علظی کا ....ایے گناہ کا .... جوروتی جاتی تھیں تو انہیں کوئی جیپ نہ کراسکتا تھا۔ ان گزرنے والے ماہ وسال میں وہ متعدد باراللہ ہے معافی ما تک چکی تھیں ۔ تمرجو حالت جو کیفیت بیت الله شریف کے سامنے آ کر اُن کی ہوئی۔ اسے کیا نام دیا تھا۔ ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ وہ وجود سے ذرہ بن کی تھیں۔حقیر زرہ .....جس کی کوئی وقعت ہوئی ہے نہاو قات پھر بھی ..... پھر بھی اتنے زعم میں مبتلا ہوئی پھر بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے۔ انہیں لگا ابھی تو رب کے روبروہوئی ہیں وہ۔ابھی تؤرب نے نگاہ ڈالی ہے اُن پر وہ کھڑی نہ رہ سکی تھیں۔ پیشانی کے بل تجدے میں جاگری تھیں۔ گریپہ وزاری کا عالم پیہ تھا کہ حواس سلامت تہیں رہے۔

لبیك اللهمه لبیك بس اك صدا مونوں سے بلند موتی تھی اور

وہ سکے جائے تھی۔ بھوک پیاس، گری سردی ہر احساس ختم تھا۔ وہ بس رب کے ساتھ دعا کا رشتہ جوڑ ہے بیٹھی تھیں۔ با تیں تھیں کہ ختم نہ ہوئی تھیں۔ دکھ تھا کہ منتا ہی نہ تھا۔ ملال تھا کہ کنارہ نہ یا تا تھا۔ دوسری جانب عبدالہادی تھے۔ جن کی کیفیت شاید تھوڑی ہی علیز ہے سے جداتھی۔ وہ بھی ہر چیز سے بے نیاز تھے۔

غلاف کعبہ کو چھوتے وہ سرایا عاجز تھے۔ خاکسار تھے۔ بوسہ دیتے ان کا دل آئکھوں کے رستے بہہ جانے پرآ مادہ تھا۔ رخمن رجیم سداسا ئیں رخمن رجیم سداسا ئیں

ان کا دل ورد کرر ہاتھا۔ پھروہ پیشانی کعبہ کی چوکھٹ پر میکتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تنہ

اں کرم کا کروں شکر کیسے اوا جو کرم مجھ پر میرے رب نے کیا '' تجھے یاد ہے ناں میرے مالک! سب یاد ہے ناں ……جب میں نے کہاتھا۔ میں تھک چکا ہوں۔تونے فرمایا۔

خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔سورۃ زمرآیت53

اور میں رو دیا تھا۔ کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا۔ تونے تسلی دے دی تھی۔ کتنا رقرار تھا میں تہ شجھی تہ رہے ایا ت

کتنا بے قرارتھا میں تب بھی تو پو چھے لیا تھا۔ کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے ۔ تو نے جوا ہافر ما دیا تھا۔

''تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہی ''

اور واقعی تو نے مجھے نوازا تھا۔ بہت جلدی بہت تسلی ہے،ایسے کہ کوئی تشنگی ندر ہیں۔ پھراک كى خاطراليا كيا استيب بإيا مين بس اتنا جانتا ہوں ۔ میں اس خبیث آ دی کو زندہ نہیں جھوڑ وں گا۔وہ کیا مجھتاہے۔

امن لاوارث ہے کہوہ جو جاہے گا اس کے ساتھ سلوک روا رکھ لے گا۔ اس کی بہتری ای میں پوشیدہ ہے کہ وہ امن کوای خاموش سے چھوڑ دے۔ جیسے برداوں کی طرح جیب کر نکاح پر مجبور کیا تھا۔''

اس كالهجه سنگلاخ اورغصيلا تفا\_صاف لكتا تفا وه جو کههر ماہے اگروہ و بیبانہ ہوا تو لا زماً وہ اپنا کہا كر گزرے گا۔ بریرہ نے تھبرا كر پہلے عبداللہ پھر ہارون کودیکھا تھا۔جو پریٹان نظر آ رہے تھے۔ ''آ پ فکرنه کرو بیٹے! میراجیسے بی ان لوگوں ے رابطہ ہوتا ہے میں اس مسلے کا حل نکال لوں گا۔ انشاء اللہ! انہوں نے آ ہسکی سے کہا تو عبدالله كي آئھوں ميں عجيب ي سخي اتر نے لگي -" مجھ آپ پر بھی جرت ہے پایا! آپ اس عورت کی خباشت ہے آگاہ تھے۔ وہ با قاعدہ آپ کو دھمکیاں بھی دے چکی تھی۔ پھر بھی آپ پُرسکون بیٹے وار ہونے کا انظار کرتے رہے۔ الیی صورت حال میں ایسے ہی نتائج سامنے آیا كرتے ہیں۔'

اس كالهجيز ہر خند تھا۔ ہارون خفت ہے سر جھکائے ہونٹ جینچ گئے تھے۔اتباع نے کھبرا کر بے چین ہوکرعبداللہ کی جانب دیکھ کر گویا نظروں میں سرزنش کر کی جا ہی تھی۔مگر وہ متوجہ جبیں تھا۔ ایک جھکے ہے اُٹھ کروہاں سے گیا توا تباع خود بھی اس کے پیچھے کرے میں آئی۔ وہ شرف کے بٹن کھولتا ہاتھ کینے کے ارادے سے اپنے کیڑے تكالناجابتا تفاجب اتباع نے آ كے بروكراس كا راستدروكا\_

وه وفت بھی آیا تھا۔ جب میں نے کہا تھا۔ تو بہت بڑا ہے۔ اور تیری قربت جھے نہایت چھوتے انسان کے لیے نہایت دور ہے۔ میں اس وقت تك كيا كرول؟ "تُونے جواب ديا تھا۔

" تم وہی کرو۔ جو میں کہتا ہوں۔ اور صبر کرو تا كەخداخودى حكم جارى كردے-

اور واقعی ایبائی ہوا۔ تونے علیزے کے ول میں میرے لیے موجو دنفرت کومحبت میں بدل دیا۔ تو ہی ایبا کرنے پر قا درتھا۔لیکن جو پیج کا وقفہ تھاوہ بہت تکلیف وہ تھا۔جھی تو میں نے گزارش کی تھی

' تُوِیتو بہت ہی پر سکون ہے۔ تُو خدا ہے اور تیرا صبر و حمل بھی خدائی ہے۔ جبکہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے صبر کا ظرف بہت ہی چھوٹا ہے۔ تُو ایک اشاره کردے .....کام تمام ہے۔ كيها كرم تفارب كا.....كيسى عطا اگر جھی جاتی تو۔ کہ وہ مجدے میں سرکور کھتے تھے۔تو اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ایباً سکون ایسی تسکین اور آ سودگی جس کا کوئی تعم البدل نہیں تھا۔ وہ خوش تھے بہت سرشار .....عطا فرمانے والے رب نے اینے خزانوں کے مندان کے لیے کھول دیے تھے۔ رب کی رضا سے بردھ کر بھی کوئی دولت ہے۔ تہیں ہر گزنہیں۔ وہ اس دولت سے مالا مال تنے۔اوراک جذب کی کیفیت میں کہتے تھے۔ سجدوں کے عوض فردوس مجھے بیہ بات مجھے

بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا م دوريس عبداللہ نے کس قدر غصے سے ناراضی سے يريره وبارون اسراركوديكها\_ يه جو مجھ بھی تھا۔نفرت کی کوئی حدیا انقام

ور آپ کو مامول ہے ایسے بات نہیں کرنی پڑتا ہے۔اللہ سے ڈرنا ہی عافیت کی نشانی ہے۔' پیا ہے تھی عبداللہ!'' کو کہ اس کا انداز ناصحانہ تھا وہ جیسے مجھانے کے انداز میں کہدر ہی تھی ۔عبداللہ اس کے باوجود عبداللہ کونا گوارمحسوس ہوااور تیوری دھیرے سے مسکرادیا۔ میں کے باوجود عبداللہ کونا گوارمحسوس ہوااور تیوری دھیرے سے مسکرادیا۔ میں کے باوجود عبداللہ کونا گوارمحسوس ہوااور تیوری دھیرے سے مسکرادیا۔ میں کے باوجود عبداللہ کونا گوارمحسوس ہوااور تیوری

''اوکے فائن مائی حور! میں پاپا ہے معذرت کرلوں گا۔اور حکم .....؟''

" اس روز بروجان سے بھی آپ بہت سخت
لہج میں بولے تھے۔ "اتباع ہنوز شجیدہ تھی۔
" اُن سے بھی کرلوں گا۔ مزید ارشاد
فرمائے۔ اس کی آ تکھیں بھی متبسم تھیں گویا۔ اب

کے اتباع جھینی۔

'' جے نہیں میں چائے بناتی ہوں۔ وہیں
آ جائے گا ہال میں ، اور ماموں کوسلی ویں انہیں
آ ب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ بیٹا بازو کی
حثیت رکھتاہے باپ کے لیے۔آپ کو انہیں ان
کی طافت بن کر دکھانا ہوگا عبد اللہ!''

" جو تھم مائی لیڈی!'' وہ سرخم کر گیا۔ اتباع خفیف سی ہوگئی تھی۔ جبھی مسکراہٹ دباتی باہرنکل گئی۔

☆.....☆.....☆

خواب میں ہاتھ تھائے والے میں دکھے بہتر ہے گر پڑا ہوں میں اس فون والے ہاتھ ہے سیل فون والی رکھ دیا۔ بیددائم کامیسی تھا۔وہ اب بہت دھڑ لے سے اسے کال بھی کرتا تھا اور میسی بہت دھڑ لے سے اسے کال بھی کرتا تھا اور میسی کھی۔ امن کو اپنا آپ اس بے بس پرندے کی مانندلگتا تھا۔جس کے پرکاٹ دیے گئے ہوں۔ جس کے پیروں میں ان دیکھی زنجیریں ڈال دی جس کے پیروں میں ان دیکھی زنجیریں ڈال دی گئی ہوں۔ وہ خود کو ہر لمحہ جاں سسل دلدل میں اثر تامحوں کرتی تھی۔ اس کی سوچوں کی یلغار کو فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس نے خالی فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس نے خالی فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس نے خالی فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس نے خالی فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس کی اسکرین فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس کی اسکرین فون پر ہونے والی بیل نے تو ڈاتھا۔ اس کی اسکرین

'' پھرکیے بات کرنی چاہیے ہے تم بتادو۔' '' قرآن کریم میں رب تعالی نے والدین کے سامنے اُف کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی مت بھولیں۔ عبداللہ کہ ریہ جو پچھ بھی ہوااس میں سب سے زیادہ دکھ کا حصہ ما موں اور بوجائی میں سب سے زیادہ دکھ کا حصہ ما موں اور بوجائی کے جصے میں ہی آیا ہے۔ ہمیں پھر یہ حق کہاں سے حاصل ہوگیا کہ انہی پرانگی اٹھا اٹھا کر ملامت کریں۔' وہ پچھ در کو خاموش ہوئی پھر لہج میں مزید فری بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹا کرخود اس کی شرف کے بٹن کھو لنے شروع کیے تھے۔ اس کی شرف کے بٹن کھو لنے شروع کیے تھے۔ ایک ایسا قصہ ہے۔ جے لکھتے آپ ہیں اور آپ کی اولا داسے پڑھ کر سناتی ہے۔لہذا اچھالکھیں تا کہ کل کواجھا سننے کو ملے۔''

سرجھائے سنجیدگی ہے کہتی وہ اس کی شرف اُتارکرر کھنے کے ارادے ہے مڑی تھی کہ عبداللہ نے ایکدم ہے اس کی کلائی جکڑ کر اسے اپنے مقابل کرلیا۔ آئکھوں کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں پچھے کے پچھ ہو گئے تھے۔ دوگر مدک سے بھر تھا ہیں سے دوگر میں بھر تھا ہیں ہے۔

''اگر میں کہوں کہ مجھے پھر بھی فکر نہیں۔ میری اولاد کی تربیت تو آپ کریں گی۔ اور مجھے یقین ہے۔ بہت اچھی کریں گی۔ اور مجھے یقین ہے بہت اچھی کریں گی۔' اتباع تھنکی اور اس کی جانب نگاہ اٹھا کے بغیر ہی لرز کر بول اٹھی تھی۔ مانشہ اک قانون قدرت بھی ہے۔ کیا۔۔۔۔ عبداللہ اک قانون قدرت بھی ہوتا ہے۔ مکافات ممل بھی بہی رب کا انصاف بھی ہوتا ہے۔ مکافات میں کندم نہیں کا نے سکتا۔ کیئر فل تو رہنا ہے۔ میں کو کرکوئی گندم نہیں کا نے سکتا۔ کیئر فل تو رہنا ہے۔ میں کو کرکوئی گندم نہیں کا نے سکتا۔ کیئر فل تو رہنا

دوشيزه ١١٠ غ

اندرآ کی اتباع کواس نے اپنی انہی خالی اور وہران نظروں ہے دیکھا تھا اور نگاہ پھیرلی۔

''اس!! ارسل بھائی آئے ہیں۔''اس اطلاع پر امن کے دل میں جیسے کسی نے چنگی سی اطلاع پر امن کے دل میں جیسے کسی نے چنگی سی مجری تھی۔ اس نے استعجابی نظروں سے امتباع کو و یکھا۔ گویا پوچھرہی ہو۔ مجھے کیوں بتارہی ہو۔ مجھے کیوں بتارہی ہو۔ مجھے کیوں بتارہی ہو۔

''تم ہے ملنا چاہتے ہیں۔''اتباع کا لہجہ مدھم تھا۔نظریں جھکی ہوئیں۔امن کو جیسے اپنی ساعتوں پر اعتبار نہیں آ سکا۔ اس کی آ تکھیں حلقوں سے ایل سی رویں

ور عمل سے ۔۔۔۔؟ "وہ گنگ ہوتی ہوئی رہ

'' تم سے امن! میں یہاں چھوڑ جاتی ہوں بھائی کو۔''اتباع کہہ کر پلٹنا جا ہتی تھی کہ وہ بے اختیار ٹوک گئی۔

'' مجھے کسی سے نہیں ملنا منع کر دوانہیں۔'' ''امن ……!''اس کالہجہ شخت تھا۔ روکھا تھا۔ جبھی امتاع ہر ہے ہوئی تھی اور پچھ کہنا جا ہتی تھی کہ وہ حوصلہ گنواتی ہے اختیار جیخ پڑی۔

"اتباع میں نے کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ صاف کہہ دو جاکے کہ ....، "اس کی بات ادھوری رہ جانے کا باعث دروازہ کھول کر وہیل چیئر سمیت اندر آتا ہوا ارسل احمد تھا۔ وہ اس کی آخری دھتکارنما بات بھی پوری جزئیات سے س چکا تھا۔ اب سجے معنوں میں امن کو سکتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔

'' میں جائے بنا کرلاتی ہوں بھائی!''اتباع گڑ بڑا کر بولی تھی اور کترا کر دروازے سے نکل گئی۔ارسل بہت مختاط نظروں سے امن کا جائزہ لے رہا تھا۔جو دویشہ پیشانی تک تھینچتی ذرا سا زُخ پراب سوائے دائم کے گائی روش ایک ہوا کرتا تھا۔ اس نے کال ریسور کرلی۔ وہ اگر کال ریسو نہیں کرتی تو وہ بہت سطحی اور گھٹیاز بان میں بات کرنے اور دھمکیاں دیے لگتا تھاا ہے۔ جواس کی برداشت سے باہر کی بات ہوا کرتی۔

'' کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو ..... تہارے پیزش بہت بے غیرت ہیں کہ ابھی تلک تہہیں رخصت کرنے کا فیصلہ ہیں کر پائے۔ کیا تہہارا باپ نواسے کی آ مدکی خبر سن کر یہ قدم اٹھائے گا؟'' امن کے چبرے پر تکلیف دہ تاثر کھیل گیا۔ اس نے نجلا ہونٹ بے دردی سے دانتوں سے کا ٹا۔

دانتوں سے کا ٹا۔

'' زبان کا ئے رنہیں پھینکی تھی تہاری میں نے
گھر چھوڑتے وقت جو بولنا بھول گئی ہو۔ بتاؤ
اپنے باپ کو جاکر کہتم پریکیشٹ بھی ہوستی ہو۔
اس سے پہلے وہ تمہیں میرے ساتھ بھی کا نظام
کرے۔''امن نے آ تکھیں تخق سے تیج لیں۔ دو
آ نسو پھر بھی ٹوٹ کر پکوں سے گالوں پر پھسلے
دوسے میں جذب ہوئے۔ وہ تب بھی لب بستہ
رہی تھی کہ وہ مخمور تم کی سانس بھرتے ہوئے بینے
رہی تھی کہ وہ مخمور تم کی سانس بھرتے ہوئے بینے
رگا تھا۔

'' سنا تھا ایک اچھاتعلق بارش کی طرح ہوتا کہ برسنے کے بعدختم ہوجائے۔ہوا کی طرح ہوتا ہے۔خاموش مگر آپ کے آس پاس .....تمہاری قربت کے وہ چند لیجے ایسے ہی کیف آگہیں تھے امن ڈارلنگ! میں ابھی تلک ان کے خمار میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آجا دُاس میں ابھی تلک ان کے خمار میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آجا دُاس سے پہلے کہ بے قرار ہوکر میں خود آجا وُاس دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ امن جو ہر جذبے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ امن جو ہر جذبے سے عاری جیٹھی تھی۔ چونی اگلے لیے اس نے سلسلے منقطع کر سے سیل فون کا سونے آف کردیا۔

دوشیزه 78

يرىي society.com چرانى بىلى كالمانى بىلى كالمانى بىلى كالى بىلى كالمانى بىلى كالمانى بىلى كالمانى بىلى كالمانى

'' تائی جان کی اجازت ہے آیا ہوں میں ن اور .....''

'' آپ فی الفوریہاں سے چلے جا کیں۔'' اس کی پوری بات سنے بغیروہ دھاڑاتھی تھی۔ '' امن ……!''اس نے پچھ کہنا جاہا تھا کہوہ پیرچپخی۔

" میں کہہ چکی ہوں مجھے آپ ہے بات کرنے کی خواہش نہیں۔" اب کہ اس کی آ واز بھیگ چکی تھی۔ ارسل احمد نے ہونٹ بھینچ کر سر چھکالیا۔

'' ماضی میں جو پچھ ہوا اسے بھول جاؤ امن!
اپنا فیصلہ واپس لے لو۔ میں شادی کروں گائم
سے ۔۔۔۔'' امن کا جھکا ہوا سرایک جھٹے سے اٹھا۔
اس کی آئکھوں میں اس بل گنی وحشت تھی،ارسل
د کیھنہ پایا۔وہ آٹھی تھی اور اس کے مقابل آن کر
کھڑی ہوگئی۔ عجیب نظرین تھیں ہم آلود نمناک،
زخمی، حسرت زدہ' ارسل کے اندر شرمندگی و
شرمساری کا احساس گہرا ہونے لگا۔

" "آپرم کھا سکتے ہیں مجھ پر۔اس کیے کہ اب میں بھی قابلِ رحم ہوں۔ گرارسل احمد میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گی کہ ..... مجھے آپ کی ہمدردی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ " وہ چیچ کر بولی تھی۔ ارسل احمد کا وجید چرہ دھوال دھوال ہوتا چا گیا۔ ہوند لرزے تھے۔

'' یہ ہدردی نہیں ہے امن! میں تم سے نبت .....''

''آگے ایک لفظ نہیں ہولیے گا ارسل احد! محت اس تو بین و تذکیل کی ہرگز محمل نہیں ہو گئی۔''آنسوقطرہ قطرہ اس کی شفاف آ تھوں سے بے اختیار کرتے چلے گئے تھے۔ ارسل کے

بین جانتا ہوں امن کے تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ بی کوزاک بار ہیں تم سے غلط بیانی کر چکا تھا۔ حالانکہ .....' اس سے بات مکمل نہیں ہوسکی اس کی آ واز شدت جذب سے گھٹے لگی تھی ۔ اس کی آ واز شدت جذب سے گھٹے لگی تھی ۔ میں تب بھی تم سے محبت کرتا تھا مگر اس وقت خود کو تمہار سے قابل نہیں یا تا تھا۔ اور .....'

" 'تو اب آپ کولگتا ہے میں آپ کے قابل ہوگئی ہوں؟ اس لیے کہ میرا معیار اور اسٹینڈرڈ اب گرگیا ہے۔ میں ایسی اغواء شدہ لڑکی ہوں جس کی عزت مشکوک ہو چکی ہے۔ آپ اسٹے اپنا کرنیکی کمانا واہ واہ کرانا چاہتے ہیں۔'' وہ بھٹ مرمی تھی ہے۔ تو مستمجھے

بڑی تھی۔ زہر خند ہے انداز میں بنا سونے ہمجھے ہوئتی گئی۔ ارسل کے چبرے پر دکھ اضمحلال اور کر سے انر تامحسوس نہیں کیا۔ یا کر بھی لیا تو اس بل اتنی ہے حس یا پھر جذباتی اور دکھی ہور ہی تھی کہ اس کے احساسات و جذبات کوقطعی اہمیت نہیں دے

ي تقي -

''نہیں …… میر بے زدیک تم اب بھی وہی ہو۔ جو پہلے تھیں امن! میر بے اس اقدام کی وجہ کوئی اور نہیں تمہارا نہائی فیصلہ ہے۔ تم خود کو اس شخص کے ساتھ منسوب کر کے اپنے آپ کو سزا دینا جاہتی ہوں امن! جو ہرگز تمہیں ڈیز رونہیں کرتا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا جاہتا تھا۔ کوئی کی نہیں و یکھنا جاہتا تھا۔ تمہیں ہر دکھ سے کوئی کی نہیں و یکھنا جاہتا تھا۔ تمہیں ہر دکھ سے بچانے کامتمنی تھا۔ جبی اس بل تمہیں ردکر دیا تھا گر اب …… امن …… مجھے لگتا ہے تم مجھ سے شادی کرلوگی تو اس شخص سے بہتر شوہر ثابت ہوسکوں گا۔''

امن کھڑے ہے ایک دم بیٹھ گئی۔اس نے

( وشيزه ( وا



اینے ہاتھ اینے کھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔اور زار وقطار رویژی تھی۔عجیب لٹایٹا سا انداز تھا۔ ارسل احداس کے اس انداز بر کھیراہٹ کا شکار

'' بیں اکثر اک خواب دیکھا کرتی تھی ارسل احد! میں ایک وسیع چینیل میدان میں کھری ہوں۔جس میں ایک بہت گہرا گڑھا ہے۔ میں ای کڑھے میں موجود ہوں۔ آپ کنارے پر کھڑے مجھے آ واز دیتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ علی ہوں۔ مگر آپ تک پہنچ مہیں عتی ۔ حالانکیہ میں آپ تک پہنچنا عامتی ہوں \_ مجھے سمجھ مہیں آئی تھی \_

اس عجیب خواب کی کیا تعبیر ہوسکتی ہے۔تب میرے لیے بینصور بھی محال تھا کہ آپ بھی خود بھی میرے طلب گاراورخواہش مندہو سکتے ہیں۔اتی ہی شدت سے جوٹھکرایا تھا مجھے۔ مگر آج وہ خواب حقیقت کاروپ دھار کرمیرے سامنے ہے تو بچھے اپنی ہے بسی کا احساس ولا رہا ہے۔ دیکھیں ..... میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ پچھ بھی اختیار میں تہیں رہاہے۔ میں اتن بے بس ہوں۔ جنتی خواب میں ہوا کرتی تھی۔ ارسل احد میں معذرت خواہ ہوں۔ میں آپ کی آ فر قبول نہیں کر عتی۔ اس لیے کہ اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ مجھے معاف کردیجیے گا۔ اس لیے بھی .....کہ اب میں آپ کے قابل تہیں رہی ہوں۔'' وہ یو نہی روتے ہوئے اتھی تھی اور کمرے سے نکل گئی۔ارسل احمد پھرایا ہوا تھا جیسے۔

اس وفت وہ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہور ہے تھے۔ اور لاریب کا دل تہیں كرتا تها يهال سے جانے كو ..... بيت الله شريف کی سربلندروشن ومنورعمارت ان کی آنسوؤں سے

بحری آ تھوں میں دھند لاتی جارہی تھی۔ ہجر کا وفت ہر کی پرکڑ اتھا۔ بھی اشکبار تھے۔اور دل پھر ے یہاں لوٹ آنے کی دعاؤں سے لبریز ایسے میں عبدالغنی کی پُرسوز آ واز میں منا جات جیسے براہ راست دل براثر إنداز مور بی تھی۔ انہیں ویکھتے عبدالعلی کو بھی کی کہیں بڑھی ایک بات بوری جزئيات سے يادآنے لكى۔

'' محبت ہے آ شنا محبت کی روح ہے آ شنا محبت کے کرشموں سے آشنا محبت کے اعجاز سے آ شنا لوگ ہر موسم اور ہر رت میں پیار کی بہار و موند لیتے ہیں۔ ہر شے میں جلوس تلاش کر لیتے ہیں۔ ہروجود میں محبوب حقیقی کوموجود یاتے ہیں۔ وہ آشائے راز ہوتے ہیں۔ اور راز آشا کرنا جانے ہیں۔ اور ایسے لوگ دنیا کے سمندر میں سیپ کی طرح ہوتے ہیں۔محض پوشیدہ یہاں آنے کے بعد عبدالغیٰ کی طبیعت ایکدم خراب رہے لی مھی۔ مگر وہ کوئی دوا لینے پر آ مادہ تہیں

ہو کی تو مجھے ڈر ہے آپ کا کوئی ارکان نہ رہ جائے۔''عبدالعلی نے محبت سے ٹو کا تھا۔ جواباً وہ کتنے اطمینان ہے گویا ہوئے تھے۔

" جس ما لک کے دربار میں حاضر ہوا ہول عبدالعلی! شفا دینے والا بھی وہی ہے۔تم مجھے وہاں سے پانی بلا دو۔میراایمان ہے میں اس پائی ہے ہی شفایاب ہوجاؤں گا۔ کسی درخت پیتہ توڑ كر كھالوں تو ہر در و تھم جائے گا۔ دوا دارو میں وفت بربادکرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یار۔'' اور عبدالعلی کے ساتھ باقی سب نے بھی دیکھا تھا۔ان کا رب پریدیقین میر بھروسا ہے جا نہیں تھا۔ بغیر دوا کے وہ اس یقین کے ساتھ رو

بصحت ہوئے تنے۔ اور قبام ارکان جس جوش و استرپر ہاتھ پھیر کر ای سرشاری کی کیفیت میں اس محت ہے وہ ادا کررہے تنے۔عبدالعلی ان ہے عمر جانب بڑھ کئیں۔

☆......☆

رات گہری تھی اور تاریک بھی، اس کے کمرے کی تھلی کھڑی سے جاند جھانکتا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اور کروٹیس بدلتی تھی۔ بہت دن ہوئے نینداب اس پرمہر بان نہیں ہوتی تھی۔ آج تو مکمل طور برخفاتھی جیسے .....

'' جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ
آ ئیں ۔نصیب کوسمجھ نہیں جاسکتا ہے مسٹرارسل
احمد ہلے جائیں اس لیے بھی کہ محبت مصلحت
اندیش نہیں ہوتی ۔اگر مصلحت اندیش ہوتو وہ پھر
محبت نہیں ہوتی ۔اس وقت آپ نے کسی مصلحت
کے تحت مجھے ہے در دی ہے ٹھکرا دیا تھا۔ گر میں تو
اب سرا سر مجبور ہوں ۔ آپ کے لیے تو کیا خود
اب سرا سر مجبور ہوں ۔ آپ کے لیے تو کیا خود
اب سرا سر مجبور ہوں ۔ آپ کے دوائی ہوں ۔
میں نے جان لیا ہے۔ جونصیب میں نہ ہوا ہے
میں نے جان لیا ہے۔ جونصیب میں نہ ہوا ہے
جھینا نہیں جاسکتا۔

ہاں صبر کیا جاسکتا ہے۔ میں بھی صبر کرنے کی کوشش کررہی ہوں۔ اس لیے کہ ..... میں نے التحقے وقت سے زیادہ التحقے انسان کوعزیز نہیں رکھا۔ آپ اچھا وقت الحما آپ اچھا وقت پیدا کرسکتے ہیں مراچھا وقت اچھا انسان پیدا نہیں کرسکتا۔ میں نے امید کوشی میں قید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر حالات کڑے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری سے کیوں منہ موڑوں ..... میں ایسا نہیں داری ہے کیوں منہ موڑوں ..... میں ایسا نہیں کردی گی ''

اس نے آج آخری بار ارسل کو کمل طور پر مایوس کردیا تھا۔ کتنا ہر شہ ہوا تھا۔ وہ اس کا قطعی فیصلہ سن کراہے ہے جس بنا دیکھ کر۔ اس نے اس کی آتھوں میں امید کو مرتے دیکھا تھا۔ جس کی روضۂ رسول علی کے سامنے سبز گنبد کے دکھن نظاروں میں گم وہ ایک بار پھر زار و قطار روتے عشق کی بھیک کے طلب گار تھے۔ بلال حیثیؓ کے جیساعشق ان کی خواہشات میں سے اک خواہشات میں سے اک خواہشات میں سے اک خواہشات میں سے اک خواہشات میں اے تواسی ای خواہشا دی تھے۔ ان کے جرابر عبدالہا دی تھے۔ ان کے برابر عبدالہا دی تھے۔ اور ان دونوں کے دائیں بائیں لاریب اور علی حلیزے اور اس کے دائیں۔ ساتھ میں قدرتھی۔

''جس کے دل میں مجدے کی خواہش ہے۔ وہ مخص بھی پریشان نہیں ہوتا۔''

عیر کے ہونٹوں پر آسودگی سے لبریز مسکان مجھر گئی۔ دل الحمد لللہ رب العالمین کی صدا ہے وسیع ہونے لگا۔ بیاللہ کی محبت تھی۔اللہ کا کرم اللہ کی عطا۔۔۔۔۔کہ انہیں کہاں سے ٹکال کر کہاں لایا تھا۔ بیعطا۔۔۔۔۔اللہ اللہ وہ خودکواس قابل پاتی ہی نہھیں۔۔

نہ تھیں۔
" ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے ممانی جان! اوھر آئیں۔" قدر انہیں یکاررہی تھی۔ وہ





و کیا کہا تھاتم ہے ....؟ اثر کیوں نہیں ہوتا تہہیں .....کیا مجھتی ہوکہ اپنے باپ کے گھر پر ہوتو نیج جاؤگی مجھ ہے ....؟ بتا دُن تہمارے باپ اور بھائی کو کہ اس وقت تہمارے بیڈروم میں تہمارے ساتھ ہوں میں .....'

'' کیا کرلیں گے وہ سور ما۔۔۔۔'' وہ پھنکار رہا تھا۔ دھمکی دیے رہا تھا۔امن تھراکر رہ گئی۔زور سے بھر بھر اگ

سے پھڑ پھڑائی۔ ''پلیز.....!''وہ تھکھیانے لگی۔

میرا ہرگز وہ مقصد نہیں تھا جوتم سمجھے۔' وہ جیسے سسکی اور صفائی پیش کی۔ دائم نے ہاتھ بڑھا کر میبل لیمپ ان کردیا۔امن اسے خود سے قریب ترپائی دل کوخون ہوتا محسوں کرنے گئی۔اس کی آئکھوں میں ہراس بھی تھا۔وحشت بھی آ نسوجھی .....

بر من میں تمہارے حق میں فیصلہ کر پھی بہوں گھروالوں کو بھی قائل کرلوں گی۔''

وہ منمنائی۔ دوسرے لفظوں میں اسے قائل کرکے وہاں ہے دفعان کرنا جاہا۔ دائم نے مدھم رفتی میں اس کے سحر آفریں جبرے کے ملکوئی نقوش سے ہے جبرے کو سیاہ رئیتی بالوں کے حصار میں گھرے دیکھا فور سے جی مجرکے دیکھا اورلوفرانداز میں اسے آنکھ مارکرمسکرانے لگا۔ بردی جیسے تھی بیمسکان بھی .....

" گذابتم مجھے ہی بس اپنا گھر والا بنالواور سمجھوتو بہتر ہے تمہارے لیے۔ ویسے کیا خیال ہے میں تم سمجھوتو بہتر ہے صرف یہی کہنے آیا تھا بس ..... اک بار ارے بھی شادی شدہ ہو اب تم ..... اک بار میرے پاس میری قربتوں میں بھی آ چکی ہو، اور ..... ا

مخمور آ واز میں کہتا وہ اس پر جھکا تو امن ایک جھکے ہے اے پیچھے دھکیلتی سرعت سے فاصلے پر آ تکھوں میں زندگی کی رفتی پیدا کرناای کی سب سے بڑی خواہش تھی۔اس نے ای کواپنے ہاتھوں سے زندہ در گو کر ڈالا تھا۔اور بیا ذیت ہی سب سے بڑی اذیت تھی۔ بیدد کھ بہت جان لیواتھا۔ کھڑی کے پاس سے کوئی سابیرسا گزرا۔وہ

المرا المرائيول ميں ندارى ہوتى تو لاز ما چونتى۔
دكھ كى گرائيول ميں ندارى ہوتى تو لاز ما چونتى۔
داہدارى ميں قدموں كى آ ہث الجرى۔اےاب
ہى الرف ہوجانا چا ہے تھا۔گروہ بخرتھى۔ بخررہى۔ يہاں تک كہ تار كى اور سنائے ميں
لاك كھلنے كى ہلكى تى كلك الجرى تھى اگلے ليے
وروازہ وتعليل ديا گيا۔ ہلكى تى چركى دروازہ وا
مايدا ہے چچے دروازہ لاكڈ كرتا ہوا بہت عجلت سايدا ہے چچے دروازہ ولكڈ كرتا ہوا بہت عجلت ميں بيٹر پركودا۔ يہى وولحہ تھا جب امن كى غفلت ميں بيٹر پركودا۔ يہى وولحہ تھا جب امن كى غفلت دہشت كاس كے مات كر بكھرى اور مارے خوف و دروانہ والے نے اس كے منہ پراپنا سفاك دہشت كاس كے دردى ہے گھونٹ دیا تھا۔

'' خاموش ..... بالکل جی ..... آ واز نہیں برلوں نکالنا۔ ورندگلا گھونٹنے ہے ہرگز کریز نہیں برلوں گا۔ مجھیں ..... 'ایک ہاتھ سے اس کے بال مٹی میں جکڑتا ہوا دوسرے ہے اس کا مند زور سے دہائے ہوئے تھا۔ امن کا تزیتا پھڑ پھڑا تا ہوا وجود جیسے سکتے میں آ گیا۔ دائم کی سرد وسفاک آ واز پیجان کر ہی وہ آن کی آن میں سناٹوں میں گھرتی چان کر ہی وہ آن کی آن میں سناٹوں میں گھرتی چان کر دھڑ کنا بھول بیٹھا۔

تعجب بے یقین

کیا کچھند تھااس کے چبرے پر

PAKSOCIETY1

READING



Paksociety.com

ہوئی۔

'' یہاں سے جاؤ .....'' بستر سے اتر کروہ اسے گھورتے ہوئے بھنکاری۔ دائم نے بجائے برا ماننے کے گویا حظ لیا اور خود کوسنجال کراہے اندر تک اتر تی نظروں سے دیکھا۔

''ایسے کیسے چلاجاؤں؟ میں نے کہا تو تھا کہ تم بہت خاص ہو، بہت ہی پیاری بھی ہو۔ بیسارا انتقام کا ہی تو معاملہ ہیں۔''

الی آئکے د باکر خباشت سے کہنا امن کو وہ بالکل شیطان لگا۔اسے اس سے پچھاور گھن بھی محسوس ہوئی تھی۔

''اگرتم شرافت سے نہ گئے تو ہیں شور مجادوں گی۔ بہرحال اپنی عزت تو پیاری ہوگی تہہیں۔' اس کا بھینجا ہوا سردلہج نفرت و حقارت سے لبریز تھا۔ اب کے دائم اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ بلکہ بستر ہے اتر کراس کے پہلو ہیں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے گھورتا رہا۔ پھراجا تک اسے اپنے بازو کے حصار ہیں ایسے جکڑا کہ اس کی سانسیں بھی تھم کررہ گئیں۔ اسے لگا وہ جتنا بھی پھڑ پھڑائے خود کو ہرگز نہیں حھڑا سکا

'' مچاؤ شور ..... بیل بھی چاہتا ہوں برادران لاء سے بہیں اس پوزیش میں لاء اینڈ فادران لاء سے بہیں اس پوزیش میں ملاقات ہوجائے ، ہمارے کیل کوسراہیں گے نال وہ لازمی .....' اس کالہجہاس کے الفاظ کے بالکل برعکس تھا۔ سفاک ،ترش' حقارت سے لبریز' امن جو پہلے ہی ہے ہی ہے کسی کے عالم میں تھی۔ بالکل جو اس باختہ رہ گئی۔ آسمیس خوف کی شدت سے جواس باختہ رہ گئی۔ آسمیس خوف کی شدت سے جیسے بھٹ می گئیں۔ معا خود کو بامشکل ہو لنے کے جاتم کی رہ بی اختیار سسک اٹھی۔

'' پلیز .....خدارااییا مت کرو۔ جلے جاؤ۔ میں خود بات کروں گی ناں.....منالوں گی سب

گو....گیا بیہ جہز نہیں ہوگا گہم اس گھر میں پورے وقار کے ساتھ سراٹھا کے آؤ۔اپنے مرتبے کے مطابق عزت واحترام سمیت ..... میری بات کو سمجھو۔ پلیز۔''

با قاعدہ منت پراترتی وہ ابساتھ روہ ہی رہی اسلامی اور گویا پہلے ہے بڑھ کر حسین قیامت خیز لگنے گئی۔ دائم کا غصہ اور نفرت اسی حسن کی آگ میں جل کرخا کستر ہوئے وہ اُسے دیکھارہ گیا تھا۔ جل کرخا کستر ہوئے وہ اُسے دیکھارہ گیا تھا۔ در کتنی حسین ہوتم تو بہ ..... مجھے لگتا ہے بھاگ جاگ ایکے ایکی میرے اسی بدلے و انتقام کے چکر میں .... عیاشی کی عیاشی ، بدلے کا بدلہ ..... وہ دانت زکال رہا تھا۔ امن کا سرخ چرہ زرو پڑتا چوا گیا۔ وہ تھے معنوں میں اسے کوئی عفریت محسوس جوا گیا۔ وہ تھے والی بلا، جس سے بس خوف آتا ہوا۔ خون چوسنے والی بلا، جس سے بس خوف آتا

گفن آتی ہے۔ اسے بھی اس بل گھن آ رہی تھی۔ نفرت محسوس ہور ہی تھی۔

ہے وحشت محسول ہونی ہے۔

مگروہ پھر بھی اس کی منت پر مجبور تھی۔ واپس مجھیجنے پراصرار کرتی تھی۔ جبکہ دائم صدیرا ٹرکا تھا۔ اپنا مقصد حاصل کئے بنا جانے پر آ مادہ مہیں تھا۔ امن کی منیں اس کی سسکیاں اور التجا کیں بھی ، پچھ بھی اس بے رحم ظالم اور سفاک بے غیرت بے حس انسان کے راہتے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر پائیں۔وہ اگر پہلے مقام پر جیتا تھا تو اب کیے ہارجا تا۔ امن اگر پہلے ہارچکی تھی تو اب جیتنا تو اور بھی دشوار تھا۔ اب تو شاید اسے عمر بھر ہار نا تھا۔ جیت کو ترستے ہوئے اس کی آ تکھیں ہر کھے سمندر بنتی جارہی تھیں۔

(لفظ لفظ ممکتے اِس خوبصورت ناول کی ا اگلی قسط ماوم تی میں ملاحظہ فر ماہیے)

دوشيزه 83 ک



## مر عدروكي جودوا على

"بیٹاتمہارااس وقت انکار کردینا کس قدر غلط ثابت ہوگاتمہیں اس بات کا اندازہ ہیں ہے سارے خاندان میں ، رشتے داروں میں جانے والوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ مہاری شادی ہونے والی ہے اور اب اس موقع پر ایسا ہوجائے اور صرف حسام .....

کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے۔ تب ہی تو ہمت کر کے وامق نے اپناسیل نمبراس کی جانب پھینکا تھا۔ گوکہ جل نے نمبرا گنور کر دیا تھا مگر ..... مگر ..... پھر بھی وامق کو ہلکی ہی آس ایک اُمید ضرور تھی اور اس امید اور آس کو لے کر وہ رات کے تین ہجے تک جاگ رہا تھا۔

دوسری جانب بجل کو بھی آئے نیند نہیں آرہی کھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے دل میں وامق کے لیے محبت جاگی تھی یا وامق کے لیے اُس کے دل میں کہیں کو دکھ کے میں کہیں کو دکھ کے میں کہیں کو دکھ کھی یا وامق کے لیے اُس کے دل میں کہیں کو دکھ کھی اس کے ذہن میں گزشتہ سال کے بیتے ہوئے وامق کو ایجھے برے دنوں کی یا د تازہ ہوگئی تھی۔ وامق کو دکھ کے دھندلکوں میں کھونے لگی تھی۔ وامق کو آج وہ مطمئن تھی ہجل نے بیٹ کر بیڈ پرسوئے ہوئے تیمور کی جانب دیکھا۔

پُرسکون نیند میں اپنے چہرے کی معصومیت اوراطمینان کےساتھ وہ کتنااحچھا لگ رہاتھا۔ تیمور حسن جواب اس کی جان تھا جسے جل دل و جان لفظ'' محبت' ایک چھوٹا سا جارح فی لفظ ایخ اندرکتنی وسعتیں رکھتا ہے، محبت جان لیتی بھی اور جان دیتی بھی ہے۔ کتنے فساد پھیلاتی ہے۔۔۔۔ دلوں میں کرب و نارسائی کے دکھ دیتی ہے۔رگ رگ میں اُتر کرانسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ دو تی اتر ہے۔ میں این میں اور ایس کر دیتی ہے۔

'' تڑیاتی ہے۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔ انسان اگر محبت کے اس دلدل میں پھنس جائے تو لاکھ کوششیں اور جتن کرنے کے بعد بھی اس سے نکل نہیں یا تا۔۔۔۔۔ دن ، مہینے اور سال گزر جانے کے باوجو دبھی ۔۔۔۔۔بھی بھی ۔۔۔۔۔ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ وامق کے ساتھ ہوا تھا۔۔

بیبا نه داست می بهای در محبت "مجھی نہیں بھول سکتا۔اسے آج اس بات کا ادارک ہوا تھا جب شام کواس نے شاپنگ مال میں جھ سال بعد مجل کو اپنے رو برو دیکھا تھا۔ نا دان دل مجل اٹھا تھا۔ دل میں آج بھی مجل موجودتھی تب ہی اسے دیکھ کرخود برقا ہو تھی مجل موجودتھی تب ہی اسے دیکھ کرخود

أے دگا تھا كہ جيے جل كے دل ميں بھى اس





وہ ابھی بھی کالج سے تھی ماری اوٹ کرآئی تھی اوراب چینج کر کے منہ دھوکر کھانا کھانے جیتھی تھی کہ وامق کی کال آ گئی۔ '' ہیلو.....! میتم بائیک پریس کے ساتھ گھوم ر ہی تھیں؟" نہ سلام نہ دعا جھوٹے ہی قدرے جيهي لهج مين سوال كيا-" محوم رای تھی مطلب؟ میں گھر آ رہی تھی

ے جا ہی می اینے ماسی کو قطعا بھلا کر جل نے تیور حسن کا ساتھ اپنایا تھا اور بدلے میں أے تيورحسن كى بجر پورمجبت ، حا ہت اوراعتا و ملاتھا۔ " اعتاد" جو اس كى زندكى كے ليے بہت اہمیت رکھتا تھا گزشتہ جے سالوں میں تیمور حسن کی بحربور جاہت کے ساتھ اس کی گود میں پنگی اور سونو جھی آ گئے تھے۔جس سے اس کی زندگی مزید مطمئن آ سودہ اور خوش حال ہوگئی تھی۔ سجل اپنے



صرف سولہ سال کا بچہ۔ میں ..... أے ثيوش آج ....اجا تک ہے ہی وامق کی انٹری نے اس پڑھاتی ہوں۔" اس کی بات برجل نے تی کر

" سوله سال کا ہو یا چیبیں سال کا مجھے اس طرح ہے تفریحات کرنا ہالکل پیندنہیں۔'' وامق

ماضى كو دفن كركے تيمور حسن كے تھر آئى تھى ۔ اور اس میں کا میاب بھی ہو چکی تھی کیلن ..... آج .... کی پُرسکون سمندر جیسی زندگی میں پھر پھینک کر وضاحت دی۔ بے شار دائرے بنادیے تھے۔ اور ..... اور .... ا الله الله والرول ميل كم بوتي جلي كئي۔

بنا كر جهنجلا جاتا۔ اور اگر بھی تجل سی بات كا برا منانی تو وہ بھی وامق سے برداشت نہ ہوتا فورآ معجل کومنالیتا اور اپنی محبت کا یقین دلا تا کهتم ہے اتنی محبت جو کرتا ہوں اس کیے چھوٹی بات بھی برداشت تہیں کریایا۔ جل حجمت سے مان جاتی۔ سجل کو پتاتھا کہ وامق کو بیہ بات بھی پسندنہیں کہ جل تھی خاندان کےلڑ کے ہے بھی زیادہ بات چیت کرے، یاتعلق رکھے۔حسام نے اپنے آنے کا کنفرم کیا تو شاہدہ بیٹم نے حسام اور جل کی شادی کی تیاریاں شروع کردیں۔ روز ہی وامق کی کال آجاتی مجھی کوئی بات ..... بھی کوئی آ رڈ را ور بھی کوئی فر مائش۔ '' کیا تم نے جہیر کے سوئس کی شاپلگ اسارت كروى؟" وامق في كال يربات كرت کرتے اجا تک سے پوچھاتھا۔ " بان! آج چارسونس لائی ہوں۔ " تجل نے یا۔ ''احیما سنو! یا درکھنا کہ کپڑوں کے کلرز ملکے کا ، محمہ

''احچھا سنو! یا در کھنا کہ کیٹروں کے کلرز ملکے ہونے جا ہیں تیزاور چیجتے ہوئے برائٹ کلرز مجھے پیندنہیں ہیں۔' وامق نے کہا تھا۔ جل زور سے ہنس دی۔

'' تو مجھے کون سا پہند ہیں بے فکرر ہوسارے کلرز ہی سوفٹ اور لائٹ ہوں گے۔'' ''گڑ .....!'' وہ جوا ہا بولا تھا۔

روزانہ ہی کال پر کوئی نہ کوئی ہات کہتا۔ '' بیڈشیش کا کلر ہلکا ہو ڈارک کلرز پر مجھر آتے ہیں اور مجھے مجھروں سے الرجی ہے۔'' '' ہائی ہیلز مت لینا ویسے ہی تمہارا قد اچھا

" این میلز مت لینا و بیے ہی تمہارا قد اچھا ہے ایسانہ ہو کہ مجھ سے بڑی لگو، میک اپ سوفٹ ہونا جا ہیے۔''

نه مایون اورمهندی مین زیاده شورشرابه اور بلا

کالہجہ بدستور و بیا ہی تھا۔
''گھومنا ، تفریخ ۔۔۔۔۔ وامق بیسب کیا کبواس ہے؟ بیا ہے تہہیں کہ میں کالج ہے آ رہی تھی اور میں کوئی تنظی بی ہوں وہ مجھ سے پورے جھ سال چھوٹا ہے آ پی کہتا ہے مجھے ۔۔۔۔''

'' اوکے ..... اوکے ..... دیکھ کر دامق نے فور أاپنے لیجے کو بدل لیا۔ دیم کی تم یم یہ میں کا کا میں مات

" آئی ایم سوری بٹ کیا کروں یارتم سے پیار جو کرتا ہوں۔'' ہمیشہ کی طرح آخر میں وہی جملہ کہا جس ہے جل کا غصہ ٹھنڈا ہوجا تا تھا۔

وامق اور جل کا کی میں ساتھ پڑھتے ہے۔ وامق اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا جبکہ جل کے والد مہیں ہے ایک بڑا بھائی حسام، ایک شادی شدہ بہن نبیاور ای (شاہدہ بیگم) کے ساتھ رہتی تھی۔ حسام جاب کے سلسلے میں امریکہ میں رہتا تھا وامق اور جل ایک دوسرے کو سیند کرتے ہے اس لیےان لوگوں کا رشتہ طے کردیا گیا تھا۔

اورتعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کا بلان تھا تب تک حسام کے لیے بھی لڑکی پیند کرلی گئی تھی۔ شاہدہ بیٹم کا خیال تھا کہ جل اور حسام کی شادی ساتھ ساتھ کردیں تا کہ جل گھرے جائے تو بہو

بہ سجل فطر تأنزم مزاج ، سلح پہنداڑی تھی جبکہ مثلی کے بعد وامق سجل کے معاملے میں بہت شدت پہندہوگیا تھا۔ جل کو وہ اپنی ملکیت سجھنے لگا تھا۔ جل کی نزم مزاجی نے اُسے مزید شیر بنادیا تھا۔ جل کا خیال تھا کہ جب اسے ساری زندگی وامق کے خیال تھا کہ جب اسے ساری زندگی وامق کے ساتھ ہی گزارتی ہے تو اس کی پہند اور منشا کے مطابق ہی گزاروں اور اس کی پہند اور منشا کے مطابق ہی گزاروں اور اس کی اسی عاوت نے وامق کو بیاتی ہی گزاروں اور اس کی جبوئی ہے مکمل طور پر جل وامق ایجی سے مکمل طور پر جل وامق ایک جبوئی جبوئی باتوں کو ایشو

(دوشيزه 86)

Coordina

'' انشاء الله الله پاک میری بہن کو بہت ساری خوشیاں دے۔'' نبیہ نے جل کو گلے ہے لگا کر دعا دی۔

"افوہ! ویکھوندیہ نے سر پر ہاتھ مارا میں کسی کام کے لیے آئی تھی اور کن باتوں میں لگ گی ای نے کہا ہے کہ تم جاکر زیور کا ڈیز ائن پیند کرلو۔ "
نہیہ نے کہا تو بحل مسکرا کر اس کے ساتھ کمرے نہیں آگئی ۔ بجل بذات خود بھی وامق کو دل و جان سے جا ہم آگئی ۔ بجل بذات خود بھی وامق کو دل و جان سے جا ہم آگئی برداشت نہیں ہوتی تھی ۔ اس لیے وہ خود ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی ۔ اس لیے وہ خود ناراض نہ ہوجائے۔ یا گوئی بات پروامق ناراض نہ ہوجائے۔

کھر میں شادی کی خوش گوار چہل پہل تھی۔
حیام نے آنے کی تاریخ بنا دی تھی اورسب بے
چینی سے منتظر تھے۔اس روز ندید کے بیٹے کو بخار
تھا، شاہدہ بیگم کو لے کر وہ ہاسپفل جارہی تھی کہ
حیام کی کال آگئی کہ وہ ایئر پورٹ پر ہے اور
اے کمٹ تین دن پہلے کامل گیا ہے۔حالانکہ حیام
نے منع کردیا تھا مگر بجل نے ضد کی وہ ایئر پورٹ
جاکر حیام کو لے کر آئے گی وہ فیکسی لے کر
ایئر پورٹ بہنچ گئی جہام پورے چارسال بعد آیا
ایئر پورٹ بہنچ گئی جہام پورے چارسال بعد آیا

وامق نے حسام کوتصوبروں میں دیکھا تھا اور حسام نے بھی حسام کو وامق سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔

'' یہ بتاؤ تمہارے ہونے والے کیسے ہیں؟'' حسام نے میکسی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ ''بہت اچھے!''تجل اِترائی۔'

'' الجھے ہی ہوں گے تب ہی تو میری گڑیا کو پیندآئے۔''حسام نے آئکھوں میں محبت بسائے پیار سے تجل کے گال تفیقیاتے ہوئے کہا اور تجل گلهٔ بیس ہونا جا ہے مجھے اچھا نبیس لگنا۔'' غرض یہ کہ اِدھر شادی کی بات شروع ہوئی اُدھر روزانہ وامق کی ہدایات کی کشیں جاری ہونے لگیں۔ وامق کی ہدایات کی کشیں جاری ہونے لگیں۔ سجل ہر بات پر''او کے'''' ٹھیک ہے'''' تھیک ہے'''' تھیک ہے۔ تہہاری مرضی''بس یہی کہتی۔

اس روز بھی سجل وامق سے بات کررہی تھی اور وامق اُسے کچھ کہدر ہا تھا کہ نبید کمرے میں آگئی۔

''او کے ٹھیک ہے۔'' کہہ کر شجل نے کال بند یا۔

کی۔
''س کی کال تھی؟''نبیے نے پوچھا۔
'' وامق سے ہات ہورہی تھی آپی اس کا خیال ہے کہ میک اپ کے لیے فلاں پارلر ٹھیک رہے گا۔''جل نے کہا۔

'' نبیان بین آلتا کہ دامق کا ابھی سے تہارے معاملے میں اتنا انوالو ہونا غیر ضروری ہے۔'' نبیانے بیڈیر بیٹھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔

''جی آپی! مگروامق مجھے بہت چاہتا ہے۔وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی پیند کے مطابق نظر آؤں۔''سجل نے کہا۔

''ہاں مگر اس حد تک انوالو ہونا تو شدت پندی کی علامت ہے گڑیا۔'' نبیہ جل کے لیے پریثان تھی۔ پریثان تھی۔

دوشيزه (3)

Segion

ومسكرادي عين اي لمح ميكسي كي پچپل سيث پر بیٹھتے ہوئے حسام اور حجل کوکسی کی تیزنظروں نے سجل نے غصے سے جلائی۔ بغور دېمکيليا تھا۔

> شاہرہ بیکم اور نبیجی حسام کے اچانک ہے آ جانے پر بہت خوش تھے۔ حسام کو بھی اتنے عرصے بعد ماں اور بہنوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا

بہت اچھا لگ رہاتھا۔

'' پہلے اینے اُن کو بلوا کر ملوا دو نال گڑیا۔'' یکھ دیر بعد حیام نے جل کو دیکھ کرشرارت سے کہا تو تجل مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چل دی تا كەدائتى كوكال كرتے حسام كے آنے كى اطلاع

وه وامتی کو کال رگار ہی تھی کہ اس وقت وامق ك كال آئى۔

''اوہو!''وہ اسکرین دیکھ کرمسکرائی۔ '' کہتے ہیں ناں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ب بى اس نے خود بى كال كرلى-" سوچة ہوئے گنگناتے ہوئے کال ریسو کی۔

'' ہیلو وامق! بہت بری عمر ہے تمہاری میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔'' سنجل نے خوش گوار کہجے میں بات کی ابتداء کی ۔

'' کیوں بھتی! مجھے یا دکرنے کی فرصت مل کئی تم كو.....؟ فارغ هوكتين أين تفريحات أور انجوائے منٹ سے؟" دوسری جانب سے وامق نے چیجے ہوئے طنزیہ کہے میں کہا۔

" کیا مطلب .....؟ کیا کہدرہے ہوتم؟"

تجل دامق کے طنز کونہ مجھ پائی۔ '' مطلب بیا کہ میں نے ابھی کچھ در پہلے شہیں میسی میں کسی لڑ کے کے ساتھ اس طرح اور اليي حالت ميں ويکھا كہ جس طرح كوئي بواتے

شف اپ وامق! بيكيا بكواس كرر ہے ہو ....؟" وامق کے جملے کو درمیان سے کاٹ کر

" إن ..... بان ..... بكواس ..... بكواس میں کررہا ہوں اور ..... اور ..... جوتم کررہی ہو سرعام .....اس بات کا بھی خیال نہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔شرم ....شرم آئی جا ہے تم كو\_" وامق نے زہر خند کہے میں چلاكر كہا۔ ''شرم ....شرم توتم كوآني جاہيے وامق! لٽني گھٹیااور پنج بات کی تم نے ....؟ تم کورشتوں کے تقدس کا بھی پاس مہیں، اتنی جھوٹی اور کری ہوئی بات كرنے ہے سلے سي اور غلط كا اندازہ تو كر ليتے۔ اپني بكواس كرنے سے يہلے ايك بار ہوج تو لیتے۔' مجل کی برداشت ختم ہونے گلی

''تم بتاؤ مجھے کیا سچے ہے؟ کیا غلط؟''وامق کا لهجه كجه دهيما مواتها .

د د مهیں وامق! تم .....تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اب تمہارے سامنے کوئی صفائی پیش کروں۔ تم شک کی ان منزلوں پر پہنچ چکے ہو کہ مہیں سیجے غلط کا اندازہ کروانا کسی کے بس کی بات مہیں .....تم شک کے گہرے دلدلِ میں دھنتے چلے جارہے ہو وامق ..... میں نے ہر ممکن تمہارا ساتھ دیا۔ تمہاری حیوئی حیوتی بات کو مانا، تمہاری مرضی کے آ گے ا پی پیند ، اپنی مرضی اور اپنی خواهشات سب قریان کرڈ الا۔اینے خاندان کے چیموٹے لڑکوں ہے جھی بات کرنا حجھوڑ دیا۔

اتن عرصے میرے ساتھ رہتے ہوئے میری نیچر جانتے ہوئے بھی ..... آج بھی تم ..... اج بھی تم کو مجھ پر بھروسہ ہیں ہے۔اب بھی تمہارے دل میں بھے لے کرمیرے کردارکو لے کرشک کے

اور صرف حسام کی شادی ہو تو لوگ کتنی باتیں بتائیں گے تمہیں اندازہ ہے اس بات کا .....؟'' شاہدہ بیگم نے جل کو سمجھایا حسام بھی اس صورت حال ہے پریشان تھا۔

کین خبل اپنے فیصلے پر قائم تھی یوں اچا تک سے اتنا بڑا فیصلہ لے لینا آسان بات نہ تھی اور وہ بھی جبکہ جبل وامق سے بہت محبت کرتی تھی لیکن نبیہ کواصل حقیقت کاعلم تھا اس نے معاملہ سنجال ا

وہ بل کے ساتھ تھی اس طرح سے یہ بات جلد ہی پھیل گئی کہ بل اور وامق کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ کسی نے وجہ جانبے کی کوشش کی تو کسی نے س کر صرف افسوس کیا اور کوئی تو ایسا بھی تھا جس کو اس خبر سے خوشی ہوئی تھی۔

اوروہ تھا' تیمور حسن' حسام کے ہونے والے سالے کا دوست جس کو پہلے دن پہلی نظر میں ہی بیا معصوم' سیدھی سادی اور کومل می لڑکی سجل بہت معصوم' سیدھی سادی اور کومل می لڑکی سجل بہت اچھی لگی تھی گیک بعد میں جب اسے بیہ پتا چلا کہ تجل کی شادی طے ہو چکی ہے تو اسے دکھ ہوا تھا۔ اور شاید قدرت کو بہی منظور تھاس کہ جل کو تیمور حسن کی شاید قدرت کو بہی منظور تھاس کہ جل کو تیمور حسن کی واہمن بن کراس کے گھر آنا تھا۔

تبورشہر کا جانا مانا وکیل تھا۔ اکیلاتھا ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بڑے ہے گھر میں تنہار ہتا تھا۔ صورت شکل کے ساتھ، خوش اخلاق، سعادت مند اور صاحب حیثیت بھی تھا یوں تجل کے لیے تیمور کارشتہ آیا تو فور آئی قبول کرلیا گیا اور شادی کی وہی تاریخ پر جو کہ پہلے سے طے تھی تیجل شادی کی تیمور سے شادی طے یا گئی۔

مجل کوسو چنے مجھنے کی ضرورت ہی نہھی وامق نہیں تو کوئی بھی ہواسے کوئی غرض نہھی اس کے روم روم میں تو وامق بہا ہوا تھا۔ جسے جل نے ناگ کھن کھیلا کے گھڑ ہے ہیں۔ تم شک کی دلدل میں اس طرح سے دھنتے چلے جارہ ہوکہ تہارا اس سے نکلنا ممکن نہیں۔ اور ..... اور اب بات حد سے بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میں ساری زندگی کے عذاب سے ایک بار ہی چھٹکارا پانے کے لیے تم سے اپنا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کر رہی ہول۔ آج کے بعد میرا اور تہارا نہ واسطہ ہے نہ رشتہ۔' بات ختم کر کے جل نے کال بندکردی۔

ای وقت نبیجی کمرے میں آئی تھی۔
''کیا ۔۔۔۔کیا ہوا؟''نبیاس کے زرد چرنے
اور آنسو بھری آئی تھیں دیکھ کر پریشان ہوگئی۔
''آپی ۔۔۔ آپی ۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ انہ کہا تھا کہ
وامق کی شدت پندی میرے لیے اب برداشت
ہا ہر ہوگئ تھی۔

''اور .....اور ..... ہیں نے شادی سے انکار کردیا ہے۔''مجل نے کہا اور نیبیے کے لگ کر بری طرح رونے گئی۔

''ارے ارے گڑیا! ایما کیا ہوا؟ کیا کہا اب اس نے .....؟''نبیانے پریٹان ہوکراس سے کئی سوال کر ڈالے۔ تب اس نے ساری بات شادی

بورں۔ '' پاگل ہوگئی کیا؟'' اس وقت شادی سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ ندبیہ نے پریشان ہوکر کہا۔ شاہرہ بیٹم اور حسام بھی آ گئے تھے۔ وہ لوگ بھی سجل کے فیصلے سے پریشان تھے۔

" بیٹا تمہارا اس وقت انکار کردینا کس قدر غلط ثابت ہوگاتمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے سارے خاندان میں ، رشتے داروں میں جانے والوں میں یہ بات کھیل ہے کہتمہاری شادی ہوئے والی ہے اور اب اس موقع پر ایسا ہوجائے ہوئے والی ہے اور اب اس موقع پر ایسا ہوجائے

ہے کہ کیا کوئی شخص اس حد تک بھی شدت پیند۔ روساتا ہے

بہر حال گزشتہ ساری تلخیوں کو بھلا کر ہم لوگ اپنی خوشگوار زندگی کی ابتداء کریں گے میں اور تم پہلے' دوست' اور پھر'میاں بیوی 'ہیں ۔

پنہ تم میریء خواور میں بھی بھی کسی مقام پر بھی تم میریء خریت ہواور میں بھی بھی کسی مقام پر بھی تم کو ہر بے نہیں کروں گا۔''سجل خاموش سے تیمور حسن کی باتیں سن رہی تھی اس کے دل میں ، ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ تیمور حسن کتنے عظیم انسان ہیں۔ ان نے نگاہ اٹھا کر تیمور حسن کی جانب دیکھا۔

''' تیمور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیساعظیم انسان کاساتھ نصیب ہوا ہے۔ اگر خدا کے بعد سجدہ فرض ہوتا تو یقیناً آپ جیسے مجازی خدا کے لیے ہی ہوتا۔''

مستجل کی خوب صورت بات پر تیمور حسن نے آگے بروھ کر سجل کو سینے سے لگالیا اور سجل کو ڈھیروں سکون مل گیا۔

واقعی تیمورحسن نے جل کااس طرح سے خیال رکھا جیسے جل کا نازک کھلونا ہو ذرا سے دھکے سے پھور پھور ہوجائے گا۔

تنجل تیمور کا ساتھ پاکر خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ اُس نے بھی خود کو مکمل طور پر تیمور اور اس کے گھر کے لیے وقف کر دیا تن

بہت خوش گواردن گزررہے تھے۔شاہدہ بیگم اور حسام بھی سجل کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر پُرسکون ہو گئے تھے اور اس بار حسام انتظام ہے آیا تھا وہ اپنی دلہن اور امال کوساتھ لے کر جانے والا تھا۔ نبیہ تو اپنے سسرال میں خوش تھی اور سجل بھی ..... یہ بات ان لوگوں کے لیے پریشانی کا ٹوٹ کر جاہا تھا۔ جس کی ہر بات کو حدیث ہجھ کر مانا تھا، جس کی ببند کو اپنی ببند پرتر جے دی تھی۔ جس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی ، اپنی مرضی ،سب کچھ داؤ پر رگادیا تھا۔ لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو اتھا۔ اس کے دل سے ، اس کے ذہن سے وہ شک اور بے اعتمادی کا کیڑانہ نکال سکی تھی۔

لین اب جل وہ سب کچھ بالکل بھول کر ساری یادیں، ساری یا تیں، اپناماضی اوراس سے جڑی تانج یادیں میکے کی دہلیز پرچھوڑ کر سچے دل اور پوری محبت کے ساتھ تیمور کا ساتھ فیھا نا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے ول میں کہیں ایک خوب چھپا تھا۔ ایک اند بینہ اور وہم تھا کہ کہیں تیمور حسن بھی وامق ایک اند بینہ اور وہم تھا کہ کہیں تیمور حسن بھی وامق جھے طنز کا نشانہ نہ بنا ئیں؟ کہیں میرے کردار کو مجھے طنز کا نشانہ نہ بنا ئیں؟ کہیں میرے کردار کو مجھے طنز کا نشانہ نہ بنا ئیں؟ کہیں میرے کردار کو مجھے طنز کا نشانہ نہ بنا ئیں؟ کہیں میرے کردار کو مجھے طنز کا نشانہ نہ بنا ئیں؟ کہیں میرے کردار کو گھر میں آگھ کے مالیشان کے عالیشان کے عالیشان کے مالیشان کی مالیشان کے میں آگئے۔

کین تیمور حسن ہے بات کرکے اس کے سارے خدشات پل بھر میں اڑ گئے۔ سنجیدہ ہوبر اور گئے۔ سنجیدہ ہوبر اور گریس فل شخصیت کے مالک تیمور حسن نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پہلے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی اور پھر پھر سے تھہرے دھیمے لیجے میں بات کا آغاز کیا۔

میں رشتہ بیں رشتہ دوسرے پر بھر دسا اور دوست جیسا ہوتا ہے ایک دوسرے پر بھر دسا اور اعتاد کرنے کا جب تک دونوں مل کرایک دوسرے کو اعتاد میں نہ لے لیں، ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں ہے واقف ہوکر ان میں ایڈ جسٹ ہونے کی کوشش نہ کریں تب تک رشتوں میں بائیداری اور پختگی پیدا نہیں ہوسکتی۔ میں جانتا ہول تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اور جھے سخت جیرانی ہول تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اور جھے سخت جیرانی

دوشيزه 🐠 🕏

www.Paksociety.com

باعث نہ تھی کہ بیٹیاں جانے س حال میں رہیں گی۔

جب ہے وامق ہے رابطہ تو ڑا تھا اس کے
بعد ہے اس کی کوئی خیرخبر نہتی ۔ ایسے ہی بھی بھی
کوئی افسانہ پڑھتے یا ڈرامہ دیکھتے بھی بھی بھی وامق
کا ہیولہ سانظروں کے آگے آ جا تا تو بحل سرجھٹک
دیت ۔ اس طرح وقت گزرتا رہا گزرتے وقت
کے ساتھ ساتھ اس کی گود میں پہلے نیکی اور پھرسونو
آگئے ۔ یوں اللہ کے فضل ہے اُن کی فیملی مکمل
محبتیں ، بیار، امن اور خوشحال فیملی جہاں صرف
محبتیں ، بیار، امن اور بھروسے کا دور دورہ تھا۔
محبتیں ، بیار، امن اور بھروسے کا دور دورہ تھا۔
تیمور ہر بات بجل سے شیئر کرتا ۔ اپنے پاس
تیمور ہر بات بجل سے شیئر کرتا ۔ اپنے پاس
سے بھی بیل کو بتا تا اور

اس روز بھی پکی کے اسکول میں کلرڈے منایا جارہا تھا تو پکی نے ضدگی کہ نے کپڑے چاہیے تو خیل دونوں بچوں کو لے کرشا پنگ مال آگئی۔ مطلوبہ چیزیں لے کر باہر نکلی تو بچوں نے لیے لینڈ میں چھوڑ کر میں جانے کی ضد کی بچوں کو لیے لینڈ میں چھوڑ کر سجل باہر کی طرف آگئے۔ یونہی ادھراُ دھر دیکھنے گئی۔ دفعتا نگاہ سامنے کی طرف آٹھی تو جیسے جم کر رہ گئی۔ چیوسال کے طویل عرصے کے بعداس کے سامنے وامق کھڑا تھا۔ کمزور، مضحل اور افسر دہ سامنے وامق کھڑا تھا۔ کمزور، مضحل اور افسر دہ سامنے وامق کھڑا تھا۔ کمزور، مضحل اور افسر دہ سامنے دائی ہے سلام کیا تو تجل سامنے نا کوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔

'' وعلیکم السلام!''نه جاہتے ہوئے بھی سلام کا جواب دیا اور راستہ کاٹ کر آگے کی طرف بڑھ ''

'''جل کیسی ہو۔۔۔۔'' وامق نے پوچھا۔ ''مسز تیمور حسن ہوں میں اور الممد اللہ بہت خوش ہوں۔'' سجل کے لہجے میں طنزنمایاں تھا۔ '' سجل ۔۔۔۔ مجھے معاف کر دو۔۔۔۔۔ میں غلط تھا۔'' وامق کے لہجے میں بے بی تھی۔

وامق اب ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جھے تم ہے کوئی بات کرنی ہے ، بیرش کی جگہ ہے نہ اپنا تماشا بنوا و اور نہ میرا۔ پھیجل نے کی ہے کہااتنی دیر میں وامق ایک پر ہے پر اپنا نمبرلکھ کراس کی طرف بھینک چکا تھا۔

'' ہونہہ!' 'سجل نے کاغذ کا وہ ککڑا پیروں سے کیا اور آ گے بڑھ گئی۔ وائن پہلے ہی بلٹ کر جاچکا تھا۔اتن دیر میں پنگی اور سونو بھی آ گئے۔جل کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ بلٹ کروہ کاغذ کا پرچہا گئا کریں میں رکھ لیا۔

اس کیے نہیں کہ اس کے دل میں وامق کے لیے کوئی ہمدر دی ، محبت یا نرم گوشہ تھا بلکہ اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی ۔

اور جل کو آج پھر سے ماضی کی یاد آگئی تھی۔ سونو کی آ واز ہروہ چونکی اور خیالات سے نکل آئی بوں ماضی میں کھوئے کھوئے اُسے وقت گزرنے کا پتا ہی نہ چلاتھا۔

بہتا ہے۔ وثی ہے ماگل ہوگیا۔

خوشی ہے پاگل ہو گیا۔ ''سجل ۔۔۔۔۔ جال ۔۔۔۔۔ واقعی تم ہو۔۔۔۔؟ تم نے مجھے میسے کیا۔ مجھ سے بات کی ۔۔۔۔ بہت شکریہ تمہارا۔۔۔۔ میں جانتا ہوں سجل کہتم مجھے بھلانہیں سکتیں۔۔ وہاں کوئی آئے والا ہے۔ میں آپ کو اس سے ملوانا جاہتی ہوں آپ بھی بچوں کو لے کر آجائے گا۔''

'' او کے تم چلو میں آتا ہوں۔'' تیمور نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس وفت جمپنگ کیسل پرانجوائے کررہے تھے۔

سجل ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو سامنے میبل پر وامق کو بے چین اور منتظر پایا۔ وہ تو خوشی سے بے قابوہو گیا۔

'' بہت شکر میت کے بجھے بلوایا۔ بچھے سے یوں ملنا چاہا۔۔۔۔ خدا گواہ ہے بجل کہ میں ۔۔۔۔ بین ملنا چاہا۔۔۔۔ خدا گواہ ہے بجل کہ میں ۔۔۔۔ میں آج بھی صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آج بھی صرف تمہیں جو۔۔۔۔ ہوں۔ میرے دل میں آج بھی صرف تم ہو۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔ بور ۔۔۔۔ بور ۔۔۔۔ بور ۔۔۔۔ بور ۔۔۔۔ بور ۔۔۔۔ بور ۔۔۔۔ بھی ہو۔۔۔۔ بھی ہو۔۔۔۔ بھی ہو۔۔۔۔ بھی ہو۔۔۔۔ بھی ہو۔ بھی ہی ہو۔ بھی ہیں ہی ہو۔ بھی ہو۔ بھی ہو۔ بھی ہو۔ بھی ہو۔ بھی ہی ہو۔ بھی ہو۔

''بس!''جل نے ہاتھاُ ٹھا کراسے مزید کچھ کہنے ہے روکا ..... کیونکہ تیمور بھی آ چکا تھا اور حیران نظروں سے دامق کود کیےر ہاتھا۔

'' تیمور بیہ وامق ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ……اور …… وامق صاحب بہ تیمور حسن ہے میرے شو ہز میرے دوست ……'' تجل نے اُٹھ کر ایک دوسرے کا تعارف کروایا اس لیے جل کے چہرے پر تفاخر تھا۔ اس لیے جل کے چہرے پر تفاخر تھا۔

'' سجل …… ہے …… سب کیا ہے …… ہے کیسا نداق کررہی ہو میرے ساتھ ……'' وامق کا چہرہ ایک دم فق ہو چکا تھا ہے سب اس کے جیران کن اور غیرمتوقع تھا۔

" بی وامق صاحب ، آپ کیا سمجھے کہ میں آپ کو یہاں بلوا کر آپ ہے گزری ہوئی محبوں کی تجدید کروں گی۔ پیار محبت کی باتیں کروں گی۔

میں بھی میں ہوں گا۔

ہم ال عد ہیں .....؟ کیا جیں ال کر بات

" میں ..... میں ..... اس کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا اُسے مجبور کر دوں گا۔ایک بار پھر ..... پھر ہم دونوں ایک ہوجا کیں گے۔ ' وامق اپنے دل میں بے شار با تیں سوچ رہاتھا۔اُسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں ایج بھی بجل کے دل میں اس کے لیے سوفٹ کار نرموجود ہے،اور یہی بات کو لے کر وہ خوش سے یاگل ہور ہاتھا۔

آج کل تیمور ایک کیس کو لے کر خاصے پریشان تھے۔ وہی'شک' کا کیس تھا ایک شوہر کو بیوی پرشک تھا کہ وہ کہیں اور انوالو ہے اور وہ اسے طلاق دینا جا ہتا تھا جبکہ پہلے بھی وہ اپنی بیوی کوچھوڑ چکا تھا۔

جبکہ بیوی اس بارطلاق نہیں لینا جا ہتی تھی اس کا دعویٰ تھا کہوہ بے قصور ہے اور شوہراس پر بے بنیا دالزام لگار ہاہے۔

ابوارکا دن خھا اور کافی دن بعد تیمور نے گھومنے کا پروگرام بنایا تھااورای دن تجل نے بھی وامق کو ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ سارا دن بچوں کے خوب انجوائے کیا اس وقت بھی بیچے پلے لینڈ میں متھے کہا۔

معتمور میں ذرا ریسٹورنٹ جارہی ہوں۔

دوشيزه 92



## www.Paksociety.com

تو سراسرآپ کی خام خیالی ہے ایک وقت تھاجب بیں آپ انوالوگی اور آپ نے اپناس رشتے کا ناجائز اور غلط استعال کیا۔ آپ سمجھے کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے۔

تو كان كھول كرىن كيس كەالىي خوش جمي كو دل سے نکال دیں کیونکہ میں آپ کوصرف بیہ بتانا اور دکھانا جاہ رہی تھی کہ مرد کا ایک روپ پیجھی ہے جو آپ کے سامنے میرے شوہر کے روپ میں کھڑا ہے۔مردصرف عورت پراپناحق جمانے کا نام ہیں ہے بلکہ وہ دوست بھی ہوتا ہے۔ دیکھو تیمور نے آج مجھے آپ کے ساتھ یوں بیٹا ویکھالیکن انہوں نے میرے کردار پرکوئی انگی نہیں اٹھائی۔ مجھ پر کوئی شک تہیں گیا، کیونکہ اِن کو مجھ پر مکمل بھروسا ہے میرے کردار پر 100% یقین ہے تب ہی الحمد للہ ہماری زند کی مثالی ہے۔ اور میں آپ کو یہی بنانا جا ہتی تھی آپ کے خیال میں .میں..... ہے جیسے انسان کے لیے اس فرشتے جیسے انسان کو چھوڑ دوں گی تو لعنت ہے آ پ پراور آپ کی گندی سوچ پر۔' محبل کی آواز شدت جذبات ہے بھراکئ تھی۔

'' وامق احمہ....! رشتوں کی سلامتی اور بقاء
کے لیے ایک دوسرے پر پوری سچائی کے ساتھ
مجروسا کرنا اور اعتاد بحال رکھنا کپہلی شرط ہے۔
کبی کامیاب زندگی کاراز ہے اورتم .....تم ....کو بیہ
بات اب تک سمجھ نہیں آئی تب ہی تو تمہارا بیحال
ہے کہ تین تین شادیوں کے بعد بھی تم آج بھی
اسی مقام پر کھڑے ہوجس پر کہتم سالوں پہلے
اسی مقام پر کھڑے ہوجس پر کہتم سالوں پہلے
کھڑے۔

اس کیےسب سے پہلے اپی منفی سوچوں سے چھٹکارا پاؤ۔ اپنی سوچ کو مثبت بناؤ تب ہی اس

کے مثبت اثرات تمہاری ناکام زندگی پر مرتب ہوں گے تب ہی کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہوسکو گے۔''

سجل کے رکتے ہی تیمور نے آ ہتہ آ ہتہ اور کھبرے ہوئے لیجے میں وامق کو سمجھایا۔ جل جیرانی سے تیمورکود کیھر ہی تھی اُسے بیسب پچھ کیسے بتا چلا تھا کہ وامق نے تین شادیاں کی ہیں۔' وامق سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا اس کے چبرے پر شرمندگی کے آ ثارنمایاں تھے۔

دفعتا وامق نے سراٹھایا اس کی آنکھوں میں آ آنسو جھلملا رہے تھے۔ جل کو ایک لیمے میں وہ بات سمجھ آگئ تھی کچھ دنوں سے تیمور حسن جس کیس کو اور سے تیمور حسن کی کیس کو لئے کر پریٹان تھے یقینا وہ وامق کا ہی ہوگا وامق کے چربے پرشرمندگی کے ساتھ کیسینے مسلم سما کے قطرے انجر آئے تھے وہ جیپ جاپ گم صم سا بیٹھا تھا پھر کری ہے اٹھا اور بنا پچھ کے آگے بڑھ ھا گیا۔

دو قدم بڑھا کر وہ رُک گیا۔ واپس آیا اور تیمور کی جانب دیکھ کر کہا۔

''سرمیں اپناکیس واپس لینا جاہتا ہوں۔اس بار میں بیوی کوطلاق نہیں دوں گا بلکہ خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔تھینک بوسوچ بوتھ آف ہو۔'' اللہ پاک آپ دونوں کو بونہی شاد و آباد رکھے۔ پہلے تیمور کواور پھر مجل پراچئتی می نظر ڈال کروامق نے لڑکھڑاتے لیجے میں کہا اور بلیٹ کر تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف چل دیا۔

تیمور نے مجھے اور میں نے تیمور کو دیکھا ہم دونوں کے چہروں پراطمینان تھا ایک دوسرے کا ہاتھ تھاہے ہم لوگ پنگی اورسونو کی جانب چل

\*\*\*\*







"میں نے بہت سوچا اور اب ان سے علیحدگی کا فیصلہ کرلیا ہے۔ جب میری زندگی کے لیے کوئی سوچنے والانہیں تو سستو مجھے بھی سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جان پر ہے تو حرام بھی طلال ہوجا تا ہے۔ میں تو پھر ۔۔۔۔۔' پریاسسکنے گئی ۔ فروانے بمشکل اُسے ۔۔۔۔۔۔

"Now That She Had Nothing" کیٹ کی طرف ہو ہے لگیں۔
"Now That She Had Nothing
"Now That She Had Nothing
"Now That She Had Nothing
"OELHO"
"Now That She Had Nothing
"OELHO"
"OELHO"

زارا سے پہلی ملاقات زیادہ پرائی تہیں تھی۔
لیکن وہ کہتے ہیں نہ کہ بھی تو برسوں کے فاصلے
لیحوں میں پائے جا میں اور بھی گرہ بھر دوری
پاٹنے میں صدیاں گزرجا میں تو بچھ ایسا ہی تھا۔
زارا کی پریااول الذکرلوگوں میں سے تھی۔
مارچ کے اوائل کی شھنڈک ابھی اپنی تر و
تازگی سمیت فضاؤں میں تھہری تھی۔اور شادی کا

پنڈال اُسی روایق انداز میں سجاتھا جو ہمارے یہاں کا خاصا ہے۔

پارکنگ میں گاڑی ہے اترتی تلہت کو فروا دکھائی دی تو اُس نے اشارے ہے سلام کرتے ہوئے رُکنے کا اشارہ کیا۔ تلہت سے ملاقات بھی سیمیں حیات کی آ رٹ گیلری میں ہوئی تھی جہاں وہ زارااور پریا کے ساتھ تھی۔ فروااور نگہت علیک سلیک کے بعد پارکنگ سے نکل کر گھر سے میں سلیک کے بعد پارکنگ سے نکل کر گھر سے میں

اس عالیشان بنگلے کے لیے گھر' کا لفظ کسرِ نفسی بھی ہوسکتی ہے۔ جہاں اندر بڑے بڑے گرین لانو میں چارچار کی کلڑیوں میں رکھی کرسیاں اپنی سفیدی میں پرسکون ماحول بنائے ہوئے تھیں۔ گہت اور فروا چلتی چلتی لان کے اُس مصحے کی طرف بڑھیں جہاں گئی مار کیز میں عورتوں کی باتوں کی چہار میں ریگ برنگے کو لوز کی خوشیوں نفسا کو مشکبار کیے تھیں۔ فروا اور گہت کو خوشی نفسا کو مشکبار کیے تھیں۔ فروا اور گہت کی باتوں کی جہار میں ربیخ گئیں۔ قریب ہی کو خوا تین الگ تھلگ پیان ایک طرف دو خالی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ قریب ہی کے جو تین کی اکثریت پر کیے میں سنجمل سنجملائی خوا تین الگ تھلگ پیان کے بیشی تھیں۔ باتی خوا تین کی اکثریت پر کیے بازووں میں دانستہ نزاکت کی اسٹائل یا خوبصورتی کے بجائے وزن کو مدنظر رکھا گراتی

سونا! جس کی چمک بڑے بروں کو خیرہ کرتی ہے پر کیا کیا جائے کہ کھر اسونا بھی کھوٹے چہروں







ہونی ہوئی۔
''بہت خوشی ہوئی تم لوگوں کے آنے ہے۔''
مبارک ہو بہت بہت۔'' فروا اور گلہت
اُس سے ملتے ہوئے اُسٹھی بولیں۔
'' بہت بہت شکریہ، تم لوگ ٹھیک تو بیٹھے ہونا۔'' زارا ملکے چلتے پہلھوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔

کواُ جالنے بیں ناکام رہتا ہے لیکن بید ذرا دیر بیل پتاچاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ پر،اس بات کی پروا ہے کیے؟

تیز رگوں' تیز خوشبوؤں اور او نچ آ ہنگ میں با تیں کرتی عورتوں کے درمیان گہرے نیلے میں باتیں کرتی عورتوں کے درمیان گہرے نیلے کا مدانی کے سوٹ بیس ملبوس زارا دکھائی دی۔ فروا اور گلبت پرنظر پڑتے ہی اُس کے چہرے پرخوشی اور گلبت پرنظر پڑتے ہی اُس کے چہرے پرخوشی محری مسکرا مٹ جگمگائی۔ وہ پاس آ کر گلے ملتی



READING

کی جیب دیکھی جاتی ہے۔اللہ معاف کرے شکل کو کیا کہنا پر ..... تو بہ! عمر بھر قصائی گلی اور رہ امرال کے راجہ إندر بنے رہے بیہ چوہدری صاحب۔''

'' قصائی گلی ..... رند امرال؟'' فروا نے ہولے سے بید دونوں نام دہرائے تو گلبت ہنتے ہوئے بولی۔

''تم دونوں جگہوں کو'گا بوں والی گلی' سمجھ لو۔' فروا کے چہرے پر عجیب ی خیالت چھاگئ۔ وہ الی ہی تھی دوسروں کی عیب جو ٹی پر خود شرمندہ ہوجانے والی۔ جیسے وہ سب کچھ خوداُس سے سرز و ہوا ہو۔ جس کی طرف کوئی انگی اٹھار ہا ہو۔ ایسے موا ہو۔ جس کی طرف کوئی انگی اٹھار ہا ہو۔ ایسے وقتوں میں اس کا جی جا ہتا ہے کہ صوفیوں کے وقتوں میں اس کا جی جا ہتا ہے کہ صوفیوں کے مر پر بھی زمانے کی لمبور کی اوئی ٹو پی اس کے سر پر بھی ہوتی۔ اُنہی کی طرح کا نوں تک بھیجی ..... تاکہ وقتی۔ اُنہی کی طرح کا نوں تک بھیجی ..... تاکہ والی کے عیب سننے سے بیچے اُنہی کی طرح کا خوال سے بے خبر ہولے جلی اس کے حال سے بے خبر ہولے جلی طار ہی تھی۔

'' رنتہ امرال پرانا علاقہ ہے پنڈی کا ..... قدر سے بدنام ..... چوہدری صاحب کے باپ دادا کی جائیدادیں ہشمول چندمشہور حویلیوں کے اُدھر ہی تو تھیں۔ یہ کالونی تو ان لوگوں نے بعد میں اِدھر بنائی نہا پی کچھز مینیں نے کر۔ ویرانہ تھا یہ علاقہ ، سمجھو آ باد ہی ان لوگوں نے کیا تھا۔لق و دق اس ویرانے میں ایک کالا بورڈ ان چوہدری فہیم حیدر ہی کا تو لگا ہوتا تھا۔''

'' اچھا! میں پرانے پنڈی کے بارے میں پچھ زیادہ نہیں جانتی۔'' فروا ہولے سے بولی تو گہت بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ''در نامین میں اس سے کیسی میں

''ان زمینوں ، جائیدا دوں کے بھیڑوں میں تو بیسب شادیاں برادری میں کرتے ہیں۔ دیکھ ''باں ''باں '' ہم بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں ہم بے فکر ہوجاؤ۔'' گلبت ہنتے ہوئے بولی۔زاراکی کسی رشتہ دار خاتون نے چیچے ہے آ کراس کے کندھوں پر ہاتھ در کھے اور بولی۔

'' ہے گلزاراں! مبارک ہووے نے کڑی دے ویاہ دی۔'' (اے گلزاراں! تمہیں مبارک ہو بیٹی کی شادی) زارا مڑ کر اس کے گلے لگی اور اس کے ساتھے ہی آ گے چل دی۔

'' زاراکتنی مختلف ہے نہ آپنی برا دری ہے۔'' گلہت وجیرے سے بولی۔

'' ہاں! میں تو پہلی مرتبہ ہی دیکھر ہی ہوں ۔'' روائے جواب دیا۔

فروانے جواب دیا۔

"" ہم کمیٹی یارٹی پر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں ند۔زارا کی کزنز بھی ساتھ ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ اُسے یہ بات کہتی ہوں۔ "گہت ہنتے ہوئے اولی۔ اولی۔

'' اچھا!'' فروا نے سامنے زارا کی طرف در کی گھتے ہوئے کہا جو ایک ادھیڑ عمر کے گہرے سانو کے آرہی سانو کے آرہی سانو کے آرہی میں۔ وہ رشتہ دار عورتوں سے ملتی ملاتی فروا اور نگہت تک بہنجی اور بولی۔

" سوچا تنهیں چوہدری صاحب سے بھی ملوادوں ۔"

'' بہت بہت مبارک ہو آپ کو بریا کی شادی۔' فرواچو ہدری صاحب سے مخاطب تھی۔ '' بہت مہر ہائی!'' چو ہدری صاحب انکساری سے بولے اور ایک دور تمی جملے بول کر زارا کے ساتھ آگے بڑھ آنے والے مہمانوں کی طرف بھکتے بچھ نے آنے والے مہمانوں کی طرف بھکتے ہوئے والے مہمانوں کی طرف بھکتے ہوئے۔

والمتح كتبت تصايات كدمرد ك شكل نبين أس





نہیں رہیں ان سونے سے لدی ير براجمان ہونے لکیں۔ مہاندرے ایک ہے ہیں۔"

" بال ..... ہاں .....اچھا!'' '' پررہے نام اللہ کا۔خدا کی خدائی کہ جہان مجر کے وھن ہے اپنی بیٹی کا دھڑ نہ خرید سکے۔'' فروا نے ذرا چونک کر تگہت کی طرف دیکھا تو وہ

'' بریا کی بات کررہی ہوں۔ نیا گھر بناکر' سیٹ کر کے دیا ہے بیٹی کو۔اتنا جہیز.....زیوراور دوسری پرایرتی علیحده! ' وه دونول بازو پھیلا کر

اچھا! اللہ پریا کونصیب کرے۔اللہ اُسے شادر کھے'' فروا جوایا بولی تو اس کے کہے میں

اونجے چلتے میوزک میں اب بینڈ باجوں کی آ وازیں بھی شامل ہونے لکیں تو اُن ایک سے مہا ندروں والی بھاری مجرکم عورتوں کے رپوڑ کے ر بوڑ وسیع وعریش لانزے کزرتے میں گیٹ کی جانب برصے لگے۔

'' لگتا ہے بارات اندر آ رہی ہے۔' فروا اشتیاق سے بولی۔

'' ہاں!عصر پرتو اب ویہاتی بیک گراؤنڈ ک باراتیں ہی آتی ہیں۔ بدلوگ نہیں بدلنے کے، بھئی شِام رات کی شادی رکھو۔ چھوڑ جاؤ دولہا دلہن کو کہیں کسی ہوٹل میں اور جاؤ گاؤں واپس، نہیں!ا تناعجیب لگتا ہے اب تو دوپہر میں تیار ہونا سی شادی کے لیے'' تلہت گیٹ سے اندر آتے کے میں ہار پھول سنے جوم کی طرف و مکھتے ہوئے بولی۔ ڈھول تاشے والے آسان پر سر اٹھائے اُن کے ساتھ ساتھ تھے۔

مر کھے سنو لائے ہوئے چبروں اور سخت

مدوخال کی پرتفاخرعورتیں اسکے أبطے سفید صوفوں عورتوں کے بعد آ دمیوں کا جم عفیر مردانہ

پنڈال میں بھیایا جانے لگا۔ خوب دھوم دھڑ کا ہوا۔ بارا تیں شکن کے ناچ گانوں سے فارغ ہوئیں تو سب کو کولڈڈرٹکس اور جائے بمعہ لواز مات کے وہیں کرسیوں پر سرو ہونے لگی۔ شام گہری ہونے چکی تھی اور فروا سوچ رہی تھی کہ یر یا ہےمل لے تو اجازت جاہے، کیونکہ ساتھ جیھی للبت بار بار وارنگ جاری کرربی سی که دیبانی بیک کراؤنڈ کی شادیاں پھھزیادہ ہی کمی ہوتی ہیں۔ مغرب کے سائے گہرے ہوکر سرمکی اندهیروں میں بدلے تو سارا لان اور ارد کرد کا اریاسھی تھی آ رائتی بتیوں سے جگمگانے لگا۔ زارا یاس ہوئی تو فروانے اشھتے ہوئے پریاسے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا وہ فروا کا ارادہ بھا نیتے ہوئے

نہیں ....نہیں ابھی نہیں جانا وہ اِ دھراسیج پر ای آرای ہے۔ نکاح تو ہوا ، ہوا ہے نہ آ کھ ساڑھے آٹھ تک کھانالگادیں گے۔ بارات نے والیس گاؤں جو جانا ہے۔ جاریا چے گھنٹوں کا تو خرج آ کا۔"

''اچھااچھاٹھیک ہے۔'' فروا مارے مروت کے پھر بیٹھ گئی۔ پچھ دہر بعد إدھراُ دھر منڈ لاتے ویڈیوز والے گھر کی سمت بڑھے تو فروانے سوجا واقعی! دلہن آ رہی ہوگی۔ اگلے چند منٹوں میں ساری بتیاں بند کروا دی گئیں \_صرف ار دگر د گگی

" اے، کے بکواس بازی اے؟" کی عورت كي او نيج كرخت ليج مين آ واز آئي \_ لان کے ایج چلتی بیٹی سرمی پیڈنڈی پر کافی لڑکیاں

تھوڑی وریس مردانہ پنڈال ہے ہلچل برآ مد ہوئی تو پتا چلا کہ دولہا آر ہا ہے۔ گرے چمکدار كيڑے كے سوٹ ميں ملبوس ، جھوٹا سا موتنوں كا سہرا لگائے ۔ جس کی لمبائی فقط تھوڑی تک تھی۔ ساتھ دوشہ بالے تھے جواس کی طرح حیکیلے سوٹوں اور سہروں میں ملبوس تھے۔ ساتھ قریبی رشتہ داروں کا ٹولہ تھا۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد دولها النيج تک پہنچا۔ پھولوں اور نوٹوں کی خوب نجھاور ہوئی۔ وہ پریا کے ساتھ بیٹھ گیا تو ویڈیو والوں نے لوگوں کو بٹھانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد دولہانے سہرا پلٹا اور پنڈال میں بیٹھے بہت سارے لوگ مایوس ہوئے۔ گہرا سانولا چہرہ جو اگر چہسونے کی گھڑی اور بھاری سلامیاں وصول كرتے تمتما تا تھا ير،أس كى آئىھيں ايك گهرے حالبازی آئیسی تھیں۔ بڑی بڑی الیکن متکبراور سفاك! أوهر تلهت كالميشركي زديس آتاب لاك تبصرہ جاری تھا۔ بڑے بڑے تھالوں میں رکھی يد بنخ لكى اورا كلے مزيد آ دھے گھنٹے تك كھانا لگ گیا۔ کھانے کے بعد جوم میں زارا دکھائی وی تو قر<u>وابو</u>لی\_

''آ وُزاراے مل لیں اور پریا ہے بھی ، پھر چلتے ہیں پونے بارہ تو ہو چلے ہیں۔' گلہت بولی۔'' ہاں ..... ہاں چلو!'' بیہ جو دیہاتی بیک گراؤنڈ کی' جلدی' ہوتی ہے نہ بیہ بڑی ' دیر' سے ہوا کرتی ہے۔

☆.....☆.....☆

پریا کی شادی کے دواڑھائی ہفتے بعدزاراکا فون آیا توسلام دعا کے بعد بتانے لگی کہ پریا توہنی مون کے لیے گئی ہوئی ہے اور یہ کہ جس دن سے گئی ہے مجھو گھر کی ساری رونق برکت ہی ساتھ لے گئی ہے۔ چو ہدری صاحب تو مطمئن کم ، بے اکٹھی تھیں جو ذرا تا تیب میں ہوئیں اور قریب ہوئیں اور قریب ہوئیں تو ان کے نے پورے چاندگی مانند جگمگا تا پر یا کا چہرہ تھا۔ مکمل سنہرا! مانتھ پرایک کٹ کی صورت پڑے سنہری بالوں ہے ذرا نیچے دمکتا کندن کا ٹیکہ تھا۔ چہرے کی تا بانی جے مات کرتی تھی۔ گہرے میرون قدرے کیا تا کو دولڑکیاں تھا ہے تھیں۔ وہ دو پٹے کے ساتھ پر یا کو دولڑکیاں تھا ہے تھیں۔ وہ نگاہیں نیجی کیے دھیرے سے قدم بڑھاتی تو سینے نگاہیں نیجی کے دھیرے سے قدم بڑھاتی تو سینے طرف گھپ تاریکی ہیں 'کیمروں کی چکا چوندروشی طرف گھپ تاریکی ہیں 'کیمروں کی چکا چوندروشی میں چوصرف پر یا کے او پرفوکس تھیں۔

سرمی پگڈنڈی پر قدم بڑھاتی وہ بالکل تنہا لگ رہی تھی۔جس کی کمبی سنہری گردن کے گردان گنت جڑاؤز بورات اس کے لودیتے چہرے سے د مک رہے تھے۔

'' ماشاء الله بهت ہی پیاری لگ رہی ہے۔'' فروا پیارے بولی۔ تلہت بولی۔

''اس کے گیڑے تھوڑے سادے ہیں؟ ہاں بھی گردن میں ست لڑا ہار پڑا ہوتو۔۔۔۔ایک ہنی۔
پریا پھولوں ہے بھرے چھوٹے ہے آئے تک پہنچی تو روشنیاں تب بھی گل تھیں۔ فروا کا بس چلتا تو وہ بتیاں بندہی کروائے رکھتی۔ پریا کے لو دیتے چہرے کے آگے انہیں ویسے بھی ماندہی رہنا تھا۔ ولہن کے بیٹھتے ہی سب سسرالی عورتیں بھی ماتون نے آگے بڑھ کر ولہن کا دو پٹر نیچیں۔ ایک بھاری بھرکم خاتون نے آگے بڑھ کر ولہن کا دو پٹر نیچی کرنے خاتون نے آگے بڑھ کر ولہن کا دو پٹر نیچی کرنے کا تون نے آگے بڑھ کر دانے کا تعداد پنوں میں جکڑے دو پٹے کرتے ہوئیں نہ کی کوشش کی۔ غالباً گھونگھٹ کرنا چا ہتی تھیں۔ پریکی تھیں۔ وہیں پریا کی ساس

دوشيزه 98 ک

چين زياده بين - " پھرلہجه دهيما کرني بولي -"أس كى يعتى كے بعدسارى رات بىكل رہے۔ بھی اندر بھی باہر ..... ہائے! مجھے انداز ہ تو تھا کہ پری ہے ان کا لگاؤ بہت ہے پراُن کی اُس رات کی ہے چینی .....بس کیا بتاؤں؟ اپنی شادی مجھے کل کی بات لکتی ہے اور بے جی بتاتی تھیں کہ میری رحفتی کے بعدابا ای طرح بے چین اور فکر مند شھے۔ حالانکہ میں تو سیجے ..... سلامت مھی یر ..... پریا؟'' پیر کہتے اُس کی آ واز رندھ کئی۔فروا أسے سلي ديتي ہوئي بولی۔

· \* گھبراؤنہیں ، بی<sup>سب فطری</sup> جذبات ہیں زارا،اورابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔میری ندا رخصت ہوئی تواس کے خالی کمرے میں بیڈسا ئیڈ تيبل پراس كى پلى چوڑياں پڑى تھيں \_ بين بار بارجب أس كے كمرے ميں جاتی تو مجھے لگتا كہوہ صرف پیلی چوڑیاں نہیں .....میری گود، اپنا بجپین میرا آتکن اورا پناایک عہد چھوڑ گئی ہے۔ براب تو وقت بہت بدل گیا ہے وہ زمانے کئے کہ آنکھ او بهل تو بباز بھی او بھل ..... اب تو او بھل بہاڑ بھی ایک کلک کے فاصلے پر ہیں۔ بھلت لیا ہم لوگوں نے اور ہم سے پچھلوں نے ..... اب تو بہت سہولتیں ہیں۔"

''ہاں! یہ بات تو ہے خیر سے روز انیہ ہی بات ہوجاتی ہے۔ بس اگلے ہفتے تو آ جائیں گے دونوں۔''زارایُرامید کہے میں بولی۔

" بال ..... بال .... Them Let Enjoy تم چکرلگاؤمیری طرف' " بال ضرور، بلكه يريا آجائے تو أس كے ساتھ ہی آؤں گی ہم سے توروح راضی رہتی ہے میری بینی کی۔' فروامنے ہوئے بولی۔

"-Any TimeUt .....Ut"

زارا کا فون بنید ہوا تو چکتے پھرتے کام کرتے بھی وہ پہلا دن آ تھوں کے سامنے آ گیا۔ جب مقامی نگار خانے میں سیمیں حیات کے جسموں کی نمائش تھی۔شرک اور کفر کے فتوؤں ہے قدرے شرمندہ ی بینمائشیں دانستہ کم پبلٹی کے طفیل محدود و مخصُّوص لوگوں پرمشمتل تھی۔ وہ تمام مخصوص لوگ جو تراشيده بحسموں میں مقید کہانیوں پرنگاہ ڈالتے تواس خیال ہےڈالتے کہ

کو وال جیس، بروال سے نکالے ہوئے تو ہیں کعبے سے ان بنوں کو بھی نسبت ہے دور کی نگار خانے کی شیالی دیواریں ایک ثقافتی پختلی کیے، اپنے او پر پڑنے والی اِن ڈائر مکٹ روشنی ہے اُن جسموں کے خال وخدا نہایت لطیف انداز میں اُجا گر کررہی تھیں۔ سامنے خوبصورت سرمتی تقشين سليث كي نشستول يرجيحي اجركيس اورسياه كرُ جانى كے شيشوں والے كشن دائيں بائيس على تیلی نفیس کوٹے کناری سے بی تھنیٹوں میں خوبصورتی ہے اُ جا کر ہور ہے تنھے۔ فروانے اندر واحل ہوکر دور سے ہاتھ کے اشارے سے سیمیں حیات کوسلام کیا جو چھےخواتین میں گھری جار جھے وانشوروں اور آٹھ دس کیمرہ مینویں کے چیج جیمی کسی سوال کے جواب میں کہدرہی تھی۔

'' بيه بُنرِ تو صريحاً الله پاک کی عطاہے۔اللہ سائیں کے حکم پرمیری انگلیوں میں اُن کی تراش اترتی ہے۔ ایسے ، جیسے شکیت کاروں پر دھنیں اترتی ہیں۔ لکیروں پرحروف کے صحیفے اترتے ہیں۔ وہ جیسے پوچھا تھا نہرایکِمشہور سنگ تراش ے کی نے کہ تم بیسب جمعے کیے راش لیتے ہوتو أس نے سکون سے جواب دیا کہ مجسمہ تو مٹی کے اندر موجود ہوتا ہے میں تو بس فالتومٹی ہٹا دیتا ہوں۔ توبس بیالی ہی بات ہے پر کیا کیا جائے





آ خری بات اور وہی سوال کر آپ اس حوالے سے کیا پیغام وینا جا ہیں گی؟'' ایک ی کی بائری میں ملب سیمیں میں ا

سیاہ کچنری کی ساڑی میں ملبوں سیمیں حیات کی ذہین آئٹھیں لمحہ بھرکوکسی پا تال میں اتریں اور وہ یولی۔

'' بس یہی کہ بلاتفریق رنگ کسل' علاقے' ملک اور ندہب کی قید ہے ہٹ کر انسانیت کے کیے صرف اور صرف آسانیاں پیدا کرنے والی توم بن جائیں کہ جوتو میں اپنی ثقافت اور اقد ارکو تھاہے وقت کے ساتھ آ کے جہیں برھتیں انہیں دنیا پیچھے چھوڑ جاتی ہے اور زمانہ آ کے نکل جاتا ہے کہ وہ بھی ....ز مانہ بھی اس کا ئنات کا حصہ ہے جو گروش میں ہے اور کروش ہی میں بقا ہے۔ كائنات كى بھى اور قوموں كى بھى ، تھينك يو! '' أن آ خری کھات کے سناٹوں میں ساکت بتوں میں ے ایک میں جنبش ہوئی اور اِس جنبش میں جب وہ کھڑی ہوئی تھی تو اس کا دھڑتھوڑ اا لگ ہوا تھا۔ '' وری نانس سیمیں آئی۔'' یتالیوں کی دبی د پی گونج میں اُس کی آ واز انھری تھی۔ وہ پریاتھی جو بولتی تھی تو قدرے دفت ہے چھے سانس جمع کرے بولتی تھی پراس کا پُر کوشش کہجہا کس کی آ واز كوپُر تشش كرتا تھااور .....

وہ تھوڑا مختلف چلتی تھی۔ وہ پریا تھی۔ ۔۔۔۔۔ جو پہلی ملاقات ہی میں فروا پر فریفتہ ہوگئی تھی اور کہتی تھی کہ اگر آپ میری بھی دوست ہیں ؟' اور فروانے اُس کی سادگی اور بے ساختگی ہیں؟' اور فروانے اُس کی سادگی اور بے ساختگی پراُسے گلے لگالیا تھا۔ یو نیورٹی کے بعد وہ ایک مقامی انگریزی اخبار میں آرفیکار کھھی تھی۔ جب مقامی انگریزی اخبار میں آرفیکار کھھی تھی۔ جب وہ ہنس ہنس کر پہلی ملاقات ہی میں فروا کو اپنے بارے میں بتا رہی تھی تو پاس کھڑی زارا دل ہی بارے میں بتا رہی تھی تو پاس کھڑی زارا دل ہی

كه اپنے يہاں تو جہلے ہى فنون لطيفہ كي سر پرستى نہ ہونے کے برابر کھی۔ پراب ، جب کہ کم از کم تین دھائیوں سے جعلی ڈگر یوں کے انباروں تلے قہم و ا دراک کی اکھڑی اکھڑی سائس چل رہی ہے تو اس ذہنی طور پر دیوالیہ ماحول میں کام مشکل سے مشکل تر ہوتا جار ہاہے۔ دیکھیے پرانے وقتوں میں بوڑھے بوڑھ کے نیچے داستان کوئی ہوا کرتی تھی کیا وه محرز ده نه کرنی تھی سننے والوں کو، پھر کھے پلی تماشه، تھیٹر، اسلیج اگر پیرسب گزرتے وقت کے ساتھ' فکم' کی صورت ہو گئے تو گفر ہو گئے؟ کیا ومانے نے آ گے مہیں جانا تھا؟ پر مارے ہاں اپنی منوانے کے لیے ندہب کی آڑلی جاتی ہے، آپ سب بنائیں مارے خطے میں جب ہے ندہبی انتہا پینیدی بردھی ہے۔ تو اس کے باعث اخلاق كراوث لهني يا برهيع؟" خاموش، پُرسحر ما حول میں چیمنیکو ئیاں ہونے لکیس۔ ''جي! ميں جانتي ہوں كه آپ بوليس نه بوليس اندرے آپ سب کا جواب موخرالذکر ہی ہوگا۔

سیمیں حیات ایک تو قف ہے ہوئی۔
'' محمد احسن' ایک بہت ہونہار رائٹر ہیں۔
ان کی کتاب کا ایک مکالمہ ہے کہ قلندر ہے گی
نے وہ سوال ہو چھا جوان ہے نہیں ہو چھا جاتا کہ وہ
تو قلندر ہوتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے
جب ان کا عشق جواب دیتا ہے تو سوالی کا علم
جواب دے جاتا ہے تو نو جوان نے ہو چھا۔

''حضرت! بی فرمائیں غیراںٹد سے مدد مانگنا کیساہے؟'' قلندرنے جواب دیا۔

''بہت بُری ہات ہے بچے ..... بہت بری بات ہے پر! پہلے غیراللہ کہیں ملے تو۔'' زور دار تالیوں کی گونج میں ایک جرنلسٹ نے کہا۔

" بہت خوب سیمیں حیات صاحب ..... چلیے

الوالمون (10)

Section.

ول میں سوچتی تھی کہ آخر میری بٹی ایپ ہے۔' عمر کی عور توں سے کیوں دوستی کر لیتی ہے۔' تو اُس آرٹ گیلری کی ملاقات دوستی کا ایسا شاخسانہ بنی کہ اکثر ہی فروا سیمیس زارااور پریا کی ملاقات رہتی۔

## ☆.....☆.....☆

پہر مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک روز زارا کا فون آیا وہ عام دنوں کی نسبت بہت ایسا یکٹر تھی۔ پھر بتانے گئی کہ'' خیر صلاً! پریا کا بہت زوردارتسم کا رشتہ آیا ہے۔ ہمارے گاؤں کے دور دراز کے رشتے داروں کا لڑکا ہے خالد! سردار غزیز کا بیٹا۔ ابھی پچھلے دنوں گاؤں بیں شادی تھی نہتو بس وہاں کہیں پریا کو دیکھ لیا ہے اور ایسا پیچھا کھاتے ہے کہ مجھوچو کھٹ تھام لی ہے۔ اچھے خاصے کھاتے ہے لوگ ہیں ہماری طرح .....

''پریا گیا گہتی ہے اس رشتے پر؟'' فروا کے استفسار پرزاراایک کمیح کوخاموش ہوئی پھر بولی۔ 'پریا کونیم رضامندہی مجھو۔''

" بنيم رضا مند؟" فروا كچه الچکيات موئ

" ہاں! صاف بتاؤں؟ اُسے ذرا منانا پڑا ہے جھے اور ..... چوہدری صاحب کوبھی، بلکہ ابھی بھی منارہے ہیں۔ یار! پریا پچھ عرصہ پہلے اپنے ایک کلاس فیلوکو بہت پیند کرتی تھی۔ عمر! وہ اُس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ بعد ہیں اُس نے رشتہ بھی بھیجا گر ..... بھی عام سا گھرانہ تھا۔ باپ کی بھیجا گر ..... بھی عام سا گھرانہ تھا۔ باپ کی شینگ کمپنی ہیں کام کرتا تھا آ گے لڑکے نے بھی اُدھر ہی جانا تھا۔ اُس وقت انٹرویووغیرہ دے کر اُدھر ہی جانا تھا۔ اُس وقت انٹرویووغیرہ دے کر آیا تھا کر پڑ؟ دیکھونہ پریاکوہم نے بہت آیا تھا کرا چی جا کر پڑ؟ دیکھونہ پریاکوہم نے بہت ناز وقعم سے پالا ہے تو میں نے اور چوہدری صاحب نے انکار کردیا۔ آج کے زمانے کے صاحب نے انکار کردیا۔ آج کے زمانے کے صاحب نے انکار کردیا۔ آج کے زمانے کے

اخراجات تو دیکھو، پری کے اخراجات کہاں ہے ہورے کرتا ۔۔۔۔ یہ بچ ہزاروں کے تو پیزا کھالیتے مہینے کے ہیں؟ محبت کوچاتے ہے تو پیٹ نہیں پھرتا نا۔ اصل چیز تو جیب ہوتی ہے۔ دل کا کیا ہے کہل جاتا ہے چار چھ دنوں بعد ۔۔۔ یک سمجھایا اُس وقت پر یا کو۔ وہ تو روگ بنا کر بیٹھ گئی ۔۔۔ مقتی مقتی ۔۔۔ مقتی ۔۔ مقتی ۔۔۔ مقتی ۔۔۔ مقتی ۔۔۔ م

''اب دیکھو بہلوگ رشتے کے لیے آئے تو دو
گاڑیوں میں علیحدہ سے پھل پھول بھرے ہتے۔
جوڑے، جوتے، تحفے علیحدہ! پورا برآ مدہ بھرگیا۔
چوہدری صاحب کا مان بڑھایا نہ انہوں نے۔'
سب پچھتلی سے نتی فروا ذرا جزبز ہوتے بولی۔
سب پچھتلی ہے۔ تم بُرا نہ ماننا زارا....' فروا
ایک ہی تو بیٹی ہے۔ تم بُرا نہ ماننا زارا....' فروا
ہچگیاتے ہوئے ذرا خاموش ہوئی تو زارا یولی۔
ہچگیاتے ہوئے ذرا خاموش ہوئی تو زارا یولی۔
ہیگیا تے ہوئے ذرا خاموش ہوئی تو زارا یولی۔

'' میں دراصل بیر کہنا جا ہی تھی کہ پر یا کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ دنیا کی جونعت جا ہے خرید سکتی ہے۔ لیکن ۔۔۔۔۔۔ خیال رکھنے والا اور پیار کرنے والا دل ، خرید انو نہیں جا سکتا نا تو؟ اُس کرنے والا دل ، خریدا تو نہیں جا سکتا نا تو؟ اُس کے لاکے کا کیا نام تھا؟ ہاں! عمر ۔۔۔۔۔۔ پھر اُس ہے رابطہ نہیں ہوا؟''

'' آو! اُسے تو صورت کم کیے بھی دو ڈھائی
سال ہوگئے ہوں گے۔ چوہدری صاحب نے
رشتے ہے انکار کے بعد شہر کے بااثر لوگوں سے
تزیاں جولگوائی تھیں کہ بابا دھرکا دھیان نکال دو
دماغ سے ہمیشہ کے لیے۔ اُدھر میں نے شاہ
صاحب ہے، وہ جو پیر ہیں نہ ہمارے گاؤں کے،
اُن کے پاوُں پکڑے کہ ایساکا م کریں کہ بیٹی کے
دل و دماغ ہے اُس کا نام نشان میٹ جائے۔
ہائے! میری دھی تو ما نومر جھا کے رہ گئ تھی۔شاہ جی

الاستيان المالية

Section

www.Paksocietu.com

ا ین دادی Feel کرنے لکتی ہوں۔

"But Farwa I Dont Want To Be My Grand Ma."

كام كرتے كرتے سكون ہے ستى فروا سراٹھا كر بھنویں او کئی کرنی اور پریفتین ہوکر کہتی ۔

"But You Are Going To Be Your Grand Ma"

زاہدہ کا چہرہ کمحوں میں سرخ ہوجاتا اور وہ ز ور دارقهقهه لگا کر دیر تک سنتی \_

واپس جانی، گاڑی میں جیھی ہوئی زارا بھی زاہدہ لگ رہی تھی۔ زاہدہ یا ..... زاہدہ کی واوی فروا فیصلہ نہ کرسکی ۔

☆.....☆.....☆ کھے وفت گزرا، فروا کو سال بھر کے ریفریشر کورس پر ملا پیشیا جانا تھا۔ اُس کی ندا اور دا ما دبھی اُن دنوں ملا میشیا میں متصروکورس کے بعد بھی اڑھائی تین ہفتے مزیدلگ گئے ۔اُسے واپس آئے کی ایک روز سے سے کہ ایک روز سے سے زارا کا فون آیا۔اُس نے بتایا کہ پریاکل سے لیبر میں ہے کچھ پیجید کیاں ہوگئ ہیں۔ پلیز دعا کرنا أس کی آسانی کے لیے تہیں پتا ہے کہ اُس کے Nerves کامسکہ ہے۔

زارابہت کھبرائی ہوئی تھی۔فروانے اُسے سلی دی اور ہوسیفل کا نام ہو چھتے ہوئے کہا کہوہ جلدی اُس کے پاس آجائے گی۔

تصفیے تک وہ ہوسپیل پہنچ گئی۔ڈاکٹرزنے پریا کوعلیحدہ روم میں رکھا ہوا تھا فروا کو دیکھ کریریا کے چرے برایک پھیکی ی مسکرا ہے چیل گئی۔ پیینوں میں شرابور، اُس کا چہرہ اوس میں بھیلے مرجھائے، سفید گلاب جیسا لگ رہا تھا۔ کرخت چبرے پر سلومیں بھیائے ساس نے گہری تنقیدی نظروں نے روپیدتو من دومن لیا پر کئی بات ہے کہ پریا نے بلیک کرنام ندلیا۔ کیا کیا مہیں کرنا پڑتا اس اولاد کے واسطے، ہم مہیں سوچیں کے تو کون

'' ہاں! وہ تو تھیک ہے پر پر یا جھی تو دل ہے خوش ہونا، چلو چلتے ہیں کسی دن پھر بات کرتے ہیں۔'' کیکن بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ مٹھائی آ گئی ڈھیروں ڈھیر .....زارا کے ساتھ۔ اوروہ بتانے لگی کہ پریا کی مثلنی ہوگئی ہے۔بس چند بروں کے بیج رسم ہوتی۔ اب مین ماہ بعد شادی

منگنی کی ڈائمنڈ رنگ۔سونے کے دوسیٹ اور بھاری کڑوں کے ساتھ ساتھ گیارہ کام والے جوڑوں کی خوشی اُس کے چہرے پر سنہری رنگ بن کر دمک رہی تھی۔زاراا تی خوش تھی کہ فروا پھھ یو چھتے ہو چھتے رہ کئی۔ وہ تھی بھی بڑی جلدی میں کہ أے آ گے بہت ہے کھروں میں مٹھائی بالمنی ہی ۔ مبار کیا داور دعاؤں کے الوداعی کلمات کے ساتھ أے رخصت كرتے فروانے أس كے بلنتے پُر تيقن قدموں یر نگاہ کی تو اُسے خوائخواہ ہی زاہدہ کی دادی یادآ کئی۔زاہدہ اُس کے آفس میں کام کرتی تھی اور بھی بھار اِ دھراُ دھر کی باغیں ہور ہی ہوتیں تووه ایک کمبی سانس بھر کر کہا کرتی۔

'' فروا میں نے یو نیورٹی سے پڑھا إدهر کامیانی ہے۔سوسائٹی میں موو کیا کیکن پتا ہے کیا ہے جوہم اصلی سلی دیہاتی ہوتے ہیں نیران پرشہری ملمع کاری ڈھلتی عمر کے ساتھ ہی ڈھلنےلکتی ہے۔ بھی تجهار جب مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اُس فيصلے ميں اتنی تھوس حقیقت پسندی ، انا اور ڈ ھٹائی آ جائی ہے کہ مجھے خور اینے اتنے Stubbon ہونے پر خیرت ہونے لگتی ہے۔ میں خود کو بالکل



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



www.Paksociety.com

'' کرنے وینا تھا جھے اس بدد ماغ کا د ماغ درست، کحاظ کرلیاتمہارا۔''

'' جھوڑو یار! پریانے ویسے ہی ابھی اتن تکلیف کاٹی ہےاہے ہی پریشان کرتا۔''

''وہ اب بھی اُسے پریشان ہی کرے گا۔ سنا نہیں کہ سیانے دیگ کا ایک دانہ ہی دیکھتے ہیں۔' دونوں ہنستی ہوئی پریا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ پہلی زرد پریا اُن دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بار بارمنی کے اوپر سے نرم گلا کی جا در ہٹاتی اور ہار بارمنی

رونوں ٹانگیں بالکل اس کی دونوں ٹانگیں بالکل فیک ہیں۔ ہیں نال؟'' اُس کی نقابت بھری رکشش آ واز میں دباد باسافخر تھا۔ سمیس نے بڑھ کرمنی کو گود میں اٹھالیا اور فروانے پیار سے پریا کے ماتھے پر آئی سنہری بالوں کی لٹ کو کان کے ہیچھے کیا تو وہ معصومیت سے مسکرادی۔

دونوں تھوڑی در بعدا تھے گئیں تو پر یانے اُن سے وعدہ لیا کہ وہ آتی رہیں گی۔ واپسی پرسیمیں فرواہے کہنے گئی۔

'' فروا! مان لے خالد نے بری اس لیے کہا پر یا کو کہ وہ پر یابول ہی نہیں سکتا ہوگا۔''

'' توبہ! تم بھول بھی جاؤ خالد کو، زارا بھی تو مجھی بھاراُ ہے پری کہہ کر بلاتی ہے۔'' فروا ہنتے ہوئے بولی۔

'' زارا کی اور بات ہے ویسے..... چلوجھوڑ و دفع کروکیا نا گواری بیٹھ گئی ذہن میں ۔''سیمیس سر جھٹکتی ہوئی بولی۔

کھے وقت کے بعد پتا چلا کہ پریاضحت مند ہوکر گھر گئی تو اُسے اور اُس کی منی کو ایک بڑے پلاٹ کی ملکیت اور دیگر بھاری تحا کف کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ ے فروا کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ بھاری آواز والی دو بھاری بھر کم عور تنیں بیٹھی تھیں جو منہ ہے ہلکی تک کراہ نکلنے پر بھی پریا کوڈ پیٹ رہی تھیں۔ فروا پر کھر دیر زارااور پریا کے پاس تھیری اور ہمت اور صبر کی تلقین کرتی اٹھ آئی۔ ننیوں سسرالی عور تنیں منہ پر جا دروں کی بکل مار ہے ساکت بیٹھی تھیں۔ رات ساڑھے گیارہ بجے زارا کا فون آیا کہ پریا کے بٹی ہوئی ہے۔''

'' پریا ٹھیک ہے نا؟'' زارانے پوچھا تو وہ بولی۔

'' بس اللہ نے اُسے دوسری زندگی دی ہے گفتوں موت اور زندگی کی تشکش میں رہی اب بہتر ہے۔'' کچھ ہی دیر بعد فروا کوسیمیں کا فون آیا تو دونوں نے بروگرام بنایا کہ صبح اسٹھے ہوسیوں چلیں گے پریا کود کھنے اور مبارکہا دویے۔''

سیح دونوں بڑے بڑے ہوکے اٹھائے ہوسیطل پہنچیں۔کوریڈور بیس بوسکی کے گرتاشلوار برسونے کے بڑے بڑے ہوئی کے گرتاشلوار برسونے کے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئی جس کے چہرے پران دونوں کو دیکھ کرغیراراوی طور پر ایک ناگواری آئی جس پر اُس نے بڑی جلدی قابو پالیا۔فروا اور پہیس نے اُسے مبارکباد جلدی قابو پالیا۔فروا اور پہیس نے اُسے مبارکباد دی تو کہنے لگا۔

''ہمارے ہاں بیٹی ہونے پرمبار کباد دیے کو گالی سمجھا جاتا ہے۔''سیمیں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ فروانے اُس کا بازو د باتے ہوئے منع کیا اور بہت دھیمے سے بولی۔

" ہمارے یہاں دراصل بیٹیوں کورجمت سمجھا جاتا ہے ای لیے مبار کباد دی۔ معافی جاہے ہیں۔ " یہ کہدر فروا آ گے ہوئی۔ "

" بری اُدھر ہے سامنے کمرے میں۔" پیچھے سے خالدگی آ واز آئی۔ آ کے چل کرسیمیں بولی۔

وشيزه (103)

www.Paksociety.com

'' ہاں! خیریت ہی سمجھوبس کہہ رہا ہے کہ

برنس میں بہت زیادہ نقصان ہوگیا ہے۔ اُسے

پیسے چاہئیں اور وہ بھی بہت ہی بڑا منہ کھولا ہے۔

کہہ رہا ہے ارجنٹ پیسے چاہئیں کہ دوسری پارٹی

نے اُس کے خلاف ایف آئی آرکٹوادی ہے۔''

'' تو زارا! وہ اپنے گھر والوں سے بات

کرے نا۔''

''اف! بس کیا گیا بتاؤں فرواسمجھو پورے کا پورائی دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اندر خانے برادری کے لوگ ہی ملے ہوئے تھے۔ خالد وغیرہ کی سب گاڑیاں بھی مانگے تانگے کی تھیں جو بچھ مہینے کے اندر اندر ایک ایک کرکے واپس ہوئی تو برائے نام بلکا بھاکا زیور بڑا تھا۔ جو گہنے زیور برائے نام بلکا بھاکا زیور بڑا تھا۔ جو گہنے زیور انہوں نے ڈالے تھے وہ تو سارے کے ساتھ انہوں نے ڈالے تھے وہ تو سارے کے ساتھ غائب تھے۔ پریانے جب خالد سے بات کی تو عار برگئی تھی تو بیار برگار کرکے بات ختم کردی کہ میں جلد ہی بیار برگئی تھی تو بات کی تو اس سے لے گیا تھا۔''

''زیوراُس کی ساس کے پاس تھا؟'' د کھ میں ڈولی فروانے بوچھا۔ ''دیں '''دیں میں میں میں میں ا

''ہاں!''زارامری مری آواز میں ہوئی۔ ''إدھرا ہے ہی رواج ہیں۔ اُس کے زیور میں ہیں ہیں تولے کے سونے کے کڑے بھی تھے پریا کی دادی کے ،خاندانی پرانا زیورتھا وہ کہاں بنیں گے دوہارہ ..... اوپر سے لڑائی جھگڑے علیحدہ، ابھی پچھلے دنوں گاؤں میں شادی تھی تو خالد پریا کو کہنے لگا۔

'' بریاتم برقعہ اوڑ ھے کر گاؤں جاؤگی۔ فلال فلاں کی نظر بہت خراب ہے اور دوسرے تہمیں خود اس بات کو جھ سات ماہ ہی گر رہے ہے۔

ہیں حیات کے گھر گیٹ ٹو گیدر تھا۔ فروا اور

ہیں حیات نے قریب آبادیوں کی
عورتوں کے لیے چھوٹے پیانے پر کچھ فلاحی

پروگرام تیار کیے تھے۔ای سلسلے میں اپنی مدوآپ
جانی تھیں ۔فروانے کے لیے بچھ خوا ثمین مدعو کی
جانی تھیں ۔فروانے زاراکوفون کیا تو فون پریانے
اٹھایا۔

اتھایا۔ فردانے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خیر خیریت پوچھی تو پریاجھ کتے ہوئے بولی۔ ''آنی جی! میری طبیعت پھے سیٹ نہیں تھی تو کل ہے ای کی طرف آگئی تھی۔'' کل ہے ای کی طرف آگئی تھی۔'' ''کیوں پریا؟تم ٹھیک تو ہونا؟''

م '' آنی جی! ڈاکٹرز میری اس دوسری میلینتسی کے Against ہیں پرخالد مان کرنہیں دے دے رہے تو .....تو بس اپ سیٹ ہوں۔'' اس کھوکھلی ہنتی نے فرواکوسوچ کی ایک گہری چپ میں اُتاردیا۔ پریابولی۔

"ای واش روم ہے آتی ہیں تو میں آپ کی بات کرواتی ہوں۔"

'' ٹھیک ہے۔ پر اپنا بہت خیال رکھو پریا۔ ابھی تو مُنّی بہت مُنّی سی ہے۔ یقینا ڈاکٹرز نے تمہیں ریسٹ بتایا ہوگا؟''

''بی یا خوشد لی سے بولی کین فروا کو اُس کا لہجہ بہت بچھا بچھا سالگا۔ زارانے شام کوفون کیا تو قدرے جیب چیپ ی تھی۔ اِدھر اُدھر کا حال احوال پوچھنے کے بعد بولی۔

" خالد نے تو ہمیں بہت ہی پریشان کیا ہوا

ے۔ ''کیوں خیریت؟'' فروانے فکر مندی سے

REAL NO.



بھی ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی واہیات عاوت ہے۔" پریانے بیالزام بھی من لیا اور اُسے مجھا نا جاہا کہ اُسے برقع میں اپنا آپ سنجالنا دشوار ہوگا۔وہ جا در لے کرتو جاتی ہے گاؤں۔ پرخالد کی وہی ایک رٹ، وہ بھی اس تنبیبہ کے ساتھ کہ

> نقاب ندائھے چرے پرے۔ ''لو جی!ا تنا فساد برُ ھا کہ بات اُن کی امال جی تک جا پہنچی ۔ انہوں نے وہ فتوے جاری کیے كهالا مان! كينجاكيس تم كوا تنانهيں پتا كها گراللّٰد کے بعد سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہرکوکرنا ہوتا۔تم اُس کی اتنی می بات مبیں مان رہیں۔تمہارے بسنے کے و ھنگ نہیں بی بی! بریانے اتنا کہددیا کہ" امال جی ایردے کوتو جا درجھی کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے مجھے چلنے میں دفت ہوئی ہے میں نقاب کرکے کیے چلوں؟ آ دھے منہ پر جا در کرلینا میرے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ پہاڑی راستہ بھی اتنا اونجانيجا ڪر .....

امال جي تو دو ڄتر سينے پر مارتي ہوئي بوليس كه" بس پھر ماں باپ کے گھر رہنا تھانہ میرے ہڑپیر سلامت بنے کی زندگی برباد کرنے کیوں چلی آئیں۔تم شادی میں نہ جانے کے لیے بیسب ڈھونگ کررہی ہو۔ جیج کہتا ہے خالد، بیجھے بلانا ہوگائسی کوتم نے۔''

'' اُف بس کروزارا میرے سے اور نہیں سنا جائے گا۔تم نے کیے لوگوں میں پر یا کو بیاہ دیا۔" '' میں نے تو بہت دیکھ بھال کراس کی شادی کی تھی۔بس اس کے مقدر۔'' فروا پچھ کہتے کہتے خاموش ہوگئی۔

زارايىلے ہىسسكياں بھرر ہى تھى \_ "اجھا! رونا تو بند كروزارا الله عدوعا كرو

"روؤل نه تو کیا کرول؟ میں اور چو مدری صاحب توبہت پریشان ہیں۔نذیراں کی بیٹی نازو کو ساتھ گاؤں بھیجا کہ خود برقعہ سنجالے گی کہ

بیقصہ اور ای نوع کے قصہ ہائے جات آنے والے اگلے برسوں پرمچیط ہوتے چلے گئے۔ا گلے برسوں میں جب بریا کی کیے بعد دیگرے تین بٹیاں ہوگئیں اور مسلسل جسمانی و ذہنی شکست و ریخت کے باعث وہ اکثر دنوں نہیں ،مہینوں کے لیے وہیل چیئر پر رہے لگی تھی۔ پھر دوائیوں اور علاج كالامتناي سلسله چل نكلتا \_ كننے برس اس کاوش مسلسل میں گزرے تھے۔ گھر بسائے رکھنے کی کوشش میں الیکن زارا بتاتی رہتی تھی کہان سب کے باوجودخالد کارویہ بدے بدتر ہوتا جاتا ہے۔ اُس کی جھکڑالو ،شکی اور وہمی طبیعت نے آ ہستہ آہتہ پریا کے سارے ہی راستے بند کرڈالے تھے۔ نت نے الزامات اور نے سے نئ مالی ڈیمانڈز کے باعث پریانے اب زارا کی طرف آ ناتھی بہت کم کرویا تھا۔ وہی بےسرویا باتیں کہ ماڈرن عورتوں سے سیکھ پڑھ کر بیایٹا کھریسانا ہی نہیں جاہتی۔ایسی باتوں کوکوئی کتنا ہی ہےسرویا کے پر ....ان سے فاصلے ضرور در آتے ہیں۔ تعیمیں حیات اور فروا ہے بھی پریا کا ملنا ملانا تقریباً ختم ہو گیا۔ وہ دونوں ہی نہیں جا ہتی تھیں كه يريا أن كے حوالے سے اينے سائل بوھائے۔ سیمیں ویسے بھی زیادہ تر ابوطہبی رہنے لکی تھی اینے شوہر کی پوسٹنگ کے بعد، ان سارے حالات کے تناظر میں ایک جمود تھا بلکہ نحوست! جو سارے رشتوں کو آلودہ کیے تھی کہ ایک مج اطلاع آئی کہ چوہدری صاحب بارث ا فیک کے نتیج میں داغ مفارفت دے گئے ہیں۔

ایک طویل عرصے کے بعد فرواز ادائے گھر پڑھی۔
وہ گھر جس کے اردگردی زیادہ تر زمینیں بک چکی
تصیں۔اور باہر برآ مدے کے بعد بڑے لان کا
ایک گلڑا بچاتھا جس کے بے تر تیب درختوں کے
ایک گلڑا بچاتھا جس کے فطے تھے۔ ماتم گزیدہ در و
دیوار کے اندر باہرلوگوں کا جوم تھا۔اندر کے جوم
کے بچ سر پرسیاہ سادہ جا دراوڑ ھے پریا بیٹھی تھی۔
سادہ زرد چہرہ اور سونی کلائیاں وہ چوہدری
صاحب کی میت کے پاس ایک قدرے او نچ
اسٹول پر بیٹھی تھی۔ تینوں بیٹیاں نیچ قالین پرآس
اسٹول پر بیٹھی تھی۔ تینوں بیٹیاں نیچ قالین پرآس
باس بیٹھی تھیں جن کی معصوم جران نگاہیں بیٹ

پریامی متورم آئیسیں اپنے باپ کے چہرے پرنگی تھیں۔ پران متورم آئیسوں میں پچھ پرعزم ی پر جھائیاں تھہری تھیں جو پچھزیا دہ پرانی نہیں تھیں تو ذراا جنبی گئی تھیں۔

☆.....☆.....☆

چوہدری صاحب کے سوئم کے بعد زاراکی طبیعت اجا نک خراب ہوگئی۔ فروا اس کے لیے سوپ اور مجھ کھانے بنوا کرلے گئی۔ اُس وقت زارا کمرے میں تنہائشی۔فروانے تھوڑ اسا بچکیاتے ہوئے کیا۔

''زارا! میں جانی ہوں کہ یہ بہت پرسل ہے کین ..... پر، جب ہر بچی کی پیدائش پر پریاز ندگی اور موت کے انتخاب میں مبتلار ہی تو میں نہیں جھتی کہ اب اس کوکوئی اور رسک لینا چا ہے۔ پہلے اچھا بھلا چلا کرتی تھی پر اب تو اٹھتی ہے چار قدم چلتی ہوگئی ہے اور پھر وہیل چیئر تھام لیتی ہے۔ میں تو ان بچھ دنوں میں اُس کو دکھے کر بہت پریشان ہوگئی ہوں۔ 'زارا تھکا وٹ سے بھر پور لہجے میں بولی۔ ہوں۔ 'ڈاکرا تھکا وٹ سے بھر پور لہجے میں بولی۔ مولی کے دہر کھے کو ہر

جنن کیا پر خالد تو کسی طرح راضی نہیں۔ خوش نہیں۔ حالانکہ پریا کی خالہ نے توشادی سے پہلے ہنتے ہنتے اُسے اشار تا بھی دیا تھا کہ پریا از دواجی تعلقات نبھا ہی لے تو بڑی بات ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے انتہائی احتیاط بتائی ہے اور یہ تھی کہ ایک بیا تاہمی ہوگیا تو غنیمت مجھیں۔ یہ تو اللہ کا کہ ایک بیات ہوگا تو غنیمت مجھیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ فروا کہ تین بیٹیوں پر اللہ نے جان بخشی کی۔ پراس وقت تو یہ خالد کسی کی مان کر نہیں وقت تو یہ خالد کسی کی مان کر نہیں وقت تو یہ خالد کسی کی مان کر نہیں میں۔ بہت سکھ چین سے رکھوں گا۔ اب نیت کے بھید تو بہت سکھ چین سے رکھوں گا۔ اب نیت کے بھید تو بہت سکھ چین سے رکھوں گا۔ اب نیت کے بھید تو بہت کی رہ پیٹن کروا میں ایک بیٹا ہوجائے تو لے جاکر خود آپریشن کروا دوں گا۔''

فروانے ایک گہری سائس بھری اور بولی۔ '

یے شک بیٹے بھی اسے ہی ضروری ہیں جنتی

بٹیاں پر بیسب تو اللہ کی دین ہے کہ وہ کس کوکس

نعمت کے قابل سجھتا ہے اور پھر یہ کہ سب کیس

ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ پریا کے پہلے ہی

سزرین ہو چکے ہیں اگر وہ مستقل طور پر

مذائخواستہ کی Disability میں چلی گئ تو؟ اور
صاف بات یہ ہے کہ خالد کوخوف خدائہیں ہے۔
خوفِ خدا کا تعلق عمر وات فیلے ندہب عالم اور
جابل سے نہیں ہواکرتا۔ بس یا تو یہ ہوتا ہے یائہیں

ہوتا۔ میں بھس ہواکرتا۔ بس یا تو یہ ہوتا ہے یائہیں

ہوتا۔ میں بھس ہول کہ ہیں صرف اور صرف پریا کی

ہوتا۔ میں بھس ہول کہ ہیں صرف اور صرف پریا کی

ہیزیں ٹانوی ہیں۔ کیا حالات ہو چکے ہیں اس

ہیزیں ٹانوی ہیں۔ کیا حالات ہو چکے ہیں اس

'' پریاپریشان بھی بہت رہتی ہے۔ کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں؟'' زارا نے امنڈ تے آنسوا پی ہتھیلیوں سے پونخچےاور بولی۔



کو پورایقین ہے کہ آئیں پر یا کے مقدر نے پچپاڑ دیا۔ اچھی بھلی صحت تھی اُس کی شادی کے وقت ۔ نہ اور کوئی مسئلہ تھا نہ پر بیٹانی۔ بس پچپلے برسوں ہوں اُس کا باپ اُس کی ڈھال بنا تھا اب تک۔ ہوں اُس کا باپ اُس کی ڈھال بنا تھا اب تک۔ پچھے نہ پچھے فالد کو کھا ظرتھا ہی۔''

''نہیں تم ایبا نہ سوچو۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ پر دفع کروا ہے آ دمی کو۔ا پنے برادری کے لوگ المحصے کرو۔ پنچائیت بٹھاؤ جو بھی تمہاری برادری کا طریقہ کارہے۔''

رور المن المرول؟ تھوڑا سابھی شور کرتی ہوں تو اُلٹا سب مجھے کو سنے لگتے ہیں کہ کیسی ماں ہو این اُلٹا سب مجھے کو سنے لگتے ہیں کہ کیسی ماں ہو این ہاتھوں بیٹی کا گھراجا ڈرہی ہو۔''
د' زارا۔۔۔۔!'' فروانے اُس کا ہاتھ تھا متے ہوں کہ ا

" بریا تہاری بئی ہے۔ فیصلہ بھی مہیں کرنا ہوگا۔ کھر مثبت انسانی رویوں سے بنا کرتے ہیں۔ ہث دھرمی ، دھولس ، حق ملفی سے دیواریں تو کھڑی رہتی ہیں پرحقیقتا حصت تہیں ہوئی سرپراور نہ قدموں تلے زمین ، میں تو عام زندگی میں بھی دیکھتی ہوں زارا کے کسی بھی کلاس کی عورت ہواورخواہ مسئلے کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔سپ کی زبان پرایک ہی جملہ ہوتا ہے۔عزت بچی رہے گھر بنار ہے۔ کسی کی جان کی اہمیت ہی نیر ہو جیسے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ صدیوں سے رائج رواجوں کا کتنا اثر ہے ہم پر اور بدنیت لوگ ای کا فائدہ اٹھاتے ہیں صدیوں پیجھے، It Was All Planned کے آدھی آبادی نا کارہ رہے اور اُہے اِس استحصال کا عادی بنا کر معاشرے پراپی دھونس برقرار رکھی جاسکے۔ورنہوہ بے مثال مذہب کہ جس کے نام پرانیانیت کا کشت وخون ہور ہاہے زرااس کے ڈانڈے تھامے نہ ایک '' جہاں پر یار ہتی ہے اُسی کالونی میں ایک لڑک سے خالد کا چکر چل رہا ہے۔ جانے کب ہے؟ پراب تو ایسی ڈھٹائی ہے کہ اُسے کسی کی پروا ہی نہیں۔ اردگر د کے خاصے لوگوں کو خبر ہے اس بات کی۔ پر دُ کھ تو ہے ہے۔'' زارا ٹشو ہے آ تکھیں صاف کرتی ہوئی ہوئی۔

''سب کھ کی کھتے اور جانے ہوئے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہاتنے برس ایک ایا جی سے نباہ کیا وہ بھی تو ظرف ہے اس کا ، پراس ظرف کی بہت بھاری قبت اداکی ہے ہم نے۔'' زارا ایک کبی سانس بھرتے ہوئے بولی۔

'' پیارویارسب ڈھونگ ہوگا۔ نہ اس کے میکے آئے پرخوش نہ اس کے فون پر بات کرنے پر راضی۔ بالوں کی ٹرمنگ تک کے لیے پارلز نہیں جانے ویتا اور جو وہ ذرا اصرار کرے تو وہ گندے الزامات لگا تا ہے کہ تو بہ اس جب پیسہ چاہے ہوتو گاڑی اِدھرے منگوا کرائے بھیج دے گا کہ جاؤکسی نہ کسی بہانے رودھوا ہے باپ کے گا کہ جاؤکسی نہ کسی بہانے رودھوا ہے باپ کے آگے تو بھی لڑکیاں چھنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بھی پوری برادری بیں شور کرتا ہے چو ہدری جی کے کوری برادری بین شور کرتا ہے چو ہدری جی کے کانوں تک بیاڑی اڑائی بھی بہنچی تو وہ جھٹ کسی کانوں تک بیاڑی اڑائی بھی بہنچی تو وہ جھٹ کسی کانوں تک بیاڑی اڑائی بھی بہنچی تو وہ جھٹ کسی کانوں تک بیاڑی اڑائی بھی بہنچی تو وہ جھٹ کسی کانوں تک بیاڑی اڑائی بھی بہنچی تو وہ جھٹ کسی کانوں تک بیاڑی اڑائی بھی بہنچی تو وہ جھٹ کسی کانوں تک بیاڑی اور کا اور اگرتے اور .....'زارا کا گلاڑندھے گیا۔

'''کیسی باتیں کررہی ہوزارا۔'' فروا گہرے دکھے بولی۔

'' سی کہدرہی ہوں۔ چوہدری صاحب اِس لڑکی کے مم کو سینے میں دبائے اس دنیا سے چلے گئے۔ جانا توسیمی نے ہے پر؟'' زارا آوز پست کرتی بولی۔

" خاموش رہوں تو علیحدہ بات ہے ورنہ ول

(دوشيزه 101)غ

عور نیں کمرے میں داخل ہوئیں اور افسوس کے ا ظهار کوایک آه و بکاشروع ہوگئی۔واویلا آسان کو جيموتا تھا پر ..... آ تھيں تو سب كى خشك تھيں ۔ ☆.....☆.....☆

دواڑھائی ماہ گزرے ہوں گے کہایک شام یر یا کا فون آیا۔ فروانے خیر'خیریت ہوچھی تو کہنے

'' بس خیریت ہی مجھیں۔ آئی جی اگر آپ آسکتی ہیں تو آ جائیں میری طرف میں ذرا اپ سیٹ ہوں۔ ماما کی طبیعت پہلے ہی گڑ برو ہے میں ویسے بھی اُن ہے یہ بات نہیں کرنا جا ہتی تھی میں خود آ جاتی ، آ پ کی طرف کیکن آج آنا ذرا مشكل ہے۔ ' فروائسكى سے سنتى ہوئى بولى۔ "برياجاني! مين آنے کوتو آجاؤں پر،خالد کو تہارا ہم لوگوں ہے میل ملاپ اچھا مہیں لگتا۔ اُسے پتا چلے گا تو وہ تہمیں ہی پریشان کرے گا۔'' "آنی جی! آپ کی بات ٹھیک ہے پر گاؤں میں فوتلی ہوئی ہے۔ وہ گاؤں گئے ہیں ڈرائیور اُن کے ساتھ ہے۔ لڑکیاں ای کی طرف ہیں وہ دو اڑھائی گھنٹے کے بعد ہی آئیں گی۔ بس وہ ورا..... ' بریا کی د بی د بی آ واز بھرانے لگی۔ " اجھا! تم فکرنہ کرو میں آئی ہوں تھوڑی دہر تک '' فروانے سوچ میں ڈویے ڈویون بند کیا۔ بالوں کو یوٹی ٹیل میں کرتے ہوئے رہی بینڈ چر ھایا۔ اس کے اندر انجانی سی تھبراہد تھی۔ اُس نے جلدی جلدی یانی کے چھینٹے منیہ پر مارے اور تیار ہوکر باہرنگلی۔ باہرمغرب کا ملکجا اندھیرا شام کواُ دای میں کیلئے کھڑا تھا۔ فروانے ڈرائیورکو گاڑی نکالنے کا کہااور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بے چینی ہے باہراندھیروں میں ڈو ہے کھنے درختوں کی طرف دیکھا اور ایک گہری سائس بھرتے

نسل تو اگلی نسل کو پہھے سکون ضرور کیے گا۔ پر ..... عورت کوا پنااصل مقام حاصل کرنے میں تو شایدائ ہی صدیاں لگ جاتیں جتنی غلام بنانے میں لکیس کہ آ زادی کے نام پرہم سرحدتو پارکرآئے پرغلامی کے طوق بھی ساتھ ہی لے آئے پروہ جو کہا ہے نہ کسی نے If You Want To Make Your J Dreams True, The First Theif To -Do Is, Wake Up

ای اثناء میں جے کا پردہ مٹا اور بینی کا ہاتھ تھاہے پر یا اندر داخل ہوئی۔اُس نے روتی ہوئی زارا کے چبرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر فروا کی طرف ديھتي ہوئي بولي۔

'' فروا آنٹی! مجھے کزرے وقت نے سمجھایا ہے کہ جان ہو گی تو جہاں بھی ہوگا۔ یہ سی اور کو مجھ آئےنہآئے ....اب جھےاس ہے غرض ہیں۔ وہ بدفت فروا کے پاس صوفے پر بیھتی ہوئی بولی۔ "جس باپ کے شملہ پنچے ہونے کے خوف میں پوری برا دری واسطے دیتھی وہ باپ ہی تہیں ر ہاتو وہ شملہ بھی نہیں رہا۔'' '' کیسی باتیں کرتی ہو بری؟ باپ مر بھی

جائیں تو اُن کے شملے او نچے رکھنے ہوتے ہیں۔'' زارا كرجدارة وازيس بولى-

''ایبای ہوگا۔''پریا رُک رُک کر بولی۔ ریارت رب ربویی-" پرمیری زندگی کی قیمت پرنہیں....اب نہیں!"

''تو کیا کروگی تم ؟'' " کچھ نہیں کروں گی۔ بس بہتر صحت کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ آپ پریشان نه ہوں۔'' پریاسیاٹ آنکھوں اور سیاٹ چرے کے ساتھ زارا کو تکتے ہوئے بولی فرواسر جھکائے رنجیدہ جینھی تھی۔ اُس وقت تبین حار



ہوئے سوچا اللہ کر الم کی المب خیر ہوا Socie بنٹی کھول ویا اور میکسی شانے سے نیچے کردی،

انہی سوچوں ہیں ڈویت اکھرتے کھے دریر بعد وہ پریا کے گھر کے سامنے تھی۔ اُس نے ڈرائیور سے کہا کہ اُسے ڈراپ کر کے وہ قریبی مارکیٹ چلا جائے اُس نے جب بلانا ہوگا تو وہ فون کردے گی۔

پریا کے گھر کی نیجی چوڑی سٹرھیاں چڑھتے ہوئے فروا کولگا کہ اندھیروں میں چھپی آئھیں اُس پرگڑی جارہی ہیں اور وہ آئھیں.....متلبر' ہے حس اور سفاک ہیں ۔فروا نے سرجھٹکا اور پریا کافون ملایا۔وہ بولی۔

'' آئی بی بین ڈور کھلا ہے آپ اندر اور کھلا ہے آپ اندر اور کھیں۔ آ جا کیں۔ 'پریا اندر لاور کی بیس بی بیٹی تھی تھی۔ فروا نے وہیل چیئر پر جھکتے ہوئے اُسے پیار کیا اور صوفے پر قریب ہی بیٹھ گئی۔ ماحول میں ایک بجیب ہے اطمینائی سی تھہری تھی۔ حالانکہ سادہ سا خوبصورت لاور کی این تز کین و آ رائش میں پریا کے ذوق کی نمائندگی کرتا تھا۔ اردگرد پراتھی اُس لیے بھرکی نگاہ میں فروا کا دل چاہا کہ وہ بڑھ کر سارے پردے ہٹا کر کھڑ کیاں کھول دے کہ باہر سارے پردے ہٹا کر کھڑ کیاں کھول دے کہ باہر تو فضا میں بڑی تازگی تھی اورا ندر دم گھو نتنے والا سارے پردے ہٹا کر کھڑ کیاں کھول دے کہ باہر تو فضا میں بڑی تازگی تھی اورا ندر دم گھو نتنے والا سارے کردے کی تازگی تھی اورا نداز میں سوجا ہوا تو فضا میں بڑی تازگی تھی اورا نداز میں سوجا ہوا تھا۔ آئھوں کے سوجنے کی وجہ تو کٹر تو گر یہ ہوگی ہوگئی ہوگی اور اس کے ہونے سارے کی قدرے مختلف می سوجی محتل اور اس کے ہونے ۔ ۔ گال!! فروا نے دھرے سے پوچھا۔ و محرے سے پوچھا۔

'' پریا بہتمہارے چہرے پرکسی سوجن ہے؟ خیریت توہےتم ڈاکٹر کے کب گئی تھیں؟'' وہیل چیئر پر بیٹھی پریا ایک پر عثری میکسی میں ملبوس تھی جس کے اوپر اُس نے چھوٹی سی جا در لی مولی تھی۔ پریانے جا در ہٹاتے ہوئے میکسی کے دو

کائی ینچ .....'

''اوہ! مائی گاڈ!'' فروا کے منہ ہے بے ساختہ نکلا اس کے شانوں اور گلے کے ینچ گرے نشان میں مائل نیلوں کی شکل میں گرے نشان منے جو سرخی مائل نیلوں کی شکل میں سخے۔ پچھ گہرے زخموں پر برنول نما دوائی لگائی ہوگی۔ جس نے شفاف شیشہ بدن پر ابھرے سرخ، نیلے سیاہ داغوں کو پیلا ہٹ کی آ میزش سرخ، نیلے سیاہ داغوں کو پیلا ہٹ کی آ میزش

مرن بہ سیے سیاہ وہ وق و پیرا ہم برن دے کر انہیں مزید بھیا تک بنا دیا تھا۔ پریا نے ایک نظر فروا کی پھٹی پھٹی آئھوں کی طرف دیکھا

اور مسکتے ہوئے بولی۔

''آئی جی ایسے بہت سے برانے، نے زخم میری انڈرلیگز اور Thighs پڑھی ہیں کہ اب کھ عرصے سے خالد مجھے Sexually کھ کرنے کے ہیں۔انہیں پتا ہے نہ کہ میں تو تیزی ہے Move بھی نہیں کر عتی۔' آخری الفاظ پریا کے حلق سے بمشکل نکلے۔ آخری الفاظ پریا کے حلق سے بمشکل نکلے۔

'' تو ..... وہ ، وہ میری لاحیاری ہے لطف اندوز ہوتے ہیں۔'' پر یارندھے ہوئے کہجے میں یولی۔

'' پہلے پہل جب میں نے انہیں منع کیا تو کہنے گئے کہ یہ تو میرے پیار کا انداز ہے۔ جب انہوں نے روغین ہی بنالی اور تکلیف میرے افتیار میں نہ رہی تو میں نے ان سے اس بات پر افتیار میں نہ رہی تو میں نے ان سے اس بات پر جھڑ نا شروع کر دیا۔ وہ تو جسے اس انظار ہی میں حصے۔ اتی تحق سے بولے کہ پھراب اگرتم سنو کہ میں دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہوں تو گلہ نہ کرنا۔ آئی جی! ان بچوں کی پیدائش نے مجھے کرنا۔ آئی جی! ان بچوں کی پیدائش نے مجھے کے جان کھوکھلا کردیا ہے۔ جب میں بالکل بے جان ہوجاتی ہوں تکلیف سے تو یہ مجھے زیادہ سے تو یہ مجھے زیادہ سے نوید میراجسم میراچرہ نیادہ سے ان یہ میراجسم میراچرہ نیادہ سے نوید میراجسم میراچرہ نے کہنے کے کہنے کی کھول کی بیراجسم میراچرہ نیادہ سے نوید کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کردیا ہے۔ جب میں بالکل ہے جان کی کھول کی کھول

(روشيزه 109)

ہیں اور ان کی روایتیں ،کسی کومیری کوئی پروانہیں کہ میں کیسے جیوں؟ جیوں یا بے شک مروں بس ان سب کے نام پر دھیہ نہ بنول۔ یہال ریت رواح ندجب پر بھاری ہیں اور معاشرے میں رائج اقدار عورت کے حقوق پر۔ یہاں سب معاشرے کے غلام ہیں کیونکہ اس غلامی میں مرد کی سرداری قائم و دائم ہے۔اس اسلامی جمہوریہ میں کسی ہے بس، بے کس عورت کی فون کال بر کوئی ایک ادارہ حرکت میں آتا ہے؟ ایسے کہ Self Respect کے ساتھ اُسے باعزت تحفظ ملے۔ میں کسی خیراتی ادارے میں نہیں ، اینے گھر میں رہتے ہوئے محفوظ رہنا جا ہتی ہوں۔ پتانہیں ہم س منہ سے بور پی اقوام کو برا بھلا کہتے ہیں جو مارے دین کے اصولوں پر چلتے ہوئے وقت پڑنے پر''انسان'' کو بچاتے ہیں۔مرداورعورت کے تفیے میں نہیں روئے۔ ' پریا سکارتی ہوئی

'' آنٹی جی! میں مرنے سے پہلے جینا حاہتی ا ، ''

میں ۔'' اُف! کیسی بات کرتی ہو پریا۔تم جیوگی صحت اور تندرستی کے ساتھ۔'' فروانے پریا کے سر پر پیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

'' پچ کہتی ہوں آنٹی جی، اب مجھ میں ایسے جینے کی اور سکت نہیں۔'' پریانے پاس پڑے پائی کے بچھ گھونٹ حلق میں اتارے اور بولی۔ کے بچھ گھونٹ حلق میں اتارے اور بولی۔ '' بچھلے دنوں ہاشپیل آئی تو نازو کا بازو کی بیڑے کیے گھائی۔کورٹ گئی

پڑے پڑے کیل کے ہمت دھای۔ تورث کی اور ایک نامور وکیل سے ملی اور اپنا سب مسئلہ بتایا۔'' وہ اپنامومی ہاتھ گردن سے ذرا نیچےزخم پر رکھتے ہوئے بولی۔

" بيد والائجى ..... اور أس سے بوچھا ك

....میری آئیسیں .... یہ فائی مریش ہیں۔ آپ
توسمجھ رہی ہیں نہ میری بات ،سارے پاگل، پاگل
خانوں میں تو نہیں ہوتے۔' بے تحاشا ہنے
آنسوؤں کے باعث اُسے بات جاری رکھنا
مشکل ہوئی۔ فروانے فرج سے پانی لاکر اُسے
بلایا۔ وہ خود بھی ہولے ہولے رزرہی تھی۔ پچھ دیر
میں پریاسنبھی تو فروانے اُس سے پوچھا۔
میں پریاسنبھی تو فروانے اُس سے پوچھا۔
میں پریاسنبھی تو فروانے اُس سے پوچھا۔
''جی اِ'' پریامایوی سے بولی۔

'' تھوڑ ا بہت بتایا ہے۔ بار بار کیا بتاؤں؟ وہ تو میرے زخم و کی کر پھر چپ جاپ بار ڈ جا تیں گی یا ایک کمبی سوچ میں ڈ و بنے کے بعد لہیں کی شاید بیٹا ہو جائے تو سیسجل جائے۔' " آئی جی! آپ یقین کریں میری بات پر کہ انسان بڑھا ہے میں وہی ہوجاتا ہے جہاں ے اس کی Roots ہوتی ہیں۔ ماما پہلے بہت مختلف ہوا کرتی تھیں۔اینے خاندان سے، پراب تو چو ہدرانی اور زمیندارنی کے گیٹ اِپ سے باہر ہی نہیں نکل یا تیں۔ براوری کیا کہے گی؟ لوگ کیا سوچیں گے۔ اتنا بڑا نام باپ کا اور الیل بے مقدری بیٹی کی۔اور وہ احمد بھائی اور حامد بھائی ، میرے تایا زاد .....وہ ماما کی ہمت توڑنے میں ب ہے آ گے آ گے ہوتے ہیں۔ نظریں میری جائيدا دېږرېتى ېي اورز ورآ وري په که چپ چاپ بیٹے اینے گھراور جو بھی حالات ہیں ان میں گزارا كرے۔ آ گے اس كي تين لؤكياں بيانى بي ہمیں۔ میں تو مان گئی ہوں آئٹی جی کہ جا كيردارانه ما سند سيث بدلنا بهت مشكل ب- نه ا بجوكيش ان كالمجھ بگاڑتى ہے ندز مانے كا چلن

اورتر بیت، بیسب چیزیں عمر کے تھر ٹی ،تھر ٹی فائیو

تک ملمع کاری کیے رکھتی ہیں۔ بس پھر یہ ہوتے

دوشيزه 110

ولایا جائے کہ بیراز دواجی حدود کی پاسداری کریں۔''

''آئی جی! سنے میں تو یہ الفاظ بہت الجھے گئے ہیں پرآپ بنا ئیں کیا یہ ممکن ہے کہ خالد جیسا انتہا پیندآ دی صرف لوگوں کے سمجھانے سے سمجھ جائے گا اور اوورری ایکٹ نہیں کرے گا۔ خیر! ماری بے نتیجہ گفتگو کے بعد وکیل مجھ سے کہنا ہے ماری بے نتیجہ گفتگو کے بعد وکیل مجھ سے کہنا ہے ویسے جب وہ جنسی تشدد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ذرا مجھے پچھ تفصیل بنا ئیں گی؟ بارے میں آپ ذرا مجھے پچھ تفصیل بنا ئیں گی؟ آپ کی اسوال اتنا تلخ نہ ہوتا اگر بیہ پوچھتے ہوئے اس کی آئھوں میں ہوں مجرا شوق نہ دمک رہا اس کی آئھوں میں ہوس مجرا شوق نہ دمک رہا ہوتا۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا۔

بمشکل اٹھی اور ناز د کا ہاتھ تھا ہے باہر نکل آئی۔ باہر سورج د مب رہا تھا اور میرے زخم انگارے ہے جارہے تھے۔ پروہ اُس وکیل کی آئیسیں؟ اُف! وہ د کہتے انگاروں پرتیل چھٹرک رہی تھیں۔'' فروانے بھیگی پلکوں کو جلدی جلدی

'' آپ پریشان نہ ہوں پیسبسُن کر، جو میں نے جھیلنا تھا جھیل چکی پیرتو ایک واقعہ ہے۔
لیکن آئی جی! ابھی تو میں نے آپ سے پچھاور
بات بھی کرنا ہے۔'' فروا نے جھی گردن کو ذرا
اونچا کیااور پر یا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے گئی۔
'' میرا پریشان ہونا ایک فطری ممل ہے پر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسا ہے۔ تم بات کرو
بیٹا کم از کم سنا دینے سے پچھ بو چھ تو ملکے ہوں
گے۔ تھہرو! میں ذرا لا وُنج کی پچھاور بتیاں بھی
جلا دوں۔''

'' جی ..... جی ....خرور۔'' فروا واپس آگر پریا کے پاس بیٹھی تو وہ بولی۔ '' خالد کے اکثر رات کو بھی فون آتے رہے قانون میرے بچاؤ کے لیے کیا کرمانا ہے؟ ا گفتہ بھر بھائے رکھنے کے بعد ، ادھراُدھر سے
کتابیں اٹھا کر ورق گردانی کے بعد وہی تھی پئی

ہاتیں کہ خلع تو آپ لے سکتی ہیں۔ وہ تو زیادہ لمبا
پراسیس نہیں ہوتالیکن میں مجھتا ہوں کہ آپ کے
مسائل بڑھ جا ئیں گے۔ کیونکہ آپ نے تذکرہ
کیا ہے کہ آپ کی والدہ اور برادری بے شک
آپ کومرجانے دے گی۔ پنجابیتی بٹھاتی رہے گی
پرعلیحدگی نہیں کروائے گی۔ تو پھر آپ کے تحفظ
پرعلیحدگی نہیں کروائے گی۔ تو پھر آپ کے تحفظ
کے بارے میں مسائل بڑھیں گے۔ کیونکہ آپ
سائل بڑھی آپ کے شوہراوباش طبع آ دی ہیں

میں نے انہیں ٹو کتے ہوئے کہا کہاو باش مرد کی بیوی ہی ریاست سے تحفظ مائلے گی ند؟ جو ا پنے گھر سکون سے ہووہ باہر نکلے گی ہی کیوں؟' كينے لگا ميں اى طرف آربا ہوں كه خلع كاكيس درج ہوجانے کے بعد آپ کے درخواست ویے پر آپ کو بولیس پر میکشن مل علی ہے پر نظام کی بے قاعد گیاں آ ہے بھی آئے روز میڈیا پر دیکھتی ہوں گی۔ یہاں پورے کے بورے تھانے کے ہوئے ہیں اور اکثر ایسے فیملی کیسر میں عدالت آنے جانے کے دورانیے میں دوسری یارنی كرائے كے بدمعاشوں سے فريق ثانی كونقصان پہنچا دیا کرتی ہے۔جبکہ آپ پہلے ہی کچھ جسمانی مسائل کا شکار ہیں۔ خیروہ تو آپ ذاتی گارڈ ز ر کھ عتی ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی کا تو آپ کے ساتھ ہوِنا ضروری ہے درینہ اسکیے؟ خیراس معاملے کوبھی وسنكس كركيس كم الكي مينتگ ميں، ميں في الحال تو يبي کہوں گا كه آپ اپني والده يا براوري كى بردى بوڑھیوں سے بات کریں وہ اِس مسئلے کوآ گے آ پ کے شوہر کے بڑوں تک پہنچا کیں کہ انہیں احساس

دوشيزه اللاع

ہیں۔ میں بچوں میں مصروف ہوتی ہوں تو بیرسامنے میری میں چلے جاتے ہیں۔''پریالاؤنج سے باہر اشارہ کرتی ہوئی ۔ جہاں کھڑ کیوں سے آ کے چھے کرسیاں پڑی تھیں۔

بچیاں مارے ساتھ والے کمرے میں مولی ہیں۔خالد بچوں کو کمرے میں پندہیں کرتے۔بس فزاحچیوٹی ہے بہت، وہ سوجاتی ہےتو میں اے ساتھ والے كمرے ميں لٹاكر آئى ہوں۔

پر یا بول تو رہی تھی پر ایسے کے جیسے آ واز نہ تکلتی تھی بس کا بچے ٹوٹنا تھااور بھرتے کا بچے پراس کی روح ننگے یاؤں چلتی چلی جاتی تھی۔وہ کیلری کی ست تکتے

'خالدرات کو باہر گئے ہوئے تضاور مجھے ہیں معلوم تھا کہ واپس آ کراس گیلری میں بیٹھے فون پر بات كرريم بين- كوركيان تعلى تفين اور لا و في كي لائك بندتھى۔ سوا دو كے قريب فزاكواس كے بيثرير لٹانے گئی تو مجھے کیلری ہے ان کے دھیمے دھیمے منتے اور باتیں کرنے کی آواز آئی۔ دوتین بارائے نام کی مکراری تو غیرارادی طور پر کھڑی کے قریب ہوئی۔ وہ کہدرے تے جو چھیں اس کے ساتھ کررہا ہوں نهٔ تم دیکھنا پیجلدی ہی اپنی موت آپ مرجائے گی۔ اے کہتے ہیں سانپ بھی مرجائے اور لاکھی بھی نہ تُوٹے۔ایک دیے دیے تہقیم کے بعد کہنے لگے۔

" واقعی ! میرے تو دونوں ..... ہاں .... ہال ینوں کام بورے پریار بیاس کے باپ کے مرنے کی مهبیں کیا فکر؟ تمہارا باقی قرضہ بھی اتار دوں گا۔ وعده.....وعده ہے۔ "آنٹی جی! وہ تو ابھی آ گے بھی کھے بولتے تھے۔ یر مجھے بہت تیز چکرآیا۔اتنا تیز کہ مجھے لگا جیسے نیم اندھیرے لاؤ کج میں پڑی سب چیزیں اوندھی ہوگئی ہوں۔ دھر تو نیم مفلوج تھا ہی سر بورامفلوج ہونے لگا۔ میں بہت احتیاط سے چھوٹے

چھوٹے قدم اٹھاتی تبشکل بیڈتک پیچی اور سوتی بن كئى ير، أس روز سے جاك بى ربى مول-جس عورت ہے اِن کا افیئر چل رہا ہے۔ بس میں کیا ہی کہوں اس کے بارے میں پراصل میں بیائی کے لائق ہیں۔اس نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے شادی کا ڈھونگ رجایا۔ پر میں اس ڈھونگ کی جھینٹ مہیں چڑھوں گی۔خواہ مجھےا کیلے ہی ہیہ جنگ كيول ندار ني \_ پر \_ إين آپ سے، اپني برادري ہے یا سوسائی میں رائج گھناؤنے رواجوں سے۔ پر یا گالوں پر ہےاختیار ہتے آنسوؤں کواپی ہتھیلیوں ہے یو تھتے ہوئے بولی۔

" اینے کانوں سے سب کچھ س کر مجھ سے برداشت بی نبیس مور با تھا۔ مجھنبیں آ رہا تھا کہ خود کو کیے سنجالوں۔ یہی سوچا کہ آب سے بات کر کے ول باكاكراول-"برياسكنے كى فروانے أخدكراس كا سرائے سینے ہے لگایا اور بولی۔

" پریا! رومبیں چندا.....تم و <u>کھنا اللداور اُس</u> کی رحتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ان باتوں کی تفصیل میں جاکر میں مزید تہارے زخم ہرے نہیں کرنا جاہتی۔ میں اپنے طور پر بھی سی ویل سے مشورہ كركة تهميں بناؤں گی۔ مجھے یقین ہے اللہ کوئی نہ کوئی بہترحل ہی نکالے گالیکن تم ڈاکٹر سے با قاعدہ علاج تو كرلومطلب بيرخم .....مهمين با قاعده چيك اپرانا چاہیے۔"

'جی! پہلے تو کافی وفت میں خود ہی ٹریٹ کرتی رہی پراب ..... جاتی ہوں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ياس-'

'' ہاں! اور دوسرے بیاکتم اپنی ہربات مجھے بلا جھے کرسکتی ہو۔ انشاء اللہ جو کچھ مجھ سے بن بڑا میں تمہارے لیے کروں گی۔ سیس یہاں ہے تہیں کیکن ضرورت بڑی تو اُس سے بھی مشورہ کریں





ردوں کے رنگ فی کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ پیسے والے مردوں کے رنگ ڈی ھنگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔' ''سب پیسے والے مردوں کے نہیں زارااور پھر پیسہ کون سا اپنا ہے۔' وہ تن اُن تنی کرتے ہوئے پولی۔

'' اب تین بچوں کے ساتھ دوسری شادی تو ہو ہر بکتی؟''

عورت کا دل ہی پیار سے خالی ہوتو بھرے گھر کا کیا کرنا ہے۔ لیکن تمہاری اپی سوچ بھی مختلف نہ تھی۔ بریا کارشتہ طے کرنے لگے پرتم صرف بیسوچو کہ کسی بھی نوعیت کا شدید اسٹرلیس اُسے دائمی ایا جج سے کی طرف لے جاسکتا ہے۔ میں تو تمہیں صرف بیہ مجھانا جا ہتی ہوں۔ 'زارا اُلجھ کر بولی۔

" المن فرواتو وہ اسٹریس نہ لے، سمجھے اس بات کو اور سمجھائے خود کو کہ اُس نے الیمی زندگی ہی گزار نی ہے توسیھی ہوجائے۔وہ اپنے حالات سے سمجھوتہ کیوں نہیں کرتی۔ چوہدری صاحب نے بھی تہ .....

"وقت بدل گیا ہے زارا' ماننے نہ ماننے سے

گے۔ اور میں زارا کو ہبر حال جھانے کی گوشش کروں گی تہہیں یہ کہنا کہ م فکرنہ کرو۔ ایک بے معنی بات ہوگی۔ پر، پھر بھی یہی ہم جھاؤں گی کہ بجائے فسمت کورونے کے ،خودکوسنجا لنے کی کوشش کرو۔'' جی! میں با قاعد گی سے دوائیاں لے رہی ہوں۔' پر یا بھرائی ہوئی آ واز میں بولی۔ ضبط گریہ ہے اندر کے سارے زخم اُس کی آ تھوں میں ساگئے ہوں۔ فروانے اُس کی آ تھوں میں ساگئے ہوں۔ فروانے اُس کے متح کرنے کے باوجود فرج میں کے مور کے کہارہی میں اور فروانے اُس کے اور فرج کرنے کے باوجود فرج میں کہا کہ کو کہا ہوگی تھوں بنا کر اُسے کے مور استبطی تو فروانے بیاری اور فرائی جوں بنا کر اُسے بالیا۔ پچھ دیر بعد جب پر یا تھوڑ استبطی تو فروانے وار دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کہ کی بھی سم کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کی کوئی ضرورت ہو دوبارہ پر یا کوتا کیدی کوئی کی کری گوئی ضرورت ہو

فروانے بہت نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو ایک عورت کے لیے ایک پیار کرنے والے شوہراور گھر گرمستی سے بڑھ کر بھلا کیا ہے؟ پراگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا امتحان آجائے تو؟ یہ پریا کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔''زاراز چے ہوکر بولی۔



CONTROL

www.Paksociety.com

پاس کافی در سے اکیلی ہوں تو تھوڑا گھبرا رہی ہوں۔''

فروانے اُسے بتایا کہ پچھ مہمان ہیں اُن سے فارغ ہوکر آسکتی ہوں پروہ ..... فالدصاحب کدھر ہیں؟'' پریا نے بتایا کہ وہ شہر سے باہر ہیں آپ آ جا کیں اورو یہے بھی جھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کوکس سے میرا ملنا پہند ہے اور کس سے ناپہند۔ میں اسے برس انہیں خوش رکھنے کی جا ہت ہیں ..... خیر چھوڑیں! آپ آ رہی ہیں؟''

'' اچھا چلوٹھیک ہے فارغ ہوکرتھوڑی دیر تک آؤں گی۔''

مہمانوں کے جانے کے بعد وہ چیزیں ملازم کے ساتھ سمیٹتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لوگ خوامخواہ اینے رویوں کی رکاوٹیس کھڑی کرکے جائز کو بھی ناجائز بناڈالتے ہیں۔ طبعاً اُسے پریا سے محاط ہوکر یوں جھی کرملنا عجیب ناگوارگزرتا تھا۔ پروہ اسے تنہا ہیں جھوٹ ناما ہے تھی

ہی نہ چھوڑ ناچا ہتی گئی۔
کہتے ہیں رائٹرز آٹسٹس کی کوئی عربیس ہوا
کرتی یہ Soul Level پر چلتے ہیں۔ ان کی
اکٹریت عمر جنس اور ذات پات سے ماورا ہوتی ہے
دنیا میں آئیس Over Sencetive کہتے ، اکثر
دنیا میں آئیس سے۔ پروہ انسان ہی کیا جودوسرے
کنارے کردیت ہے۔ پروہ انسان ہی کیا جودوسرے
انسان کے دکھ درد کو محسوس نہ کرے۔ اپنا درد تو جانور
کبھی محسوس کر لیتا ہے۔ ایک مشفق بزرگ رائٹر کے
انھاظ ذہن میں گو نجے۔ یہی سب پچھ سوچتے سوچتے
انھاظ ذہن میں گو نجے۔ یہی سب پچھ سوچتے سوچتے
انسان نے فورا گاڑی نکالی اور ہوسپیل کی طرف چل

اسپتال کی مخصوص ہو سے دھیان جھنگتے اور تازہ سرخ پینٹ شدہ مملوں پر ایک ناگوار نظر ڈالتے ہوئے وہ کوریڈور میں مرگئی۔سرخ پینٹ زدہ مملوں سے اُسے ہمیشہ، اپنے بجپین کے وقت کے اسپتالوں فرق نبیں پڑتا۔ پھر جاگ گئے ہیں باقی نصف صدی یا ایک اورصدی ،سوتے رہیں گے۔ جاگنا تو پڑے گا۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور زمانہ جیسا مجھی ہے وہ قانونِ فطرت کے تحت ہی ہے، میں جہیں مجھتی کہ پریاکسی کمپرومائز کی پوزیشن میں ہے۔'' '' ہائے! شودی دھبہ نہ لاوے چوہدری جی دے شملے نوں۔ ' زارا گلزاراں بی دونوں ہاتھوں سے ماتھا پید رہی تھی اور فروا بے بی سے اسے دیکھتی سوچ رہی تھی۔شملہ تو داغ دھبوں سے آلودہ ہی ہے پر دیکھنے والوں کی نظریں معترض نہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک بارسوخ مرد کے سرکی شان ہے اور مرد کے کر دار کی برائی کو برائی سمجھا ہی تہیں جاتا۔ صدیوں بیجھیے اس رجحان کو پھیلا یا گیا۔ ذہنی طور پر اس روایت کومقبولیت کی سند دی گئی جیسے ایشیا کی نصف آبادی آج بھی بھگت رہی ہے اور سب اس معاشرتی دهند لاہٹ میں تم ، بھولی بسری اُس نور کی لكيرتك پنجنے ميں بے مراد ہیں جو کہتی ہے۔ "تم میں ہے بہتر صرف وہ ہے جو تقویٰ میں بڑھ کر ہے اور جس کے اخلاق بہتر ہیں۔"

یپ کہیں بہت ہیجھے، جینے کاعزم، کھنکتا تھااور یہی عزم اُسے زندہ رکھے تھا۔ محرم کی چھٹیاں تھیں جب پریا ہوسپطل میں تھی۔ چیک اپ کے لیے بھی اکثر جاتی رہتی تھی اور جب آسے رُکنا بھی پڑجا تا۔ فروا کو پریا کی کال آئی۔ اپنی میڈیکل کنڈیشن بتانے کے بعد کہنے لگی۔ میڈیکل کنڈیشن بتانے کے بعد کہنے لگی۔

" آ پ آسکتی ہیں تو آ جا کیں تھوڑی در میرے



READING

یے۔آس نے پیسے چھوٹے سے برس میں رکھاور دویشہ مزید کس کرسر کے کردلینتی جاہر چلی گئے۔" پریا د بے دیے جوش سے بولی۔

" آج آپ کو بہت خاص باتیں بتانی ہیں۔" اس کے چرے کی زردی میں ڈونی سوجی سوجی آ تکھیں جگمگا نیں وہ چہرہ جو بھی ماہتاب کو مات کیا كرتا تقا\_

" كدهرے شروع كروں؟" خود سے بات کرتی پریا ایک سوچ میں گئی اور پھر فروا کی طرف دىيھتى ہوئى بولى\_

'' اچھا پہلے آپ کو ہتاؤں کہ جس دن بابا نے ا پی سب سے قیمتی پراپرٹی کو فروخت کرکے خالد کو ینے دینے تھے نہ، اُسی روز اُن کی طبیعت اچا تک خراب ہوگئی جو میں جھتی ہوں کہ میرے دکھ میں پریشان ہوئے ہوں گے۔ بابا اسپتال جانے لگے تو انہوں نے روپوں والا بریف کیس مجھے پکڑا دیا۔ آنی جی ایس بابا کے سیف میں پیسے رکھر ہی تھی نال توبس ایے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ جیسے ..... جیسے بیمیرے نیم مفلوج دھڑکی قیمت ہے جومیرا باب چکار ہاہے۔ایے ہی بس بالکل غیرارا دری طور يريس نے اُس ميں سے يا ي ہزار رويے نوثوں كى میرچه گذیاں نکال کرعلیجدہ رکھ دیں۔ نامعکوم کیوں؟ اور ابھی اس گزرتے سال نے بتایا ہے کہ میرا وہ فيصله بالكل ٹھيك تھا۔خالد دونوں ہاتھوں ہے ہميں لوٹ رہے تتھاور چیکے چیکے بابا کونجانے کیا کہلواتے تھے کہ وہ چپ جاپ جاکرنسلوں برانی برابرنی كرے كورے نا آتے۔ ير بابا كى بند ہوتى آ تھوں نے میری آ تکھیں ضرور کھول دیں۔ جب بابا کی زندگی میں بھی پرایرٹی بکتی تو میں ماما ہے کہا ترتی تھی کہ خالد کو اصل رقم کے بارے میں نہ بتایا کریں۔ پیچھلے دنوں ای گرتی پڑتی حالت میں ، میں

میں پڑے لال مبل یادآ جاتے تنے اور بعداز ال مغثو کی سننی ٹوریم کی دھی نا قابل فراموش کہانیاں..... اور بھلا درد، آزار اور ولھن سے لیٹی چیزوں ہے بھی بھی اچھی یادیں وابستہ ہوتی ہیں؟ فروانے پریا کا تمبرملایا۔اس کا کمرہ قریب ہی تھا۔ کمرے کی کھڑکی ہے تھتی مدھم روشنی ہبرحال ایک امید کی ما نندروشن

"السلام عليم!" فروانے بوتے بريا كى طرف بر حایا۔ پریا کے چبرے کی طرف دیکھ کرا گرکوئی ایک لفظ بولنے کو کہتا تو وہFading Rose ہی ہوتا۔ " آئی جی! آپ ہر مرتبہ سے پھولوں کا تکلف نہ کیا کریں۔''پریا پیار سے فروا کی طرف دیکھتی ہوئی

Thanks For Coming Aunty, But Dont Worry

بس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ بھی کزر جائے گا پھرآپ دیکھنا میں تمام اذبیوں ہے نکل جاؤں کی ۔انشاءاللہ کہ مجھے جینا ہے۔جس حال میں مجھاللدنے پیدا کیا ہے کم از کم اُس حال میں۔اُس سے بدر میں ہیں، جو صرف اور صرف اس کے بندوں کا پیدا کردہ ہے۔ نازوتم آنٹی کو جائے ڈال

ونہیں ....نہیں میں ابھی تو جائے پی کر آئی

"! Are You Sure

" إلى ..... بال بتايا تو تها كه مهمان تص\_بس ا نہی کے ساتھ دوبارہ جائے پی لی تم ریلیکس کرو۔'' "احِما! تُعيك ہے ناز وابتم كچھ دىريا ہر ہوآ وَ بلکہ یہ چیے پکڑو کیفے ٹیریا چلی جانا۔ آنٹی بیٹھی ہیں

کریائے سائیڈ ٹیبل ہے کچھ پیسے اٹھا کرنازوکو





# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





کنارے لگے، دم سادھے انہیں ٹکا کرتے تھے۔'' فروا کی آنگھوں میں اٹھتے سوالیہ تغیر کو دیکی کر بولی۔ ، نہیں ....نہیں ایسی کوئی بات نہیں ۔ بلو*ل* کے نیچے ہے بہت سایانی گزر چکا ہے۔جو بہت می تو آ با د بستیاں اینے منہ زور ریلوں میں بہائے تنکا تنکا کرچکا ہے۔ وفت نے کس کا انتظار کیا۔ اُس کی شادی کوبھی کافی وفت گزرچکا ہے۔ اُس کی بیوی ای اسپتال میں ڈاکٹر ہے۔ وہ جب جھے زخم نہیں آئے يتے وه گرون اور .... وه گھاؤ! تو جي اسپتال آتي ی۔ ایک روز کار پارکنگ میں پی کا کو ٹاڑو میری وہیل چیز گاڑی کے قریب کھٹری کریے ڈرائیور کو د سیسے چلی گئی۔ قریب سے سلام کی آواز آئی اور میرے جواب ہے مہلے کی فے ہولے ہے سر کا تھ میری وتیل چیئر جھاؤں میں لگادی۔ میں نے فورا بليث كرديكها وهعمرتها جوذ راجهي نهيس بدلا تهابه يهله تو منتے بنتے جھے سے ملا چرورا جرت میں بی ہے باہر خون رستا و کھے کر اُس نے بے ساختہ جاور کے کھرودے کنارے رقم ہے یہے کرویے۔ اُس گھڑی،اُس کمجے بے اختیار میرے دل سے ذکلا۔ ''رفو گردھیان سے اس بیزخم تحجر کے نہیں۔'' فروا کی آ تھوں ڈیڈیانے لکیں۔ پریا دھیمے سے

محبت ختم ہوجائے یا ختم کرنی پڑجائے تب بھی کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ تو باقی رہتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے۔وہ اپنی بیوی کو بیک کرنے آیا تھا۔ جب وہ بارکنگ میں آئیس تو وہ میری بیٰ ڈاکٹر تھیں۔ ڈاکٹر سارہ! عمر نے تعارف كروايا تومسكرات موئے بتانے لگيس كه وہ مجھے يہلے ہے جانتی ہیں یہ آئی جورہتی ہیں اسپتال۔ جب وہ یہ بولیں تو عمر نے اس گھڑی مجھ سے آ تکھیں ،

نے باقی کی پراپرٹی بھی اپنے نام کروالی ہے۔ وہی جذباتی مالی اورجسمانی لخاظے بیسب آسان نہ تھا يركاش!خالدايينهوية\_"

ریائے لیٹے لیٹے سفید جادر تلے مزید کھسکتے ہوئے کہا۔اُس کھے اُس کی متورم آ تکھیں تی ہے بوجل تعیں۔وجیرے سے بولی۔

"اس گزرتے سال میں ، میں نے بہت ی رقم محفوظ کر لی ہے۔ جب خالد مزید ہے بھی مزیدتر کی ڈیمانڈ براتر نے ہیں تو یمی کہتی ہوں کہ بہت سے ھے میرے علاج پر لگ گئے۔ حب عادت شور ما تے ہیں پراب میں پریشر میں نہیں آئی۔ آپ و یکھنا میں نے ان کی پہنچ سے عنقریب دور چلے جانا

'' کیا مطلب؟'' فروانے چونک کر کہا۔ پر نے ایک گہرا سالس لیااور تضهر تفہر کر ہو گیا۔

' میں نے بہت سوحیا اور اب ان سے علیحد کی کا فیصلہ کرلیا ہے۔ جب میری زندگی کے لیے کوئی سوچنے والانہیں تو ..... تو مجھے بھی سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا جا ہے۔ جان پر ہے تو حرام بھی حلال ہوجاتا ہے۔ میں تو پھر .... '' پریاسسکنے گلی۔ فروا نے تمشکل اُسے حیب کروایا۔ وہ ذراستبھلی تو

''آ نٹی جی! مجھےعمر ملائھا۔عمر کا پتاہے نہآ پ کو؟ ''پریا کے کملائے چرے پر ایک بھولی بسری مسترابث بكهرى اور بولى-

'' وہ ، جوتر نگ میں ہوتا تھا تو کہا کرتا تھا'عشق ہے پرواکرنا۔'وہ ملاتھا مجھے،ای اسپتال میں۔''یریا بھاری بلکیں اٹھائے کھڑی سے باہر بکھرے اندھیروں میں نجانے کیا کھوجتی ہوئی بولی۔

" وه جو پہلے اُن موسموں میں ملاتھا جب کمی وُمول والے رنگین پرندے نیلے شفاف پانیوں میں



کی ڈینھ کے بعد پھر بہت سنجال کیا ہے خود کو

‹‹نہیں،ایسی تو کوئی بات نہیں۔اب تو وہی اکبلا ہے جوا کیلے رہنا جا ہے۔ دنیا کہاں ہے کہاں جا پینجی ے۔ انٹرنیٹ سے بل بل کا ساتھ ہے۔ خیرا تم سوچ لو۔ احمدے بات کرتے ہیں اب تو اُسے کینیڈا گئے بارہ تیرہ سال ہوگئے ہیں۔وہ بہتر گائیڈ کردے گامہیں۔"بس ای بات سےسلسلہ بنا ہے۔احمد بھی ہمارا کلاس فلوتھا اُس کے ابو بیرسٹر ہیں اِدھراسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ بعد میں عمر نے مجھے اُن کے پاس بھیجاتھا۔ بلکہ عمرا تنااچھاہے آئی جی کہ اُس نے ڈاکٹر سارہ کو میرے ساتھ بھیجا تا کہ وہ انہیں پراپر طریقے ہے کیس خود سمجھا عیں۔ بیرسٹر صاحب نے مجھے بہت سلی دی ہے۔ابھی ہم صرف ایک پوائنٹ يرزك موئے بيں كه ميں يہلے كينيڈا چلى جاؤں اور ادھر بیرسٹر صاحب کے گھر شفٹ ہوجاؤں اورخلع لے کر ہی کینیڈ اجا دُل۔ اُن کا بہت اثر ورسوخ ہے۔ کھر پر بھی گارڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ورنہ بھلا اس سوسائل میں جھ جیسی عورت کی کیابساط؟ تو آنی جی! میں عنقریب کینیڈا چلی جاؤں گی۔ ہارے علاقے کی روایت زبان کے مطابق بھاگ جاؤں گی۔ویسے،ایک نیم ایا جع عورت کے ساتھ بھا گئے کا لفظ كيسا لگي گاپريسب لگائيس گے اور خالد؟ وہ مجھ برائے اتنے بھیا تک الزام پہلے ہی لگا تھے ہیں کہ مجھے اب کسی بات ہے کوئی فرق جہیں پڑنے لگا۔ 'پریا نے آخری جملہ ایک تھمراؤ میں کہا تھا۔" میں نے سوچ لیا ہے اور پکا فیصلہ کرلیا ہے۔ " وہ ایک گہری

سانس کے کربولی۔ "اجنبی منظر اجنبی لوگ جنہیں میرے نیم مفلوج دھر کو کیش کروانے کی کوئی خواہش نہیں

چرالیں پرمیرے جوزخم مندل بھی ہو گئے تھے وہ بھی ، برے برے ہے ہوگئے۔انسان ایبابی ہے۔کتنا مضبوط بن جائے ایک گلیشیئر کی طرح جما کھڑا ہو۔ اندر ہی اندر جانے کب؟ کہاں؟ برفیں پھیلیں اور جھیلیں ہے لیں۔ کب کیا ہو، سے معلوم۔ ' پریانے ایک گهری سانس بھری اور بولی۔

'' عمر کا فون آیا تھا مجھے بعد میں۔اُس نے بتایا كدساره نے أسے ميرى تمام سٹرى بتائى۔ بس ہمت بندھاتا رہا میری اور میں اینے آنسوؤں کی باره وری میں کھڑی ممکین پانیوں میں ڈوبتی اجرتی رہی۔ بعد میں بھی بھی بھار رابطہ مواتو ایک روز بوچھنے لگا کہ کیا میں تہارے لیے بچھ کرسکتا ہوں۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔

السن جانا جاہتی ہوں بیہاں سے دور ..... بہت دور .....! "وه منت موت كهني لكا-

''تم تو کینیڈین بیشنل ہو۔ تنہیں کیا فکر؟ یاد ہے جبتم يورپ كافرپ كركة في تحيي توجم سبنے كتنارشك كميا تقارأس وفت تو كوئي ،كوئي بي يورب جایا کرتا تھا۔''میں بولی۔

الل مجھے یاد ہے۔سب یاد ہے اور میں نے جب بھی کہا تھا ماما اور بابا کے بارے میں کہ سے بھلے یورپ گھوم لیں ، کینیڈین فیشنلٹی لے لیں۔ بیس بیں تونے سونے کے کڑے اورست لڑا ہارے آ مے کی نہیں سوچیں گے۔''وہ مننے لگا اور بولا۔

'' توتم آ گے چکی جاؤ اب تو فاصلے ویسے بھی سٹ گئے ہیں۔"میں بولی۔

سوچتی تو ہوں کہ میں جاسکتی ہوں پر اتنے برس کی قید تنهائی نے سوچوں ، ارا دوں کو زنگ آلود كرديا ہے۔خودكو بھلا ہى بيتھى ہوں بس السيلے حوصلہ مہیں بڑتا کہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے دور دلیں میں اٹنیے ....سب پھھ کیسے کریاؤں گی؟ ابھی تو بابا



ہوگی ۔اب میری بیٹیاں میری چیو برباته مبين ركهاكرين كي-"

'' اورزارا؟'' وُ كھ ميں ڈوني فردا كے منہ ہے

'' خطر حیصوڑ جاؤں گی اُن کے لیے۔آ جا ئیں گ کھے عرصہ رونے پیننے کے بعد میرے پاس، ورنہ ہر وقت گلہت آنٹی مار کہ عورتوں میں کھری تو رہتی

ا ہاں بچالین؟" آنی جی آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے ۔بس ذہن میں اٹھتے کب؟ کیوں؟ کیسے؟ کو دفعان کر کے سب اللہ پر چھوڑ ویں میری طرح۔ ویسے آپ کی سلی کو بتاؤں احمہ نے سب اریخ کردیا ہے زیادہ جانس ای بات کا ہے کہ میں یہاں سے ڈائریکٹ کینیڈا کے لیے نکلوں۔ ہماری غلام روحوں پر گوروں کا رعب تو ہے نہ؟ اسی کارڈ کو چلنا جاہیے۔ پر ابھی بیرسٹر صاحب فائنلی بات كريں گے۔ ويسے احمد نے ايك مضافالي علاقے میں ایار شمنٹ لے لیا ہے بلکہ نیٹ پر مجھے دکھا مجھی دیا ہے۔بس آئٹی ہیسب عمراور سارہ کی محنت ے ہوا ہے۔ اللہ كرے كا انشاء اللہ آ كے بھى بہتر ہوگا۔'' فروا کوفکر مندد مکھ کریریا اُس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔

'' یہ فیصلہ آ سان مہیں تھا آ نٹی جی! پر میری زندگی کے بارے میں مملی قدم اٹھانے والا کوئی ایک تجهى نهيس تقا \_صرف تنها ئي ہو تي تھي ،خوف ہو تا تقااور زنده رہنے کی تگ و دو، میں جھتی ہوں جان سلامت ہوگی تو ایمان بھی سلامت رہے گا۔ دیکھ لیا ہے میں نے دین والوں کو بھی اور دنیا والوں کو بھی ۔اینے بے مثل و بے مثال دین کی بدترین شکل دیکھنی ہوتو اس وقت کوئی ہمارے خطے میں دیکھیے یا کسی مصیبت زوہ ے یو ﷺ مہیں واعظ درکارے ہے کہ ملی مدد؟ اور

ير پاس خفا تو عملي مدو ميں بھي آ ساني ہوئي ورنه؟ " كى سے سرجھنگتى پريا كى پلليس نم ميس -'' اُف! تم کن کن مرحلوں ہے گزریں پریا۔ الله پاکشهیں ہمت اور آ سانیاں دیں۔سبٹھیک ہے سب تھیک ہوجائے گا۔جسٹ ریلیس!" میجھ دىر بعدىر ياسبهلى تو فروابولى \_

'' کیجھلے ہفتے ابوطہبی بات ہوئی تھی سیمیں سے اس ٹا یک پر، وہ بھی یہی کہدر ہی تھی کیہ ہمارے إدهر جولا کیاں قسمت کی جھینٹ چڑھ جاتی ہیں اُن کے یہلے دس بارہ سال تو ای بہکاوے میں رکھ کر تباہ کردیں گے کہ ٹھیک ہوجائے گا۔ سمجل جائے گا۔ میں نہیں جھتی کہ فطرت بدلتی ہے ہاں! کوئی مجمزہ ہوجائے تو علیحدہ بات ہے اور اُن جیسے سیج کے بھولے ، شام کو گھر لوٹ بھی آئیں تو بھولے ہی كہلا تيں گے۔اُن كى محمول ميں عورت كن كن محمول تھلیوں کی بھینٹ چڑھتی ہے اس کا از الہ ہوجا تاہے اُن کے شام کولو نے ہے؟''

'' پچ کہنی ہیں آئی جی' آپ کا فون بار باربلنک كرر ہاہے آپ پليز انتينڈ كريں۔ اور بياس ۋائرى میں اپنا پوشل ایڈریس لکھ دیں ذرا۔ میں جانے سے پہلے کسی دوسرے نمبر سے آیپ کو کال کردوں گی۔'' فروا ڈائری میں ایڈریس لکھنے لگی۔اُس کا فون پھر بجا اُس نے رُک کر مختضر بات کی اور بولی۔

'' گھرے فون تھااب،احسان پوچھرے تھے اتنی در کیوں لگا دی ہوشل میں؟ پریا جاتی تم میرے گلے لگ جاؤیس اٹھونہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے۔'' فروا نے اے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے تھیجا اور دھیمے

''تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتی ہواور رہوگ بہادر لڑی۔' اُس نے برس میں سے کھے ہے تكالے۔ يريا كے سرير وارے اوراس كے تكيے كے



بی رجونو کوئی آ نکھا تھا کر مبیں دیجتا۔ ہم' دوسری نگاہ' جھکنے کے منتظر ہیں صدیوں ہے اور بہاں ..... آپ ہنس لینااس بات پر کسی کو کہنانہیں کے شخصی آ زادی؟ اس لفظ ہے وانستہ نصف آبادی کو ناآشنا رکھا گیا ہے۔ ہاں! بھی جو وطن کی مٹی کی خوشبو یاد آئے تو أس کے باسیوں کے لیے گنگناتی ہوں۔ الہیں ان واہموں میں رہنے دو وہ مارے سر کے کاسے چور کرویں وه جاری مژبول کوسرمه بنادین

ورست مکتبوں اور عبادت گاہوں کے ڈریعے وه مارے نوخیز ذہنوں کو

کراه بنادیں

کہ ہمیشہ کے کیےروتے رہنا بهارا مقدرتين (افریقی گیت کارجمه)

آنی جی! میں اور بیجے تھوڑے اور سیٹل ہوجا تیں تو میں انشاء اللہ احمد کے ساتھ مل کر ایک فلاحی تنظیم بناؤں کی۔ بابا کے نام سے اینے وطن کی ایاج بے سہار الزیوں کے لیے۔ اُن لڑکیوں کے لیے جن کے باپ اُن کے لیے ورا ثت بھی نہ حچوڑ سکے۔ بابا نے ماما کے ساتھ جتنا، جو برا کیا اس سے کئی گنا میرے مقدر کی شکل میں جھیل لیا۔ جو جائیداد بنا کرمیرا بھلا کیا اب اُس کا اجر بھی یالیں گے کہ صوفیاء کی تعلیمات میں یہی لکھا ہے کہ '' د نیا گنبدگی آ واز ہے۔''

\*\* \*\*

نچر کے ہوئے بولی COII . L. COII "اینهاته سے کی کودے دینا۔" "پیسب بہت زیادہ ہیں آئی۔"

"Please Be So Care Full" ان سنا کرتی فکرمندی ہے بولی۔

"جى! ميں آپ ہے يہى كہنے والى تھى كرآپ بھی مختاط رہے گا۔ میں کسی وقت ، کسی طریقے ہے دو بڑے بوسر آپ کی طرف بجوادوں گی۔ پھر ہوسکتا ہے بیرسٹر صاحب کے گھرے، بعد میں کوئی لینے -261

'' نوپراہم!'' فروانے پاس پڑے قرآنِ ہاک ہے اُس کو ہوا دی اور اُس کا ماتھا چومتی خدا حافظ کہتی بابرتك آئي-

اُس کے قدم بھاری تھے اور آئکھیں تم اُسے پتا تھا پریا بھی رور ہی ہوگی۔فردانے اپنے چہرے سے آ نسو صاف کیے اور گہرے گہرے سالس کیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔قریبی جھاڑیوں کے نم اند هیرے ہے جگنوؤں کا قافلہ نکلا اور اجبی سمت ميں روانه ہو گيا۔

\$.....\$

دواڑھائی ماہ کے بعد فروا کو D.H.L سے ایک لفافه موصول ہوا۔اُے کھولاتو پریا کی تحریر تھی۔ '' آنی جی! میں بخیریت پہنچ کئی ہوں۔اللہ کا شکر ہے سب کچھائی بہترین طریقے ہے ہوگیا جیسے سوحیا تھا۔ میں یہاں محفوظ ہوں ۔ہم خوش ہیں، بہت سکون سے عافیت تو ہے ہی اور ہاں! بہت سبزہ ہے۔ حميل کے ياس جہاں ميرا گھر ہے۔ مجھے حميل كنارے ہى رہنا تھا كەكسى ايك وقت كچھرتكين یرندے اینے موسموں سمیت میرے اندر از گئے تھے۔ اور سب سے بوی بات کہ اس سزے یہ المستخفول آلهمين موندے بيٹھے رہوا کيلے، بلکہ ليٹے





www.Paksociety.com افسانه

# كبارى كى جورو

"بیں اتنی ٹیپ ٹاپ بنی سنوری۔ ایک ہم ہیں جیسے بھی جلیے بیں چل پڑتے ہیں۔ بھا گم بھاگت ہیں۔ بھا گم بھاگت ہے ایک ہما گا۔ "" کیا بکواس ہے یار، پھھ بھی کھاگ ہے اپنی زندگی ، سنور نے کا ٹائم ہی نہیں ماتا۔"" کیا بکواس ہے یار، پھھ بھی کر لے۔ رہے گی تو کباڑی کی ہی بیوی نا۔"" کھی تھی .....مشتر کہنسی نے صغریٰ کو.....

کی دنوں کے جس کے بعد مینہ برسے نے بات کرتی ہے۔ کسی نے س لیا تو .....' ماحول میں شفنڈک اور سکون بسا دیا تھا۔ پر گھٹا '' کہد لینے دو اماں اب اس کی بھی باری ٹوپ اندھیرے اور جھینگر کی جھائیں جھائیں، آنے والی ہے۔'' مینڈک کی ٹرٹراہٹ نے سارا دھیان اپنی طرف '' کیوں ڈرار ہی ہے اے اپنے چاہیے کے الگا کہ انتہا

لگار کھا تھا۔ تو ہہ ہے اب ذرا گرمی سے نجات ملی تو اس ماسی کے گھر گئی ہوں کسی غیر کے گھر نہیں ہی تو شور نے دماغ بجا رکھا ہے۔ صغریٰ دماغ تو تیرا سارا دن ماسی اور اُس کے بچوں کے لیے مشقت ال سے محکامت قدیم نال ماس کرگئی۔ اسٹر گ

اب بجے گا جب قدریال اُس کے گھر جائے گی۔ گروں اور رات میں شوہر کے ساتھ کسرت۔ ساری اکڑ دھری رہ جائے گی۔ جو بڑا اتر اتی پھرتی ہے نا بنج جماعتاں پڑھ کر، صغریٰ سے بڑی ''صغریٰ اب کی باریجھ بولی تو بھول جاؤں ننست نا بین میں مارٹھ سے بڑی گاس بختریٰ سے اُس کے تعد

نذیراں نے اپنے ایک سالہ پہلوٹھی کے بچے کو گود گی کہ تجھے تئین روز بعدرخصت ہونا ہے۔ دو ہاتھ میں چڑھاتے طنز کیا۔

'' اری اتارات تو پیٹ ہے ہے'' صغریٰ '' اچھا ہوا اماں اباجی نے آگے پڑھنے ک کی ماں نے گڈوکونڈیراں کی گود میں چڑھتے دیکھ اجازت نہ دی۔ تین سالوں سے گھر بٹھائے رک کرٹوکا۔

" امال اِس کا پیٹ تو ہمیشہ ہی بھرا رہتا

ود حیب کر بے شرم کنواری لڑی ہوکر ایسی

'' صغریٰ اب کی بار پچھ بولی تو بھول جاؤں گی کہ بچھے تین روز بعدرخصت ہونا ہے۔ دو ہاتھ لگاؤں گی۔'' '' اچھا ہوا امال اباجی نے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ تین سالوں سے گھر بٹھائے رکھا ''

'' پر کیا اب میں قدریہ سے کہوں گی وہ مجھے آگے پڑھائے گا۔'' '' باہا جھلی ہے تو صغری وہ تو تجھے کچھاور ہی

دوشيزه 120

تنزیف کے اور فارم دھرنے ہے بل ایک بار سبق پڑھائے گا۔ جیموز وے خواب وج رہنا پھر شورعل گانے اور پٹاخوں کے شورنے اُس کا W ..... W

استقبال کیا۔ جلہ عروی میں پہلے سے براجمان عورتوں نے بانگ پر بٹھا کرنصیحتوں کا پلیندہ کھول

قدر کے آتے ہی جہاں تنہائی میسر آئی۔ و ہیں اس بات کا انکشاف بھی پہلی رات کو ہی ہوا ك شوہر كے نام ير ب دام غلام أس كے قبضے آ گیا ہے۔جبکہ قد مرا بنی جاتی جوالی میں کم من اور خوبصورت بیوی کو گھر والوں کی خاصت کے عوض أن كى دعاؤل كالتيجية تجور بالتحابه ساتھ ميں اس بات يربهي مرعوب تفا- هنري يا جي جهاعتين يوهني حبكه وه زاجابل-

☆.....☆.....☆

براوری کی عورتیں کمرے میں بیھی فیبت کا یٹارہ کھولے بیتھی تھیں جبکہ کرمی کے مارے ننگ وحراتك بيج حن اور كمرے شي منڈلارے تھے۔ '' الله جي پيروون کيسے حتم ہوں گے۔ميري آق جا ال نظی جار ہی ہے۔ کری اور او کول کی جھیز ہے ، صغری و نے میں وُ بی استے ہے شرابور ہوتے بے زاريت كى تصوريا بى بيھى تتى -جلتے كر صنے كيت بكانوں نكاح اور مستوى

کیے حق میں برسات کے کھڑے یاتی پرسٹی

ڈال کرز مین کو ہموار کیا جار ہاتھا۔ لڑ کے دیوار پر

چوتے میں رنگ ڈال کر لال گلائی بیل بوٹے

بنائے میں مصروف تھے۔



رشے دار جا جا فضل جو کہ حالات کے پیش نظر
سب سے قریبی رشتے دار بن بیشا تھا۔ گر مجوثی
سے ملتے عزت ومرتبہ کے اعلیٰ سنگھان پر بٹھائے
سر جھکائے مظلوم رعایا کی صورت لیے اپنے کئیے
کے ساتھ کھڑا۔ گاؤں کی بدحالی اور اپنی مقلسی کا
حال مخضرا بیان کر ڈالا۔

''کوئی گل نئی پتر ...... چل باتی گلال گھروچ کرینگے۔'' بین روڈ سے نیکسی سے انز کے جا جا ہمراہی بیس خوبصورت ہے گھروں سے گزرتے ایک زندگ آلودلوہ کے بڑے سے گیٹ کے آگے جا جا ڈک گیا۔ جس کا صرف ایک چھوٹا دروازہ کھلاتھا۔ آمدورفت کے لیے۔

مغریٰ جرت زوہ ی ماحول کا جائزہ لینے گی۔ رہے بیں گزرتے اتنے گھروں کے درمیان جانے چاچا کا گھر کون ساہوگا پریہاں تو.....''

بڑے سے پلاٹ پر قطار در قطار کیڑوں ادر جائی سے بنی جھگیاں ،غلیظ ادر نظے ہے آس پاس بیٹے روئی کھانے میں بیٹے روئی کھانے میں مصروف تھے۔ جوروئی کھانے کے قابل نہ تھے وہ ماں کی چھاتی سے ،مریل وجود سے اپنی غذا ماس کی چھاتی سے ،مریل وجود سے اپنی غذا ماس کرنے کی ناکام کوشش میں لگے تھے۔ کونے میں بیٹے مردوں کے ٹولے بیڑی سے لطف حاصل کررہے تھے۔جو ماحول کو کسیلا کرنے لیے کافی تھا۔

'' اوسکینہ إدھر کو آ ..... و مکھ مہمان آ گئے۔ چاچا کی آ واز پرایک چٹائی سے بنی جھگی سے جاچی سکینہا ہے وجود کو دھکیلتے ہاہر آئی۔ صغریٰ اور بچوں کو پیار کر کے قدیر سے گاؤں کی رو داد سنے لگ گئی

'' کیا مصیبت ہے ، میرے خوابوں کی تعبیر اتنی بھیا تک ہوگی تو بھی گا وُں سے نہ نکلتی ۔ یہاں پرچل پڑی ۔فرق صرف اتنا ہوا کہ تھیتوں ہے کام کاج کی واپسی پرگھر پرضغری نام کا کھلونا قد برکے ہاتھ آگیا تھا۔ اور اس کھلونے سے کھیلتے کھیلتے ایک نے کھلونے نے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ گھریلو کام کاج سے منہ موڑتے بینگ پڑے رہا۔ اُس کے بعد بھی ننھے کھلونے کا بہانہ وقتا فو قتا کام کاج سے مکتی ولانے کا سبب بنتار ہتا۔

سال گزرنے نہ پایا تھا کہ پھر ایک نے پودے کی آمدنے کروٹ لی۔ پر برسات کے نہ ہونے کے سبب زمینوں کوخشک سالی کا مہینہ دیکھنا مڑا۔

پیم میلو زرخیزی اور مالی خشک سالی کے درمیان جھولتے صغریٰ نے قدیر کوکوچ کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔

والدین کی اجازت ملتے ہی قدیر نے کراچی کے لیے رخت سفر باندھا۔ جہاں اس کے دور کے چچا ہے خاندان کے ساتھ رہائش پذیرتھا۔ کے چچا ہے خاندان کے ساتھ رہائش پذیرتھا۔

اشیشن برگاؤں بھر کے لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ قدیر اور صغریٰ پراپی اپن تصبحتوں کا پلندہ ڈالتے شہری رنگینیوں میں تم نہ ہونے کی تاکید بھی جاری کیے ہوئے تھے۔

ٹرین کے آتے ہی مختصر سا قافلہ اپنی منزل کی طرف گامنزن ہوا۔

''' کی سوچ رہی ہے صغریٰ؟'' بیٹی کوصغریٰ کی گود میں ڈالتے قد رینے پوچھا۔

''کی سوچنا ہے کرا جی کا آرام، رونق، اور سکون ہی سکون ہی سکون۔'' کینٹ اسٹیشن پر معمول کا رش تھا۔ مسافروں کی دھکم ہیل کے درمیان قد برصغری اور بچوں کو تھیئے باہر نکلا۔ جہاں اپنے دور کے

(دوشيزه ١٩٩٠)

سپتال کی چوکیداری پر رکھوا دیا ہے۔اسپتال ابھی بنامبين آ دھا بنا ہے۔ پہلا چوكيدار گاؤں چلاھيا ہے۔قسمت البھی تھی میری کہ کام مل کیا اور میں نے اینے بچوں اور بیوی کوساتھ رکھنے کی بھی بات کر لی ہے۔ مکشن ا قبال میں ہے اسپتال۔ چل تھوڑ ہے دن عائشہ منزل میں رہنے کا مزا بھی دیکھ لیا اب کلشن ا قبال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ہی ى.....قدىرخوشى خوشى سامان تىمىنى لگا-

☆.....☆.....☆

قد بر برا سکون ہے إدهر نيج بھی سارا دن اتنے بڑے پلاٹ کی باؤنڈری میں کھیلتے رہتے ہیں۔ میں بھی اوھر أوھر كا نظارا كرتى رہتى ہوں بروی سوشی زندگی ہے بہاں کے لوگوں کی۔ " ہاں بھی تو مزے کر آرام نال میراکی

'' کیا بولاتو بھی تو مزے کرتا ہے۔ سارا دن میں دیکھتی ہوں بھی چوکیداروں سے بھی کباڑی سے تو بھی ڈرائیور نے جو سامنے بنگلے میں صاحب کی گڈی چلاتا ہے۔خوب دوستیاں نبھا تا

تو بردی نجر رکھتی ہے۔ چل اچھا جیسے تو خوش رہے۔ میں اُس میں خوش۔

''صغریٰ جلدی آ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ سلام کرانہیں۔''

" بين آج ۋاكثر إدهر كدهر آگيا يانج مهينے گزر گئے۔ تنخواہ بھی ڈرائیور دے کے جاتا ہے آج مصیبت ہے تو بہ اسپتال کے ایک کمرے کو صغریٰ بنا پوچھے بیڈ روم بنانے پر مجل ہوتے

ں۔ 'قد راسیتال کی تغیر رک گئی ہے۔ یا منر سے

تو گاؤں سے بدتر ماحول ہے۔' '' صغریٰ کی سوچ میں ڈونی ہے؟ چل ہاتھ منه دهو لے فرکھا نا کھاتے ہیں۔' '' جی جاچی .....'' صغریٰ فرنبرداری ہے اٹھ

سورج ڈوجے ہی ارد کرد بنے او کے مكانوں كى جھلمل كرتى بتياں روشن ہوكر بلاٹ كى حجلیوں کے سروں پر منڈلاتے تھور اندھیرے ہے بیجانے کی کوشش کررہی تھی۔ اِس ممثمانی روشنی میں تیلی سی دال اور موئی موئی روئی کے ساتھ بیاز کوطلق سے اتارا۔

''پترتو وہ جو کونہ ہے نا دیروازے نال..... اس پراپنابستر لگالے۔ صبح اپنی جھگی ڈال لینا۔'' ' تھیک ہے جا جا بری مہر بانی۔' قدیر ایک بار پھرا تکساری کی تصویر بن گیا۔

''مونہہ کی مہریائی؟ اتنا برا کھانا کھلانے پریا اس طرح بے شرموں کی طرح سب کے سامنے پڑ کرسونے پر۔ دیکھے تو ذرا پانگ برعورت مردساتھ ہی پڑے ہیں۔ کی کی الگ جا در کسی نے ایک ہی جادر میں بڑے رہنے کی شان کی ہے۔ توبہ توبہ لیسی بھاری جیسی زندگی ہے۔

، مشش آہتہ بول مغری ، کسی نے من لیا تو نُرى بات ہوگی۔''

'' قدر ِ جلد یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرو ورنەمىس گا ۇن داپس چلى جا ۇن كى \_''

☆.....☆.....☆

چل صغری سا مان یا ندھ لے۔ دو دن اور تین راتوں کی اذبت ہے گزرنے کے بعد قدیر مزید بیوی بچوں کوآ ز مائش ہے گز ارنے کے حق میں نہ

" پر كدهر؟" جاجانے ڈاكٹر صاحب كے

فلیٹ ہے۔ اس جو بھر بدھی مائی رہتی ہے۔ اس نے اپنے گھر بلایا تھا اسکی بیٹیاں دیکھی بڑی سونی ایسی بنی بھی گھوم رہی تھیں گھریر، پر کام کوئی نہ کررہی تھی۔

''اچھافرکی ہویا؟'' ''میں نے کم واسطےا نکارکردیا۔نہ جی ہم کوئی کم کرنے والی ذات نہیں۔ میں نے تیرانام لگادیا

قد برینه مانے گا۔''

'''''کی کھی ۔۔۔۔۔ اچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ احجھا تقامه اور منسول معالم تو''

'' ہاں بیرتو نے بڑی سؤئی گل سوچی ۔ اچھا اب سوجا۔ بہت تھک گیا ہوں۔'' کہ۔۔۔۔۔کہ۔۔۔۔۔۔

قد برتو تو بڑا ماہر ہوگیا ہے اپنے کام پر..... اور عقل مند بھی ، چوکیداری کے پیسے بیٹھے بٹھائے ملتے ہیں اور دو جار پھیروں سے اچھی رقم مل جاتی ہے کہاڑے۔''

ج بن این نہیں کے گی، فلیٹوں والیوں سے تعلقات بناتے بناتے اب تو تو بنگلوں میں بھی آنے جانے گئی ہے۔ ویسے وہاں تیری دوسی کسی سے ہوئی ہے۔ ا

میرا جھڑا ہوگیا ہے۔ جب تک دوسرا ہندو بست نہیں ہوجا تا۔ کام شروع نہیں کر سکتے۔تم کوصرف یہ بتانا ہے کہتم کو شخواہ ملتی رہے گی۔ یہاں ہے جانا نہیں۔ جلد ید برکام دوبارہ شروع ہوجائے گا۔ تم دھیان رکھنا سریا دروازے چوری نہ ہونے یا میں۔''

بڑی کی کالی جیب میں بیٹھے بیٹھے ہی ڈاکٹر صاحب حکم نامہ جاری کیے ہوئے تھے۔ '' آپ فکر ہی نہ کریں ڈاکٹر صاحب ابنی جان لگاکر اِس کی حفاظت صاحب ''

''او کے کل دوئی جار ہا ہوں۔ شخواہ تم کوملتی رہے گی۔'' '' شکر ہے ڈاکٹر صاحب اسپتال کے اندر نہیں آئے۔'' صغریٰ ڈاکٹر کے جاتے سکون کا

سانس کیتے ہوئے ہوئی۔ ''اب تو کن سوچوں میں گم ہے۔'' '' سوچ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کام تو رُکا ہے۔کوئی مزدور بھی ادھر نہیں آئے گا کیوں نہا پنا کام بھی شروع کرڈالوں۔''

'' کہاڑگا ، بڑا منافع ہے۔ایک دو کہاڑیوں سے دوستی ہوئی سارے گن پتا لگ گئے ہیں۔کل ہی ایک ٹھیلے کا بندو بست کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ کرتا ہوں کام کی۔''

☆.....☆.....☆

یہ لے صغریٰ یہ پیسے سنجال کرر کھ دیکھ تو وُگنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ تو بڑے منافع کا کام ہے۔ صغریٰ پیسے رکھ کرآ ہاتھ میں لیے بیٹھی کیا سوچ رہی ہے؟''

المحمل قدر آج میں چوتھے مرلے جو

ووشيزه (124)

قدر برا سو منا منظر لکتا ہے بچوں کو لائی لے جاتی اسکول کے لیے مائیں۔قدرییں نے کمال کواسکول داخل کرا ناہے۔کیسے بھی کر کے۔'' " مھیک ہے جیسی مربی پر .....' '' آ گے پچھے نہ بولیں۔ بس ڈاکٹر صاحب ے کہہ کر اسکول واخل کرادے۔ آخر کو چوکیداری بھی تو کرتے ہیں اُس کی اس بلڈنگ کی۔اتناسا کم نہیں کرینگے۔'' · ..... ል ''صغریٰ اری اوصغریٰ \_'' '' کی گلاں ہے جو بوگلا پھاڑریا ہے؟'' " كمال كا واخله موكيا ذاكثر صاحب نے اسکول ہیڑ ماسر سے فون پر بات کر لی ہے۔ بیہ کے کورس اور یو نیفارم بھی مل کیا ہے۔ '' چل پیہوئی نا بات۔ میں بھی اب تیاری " کس بات کی تیاری؟" "ارے کمال کو لانے لے جانے کے لیے ٹھیک طرح کپڑے پہن کر جانا ہوگا نا۔ جیسے اور ما عيل جاتي بيل-" '' چلو جی تیرے ہاتھ توشغل لگ گیا۔ میں ذرا دکان ہے سامان لے آؤں شام کو اچھا سا کھانا یکانا۔ کمال کے داخلے کی خوس میں۔'' ☆.....☆ قدیرآج شام کومنگل بازار لے چلنا مجھے۔وہ جو پرانے کپڑے کی کہتے ہیں ہاں لنڈا بازار وہاں ے پھے کیڑے لے کرآؤں کی۔" ہے لے چلوں گا۔ پر تو کہاں

لے كمال كواسكول سے لا ناہے نا۔

" ال مجھے بھی پتا ہے پر بچوں کی مائیں آتی

''کس ہے ہوگی کسی کی مال کسی کی ساس کے یاس بیشہ جاتی ہوں۔ اتنا مصروف جمانا ہے کسی نے پاس فرصت جہیں بڑھوں کے پاس بیٹھنے کی۔ میں دلجوئی کرتی ہوں وہ لوگ خوش ہوکر پاس بھاتے جائے بلاتے ہیں۔ سے بری عجت ہوتی ہے میری ۔ دوروز بعد عید ہے۔ دیکھنا میں سب کے گھروں میں سوئیاں لے کرجاؤں گی۔'' ☆.....☆.....☆

اہتمام کے ساتھ تیار ہوکرعید ملنے کا ارادہ بيك صاحب كي كرنا جا ہے۔ من وك الخصتے اراد کے حملی جامہ پہنانے کا سوچتے جلدی جلدی کام نیٹانے لگی۔

'' عیدمبارک امال جی!'' کہتے بروی بی کے كروٹ لگ كرنبيتھى تھي كەمهمان خاتون بول اتھى \_ "ديكون بين پهلے بھى تہيں ديكھا؟" "ارے بیسانے جو کباڑی ہے نا اُس کی جورو ہے۔ بری نیک بی ہے۔ میرا برا خیال

کرتی ہے۔'' بیری بی اپنے پویلے منہ ہے اُس کا تعارف کرارہی تھی۔ چور نگاہوں سے مغریٰ نے دیکھا تو مہمان خاتون کے چبرے کا زاویہ مسخر لي بوتے تھا۔

" کیا ہوا جو اتنے دنوں عزت بنانے کے غرض ہے اتنی دلجوئی اور خدمت کی۔ بدلے میں کیا سننے کو ملا۔ کباڑی کی جورو، بوجھل دل سے واپسی کی راہ لی۔ اور الکلے گھر عید ملنے کا ارادہ ملتوی کرتے گھرلوٹ آئی۔

"صغریٰ کی گل ہے؟" بروی اداس دھتی ہے ۔ فلیٹوں میں بھی آنا جان ختم کردیا ہے۔ بس او پری منزل کی کھڑ کی ہے لگی رہتی ہے۔ کی دیکھتی

«کمال بکڑا پنابستہ مجھے در داز ہ کھولنا ہے۔'' ا پناغصه کمال پر نکالنا ضروری سمجھا۔ " ذرا سننے کیا قدر گھر پر موجود ہے؟" دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی کہ ایک جوان اور مناسب شکل صورت کے حامل محص نے اسے مخاطب کیا۔ ''جی وہ تو گھر پرنہیں پر آپ؟'' جا ہے تا ریے ''میرانام راحیل ہے قدیرنے مجھے بجلی کا کام ''جی جی میں اُس کی بیوی ہوں۔'' ''احِمالگنا تونہیں ہے خیرآ پ کہدر ہی ہیں تو مان لیتاہوں۔ بیمیرافون مبرر کھ لیس۔ قدیر آئے تو مجھے فون کردیجیے گا۔'' معنی خیزمسکراہٹ کیے پر چی تھا دی۔ '' جی در قبل کی ساری كوفت بس ايك جملے ميں كھوڭئى۔ " كُلَّتا تو تہيں آپ قدری بیوی ہیں۔''الفاظ کی بازگشت تلے " کمال ای کدھرہے تیری؟ بول ..... "ارے فذریآ گئے۔ دو پہرکو ایک بندہ آیا تھا۔ارے بیتو وہی ہے جودن میں ..... '' راجیل یار بیمیرا کام کردے کری کے دن ہیں پنکھاتو چلاسلیں۔'' '' فکرنه کرو\_بس تھوڑی دریکا کام ہے۔'' ''صغریٰ بیراحیل ہے۔توابیا کرروئی یانی کا انتظام کر، راحیل کھانا کھا کر جانا۔'' قدیر بیک وفتت صغریٰ اورراحیل دونو ں ہے مخاطب تھا۔ تھوڑی بہت تکلفات کی دیوار کھانا کھانے اور جائے یے کے ورمیان گر گئی۔ راحیل نے

جاتی ہیں ان ہے بھی دو جارگل کرنی ہوتی ہیں نا توسيس مجھے گا بھی۔" "صغري بس كرشيشه فث جائے گا-" '' ہونہہ قدر رو تکھ تو بیانڈا بازار سے لیا جوڑا کتنانج رہاہے مجھ پر۔'' '' لگتا ہے میرے واسطے ہی بنا ہے۔ سیاہ سلک کے سوٹ پرسنہرے بیٹن پر ہاتھے پھیرا۔ قدیر سیج بتانا بیہ جو فلیٹ والی عورتیں ہیں ۔ کسی چیز میں مجھے بڑھ کر ہیں۔'' ''اوکی .....'' قدیر کی گردن فخریے تن گئے۔ یہ تو رب سوہنے کا کام ہے جو مجھے اتنی سوئی وہٹی نصيب ميس لکھ دی۔ '' اچھا اب میں چلی دریہ ہوجائے گی چھٹی ہونے والی ہے۔'' \$.....\$ " کہاں جارہی ہو یا جی؟ بروی جلدی میں ''او ہ صغریٰ کیسی ہو؟ بس گھر جا نااور کہاں۔'' مخضرے جواب کے بعد خاتون ساتھی چلتی عورت کی ہمرائی میں قدم بڑھائی۔ '' کون تھی ہے؟''لہجہ تو بڑا گنوار تھا۔ دوسری خاتون کی قدر ہے تیز آ واز نے پیچھے آتی صغریٰ کی ساعت کو تیز کر دیا۔ "کباڑی کی بیوی ہے۔" '' ہیں اتنی ٹیپ ٹاپ بنی سنوری ۔ ایک ہم ہیں جیے بھی علیے میں چل پڑتے ہیں۔ بھاکم بھاگ

جیے بھی جلیے میں چل بڑتے ہیں۔ بھا گم بھاگ ہے اپنی زندگی ،سنور نے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔' '' کیا بحواس ہے یار ، کچھ بھی کرلے۔رہے گی تو کیاڑی کی ہی بیوی نا۔'' '' تھی تھی تھی .... مشتر کہ ہنسی نے صغریٰ کو ندامت کی گہری کھائی میں لا دھکیلا۔

دوشيزه 120

Segion.

کنڈا ڈال کر پورا کمرہ روش کردیا تھا۔قدیر کے

وادى ميں چھ كئے۔

پرانا فریج خراب ہوئے دو روز گزرے تھے۔ راجیل کو بلانے کا نادر موقع پھر ہاتھ لگ

' بھانی ذراراستہ وینا میں فریج مکینک کولایا ہوں۔قدیر بھائی تم کہاں چل دیے۔ یارتو تو تھر کابندہ ہے میں ذرائیمیری لگا کرآتا ہوں۔ '' بھائی ذرامیرے لیے اسٹرانگ ی جائے

بنانا۔سرمیں وروہے۔اب سرکا وروجائے سے ہی نکالنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔''

" سرور د کی گولی دوں؟" "آپ کی جائے ہی دواہے میرے کیے۔

صغریٰ شرماتے کجاتے جائے بنانے میں مصروف

''کیابات ہے یار برانداق ہنی چل رہاہے، خیریت تو ہے کہیں کوئی سینگ ویٹنگ تو تہیں بنار تھی ہے قد ری کی بیوی سے ۔شہری نہ مہی پر پھھ کچیشهری روپ بنار کھاہے پھر......'

'' ' ' ' ' ' آ ہتہ بول با وُلا ہوا ہے کیا اب میرا اشینڈرڈ اتنا بھی تہیں گر گیا ہے کہ ایک سباڑی کی بیوی ہے سیٹنگ بنا تا پھروں ۔' '' تو پھر پیاتو اتنا جو فری ہو کر ہلسی نداق کیوں

'' احچها منجمه آیا یہاں وہ مثال چل رہی ہے' غریب کی جوروسب کی بھائی' تو محقے کسی نے منع کیا ہے تو بھی کر لے پیراق۔'' ' بير ميں جائے لا فَيُحْمَى۔'

"آ ں ہاں کام ہو گیا ہے شام کو چیک کرنے آ جائے گا بیہ' کہتا ہوا مجل سا ہوتارا حیل با ہرتکل

گیا۔ "توبیاوقات ہے میری -قدریکا پیشاتو میری

ضد کرنے کے باوجود کنڈاڈ النے کی اجرت نہ لی۔ "احچهاراحیل تیرا بهت شکرید-پرتو جب بھی اس علاقے میں کام کرے گا۔ جائے کھانا ہاری طرف ہی ہوگا۔''

" مھیک ہے قدر بھائی۔ پر جب بھی گھر میں كوئى كام ہو بلا تكلف مجھے يا دكر نا۔''

☆.....☆

ہفتے میں ایک دو بار راحیل کی قدر کے گھر آمد ہوہی جاتی۔ زباں پر بھانی کی تکرار اور نگاہوں کی زباں پچھاور کہتی۔

'' صغری بروی موڈ میں تظر آ رہی ہے برے گائے گنگنائے جارہے ہیں۔

'' نہیں تو، قد ریتو بھی نا۔ کیا بندہ گانے

'' ناراض کیوں ہوئی ہے۔کل تک ٹی وی گھر میں آ جائے گا۔بس یہی بتانا نھا۔ پھرخوب دل بھر کے گانے دیکھتی رہنا۔صغری دیکھتو اب ضرورت کی ہرشے ہارے پاس موجود ہے۔ بچول کے تھلونے' فریخ' بلنگ اور اب ٹی وی بھی آ جائے

' ہاں ہے تو پرانی ،نوی تھوڑی .....'' ''او ناشکری نه بن ، گا وُں میں تو پیھی .. " بس کر قدر میرے سر میں درو ہے۔ فالتول باتال كي ضرورت تبين -" كيتے جا درمنه

'' ہائے کتنا اچھا ہواگر راحیل مجھے اپنالے ، گول مول یا تا*ل کرتا ہے۔ بھی صاف صا*ف بول دے تو ، اوی اللہ اگر کہہ دیا تو میراکی جواب ہو ئيگا۔ جو بھی ہو برميرا جواب بال شايد بال ..... کیاڑی کی جوروتو نہ کہلاں گی الیکٹریشن کی جورو کی تو پھر مجھی مجت ہوگی۔ کروٹ لیتے میٹھی نیند کی

Naciton.



زندگی ہے جڑ کرعذاب بن گیاہے ورنہ میں تو ا قابل ہوں کہ ..... ' د ماغ سن ہوگیا ایک بار پھر زندگی ا داسیوں کی نظر ہوگئی۔

☆.....☆

'' صغریٰ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری دو روز ہو گئے تو نے بچول کو نہلا یا نہیں و مکھ کتنے گندے پھررہے ہیں اور اسکول بھی پابندی نال مہیں جھیج رہی۔ بردی شوق سے داخل کرایا تھا تو نے کمال

''کی فائدہ،رہے گاتووہی .....'

" تیری گلال سمجھ نہ آندی۔ اور ہاں س جا چی جی کا فون آیا تھا۔ جھھ سے باتاں کرنا جاہ ر ہی تھی۔ صغریٰ بیہ موبائل فون رکھ لے۔ اور بیہ پیسے بھی رات ہوگئی تھی بیلنس ڈلوانا رہ گیا تھا۔تو خود بیکنس ڈلوالینا۔اور ہاں اج اتوار کا دن ہے۔ شام میں سیر کوچلیں گے کمال کی بھی چھٹی ہے۔ تیرا موڈ بھی اچھا ہوجائے گا۔ میں ذرا دوجار پھیری نگالوں۔ اتوار کو لوگ زیادہ کباڑ کا خھ تکالتے ہیں۔" طبیعت میں چھائی مایوی نے چولہا مھنڈا کررکھا تھا۔

''ا می بھوک لگی ہے۔ ہاں مجھے بھی بھوک لگی

چپ کر جا کمالے فیجھے فیجھے بولنا شروع کردیتا ہے۔چل گڑیا ہوتل سے پراٹھا ولا لاؤں۔ بیلنس بھی ڈلوانا ہے۔ امال کو بھی جانے کیا یریشانی کلی ہے۔ جو فون کرے جانی ہے ذرا '' مجھ نہیں میرا متھا خراب ہو گیا جو اکیلے بولے جارہی ہوں اب چلو دونوں '' گھر ملو استعال کے کیمیکل اور بیج برتن ہے بھی دکان میں

'' کیا زاہر نہیں ہے؟'' دو کا ندار کی جگہ اجنبی نص کواس کی د کان پر ببیشا د مکیم کر واپسی کا اراد ہ کیا ہی تھا کہ اجنبی بول بڑا۔

"زابركام سے كيا ہے ابھى آنے والا ہے۔ آپ کوجو چیز جاہے لے لیں۔'' '' مجھے بیلنس ڈلوا ناہے۔'

'' اپنا نمبرلکھ دیں۔ ابھی بیلنس ڈال دیتا

'' بيلو برا ملها بيلو جائے اب شور نه كرنا سكون ہے کھاؤاور

"ای فون نے رہاہے۔ '' ہاں تمہاری نائی کو پریشانی لگی پڑی ہے۔تم لوگ ناشتہ کرو میں فون پر بات کرکے آتی

" کیسی ہو؟ اوہ غلط کہد دیا ظاہر ہے بہت الحچی جبی تو نون کرنے میں درینہ لگائی۔'' اجنبی مردانہ آواز نے جہال چونکایا وہیں آواز کو مزید دھیما بناتے یو چھیجھی۔

" کون ہیں آپ میں انجان لوگوں سے بات ہیں کرنی ،رھتی ہوں فون \_'

'' ارے سیس فون مت رهیس میرا نام صفدر ہے۔آپ اچھی لکیس تو سوحیا آپ ہے بات بھی كرلى جائے \_ تحض وس منك كى تفتكو كے بعد مصنوعی حیا کی جا در بھی اتر تے دیرینہ گلی۔ قدر کے جاتے ہی فون پر کھنٹوں ہاتیں کرنے کا دلچیپ شغل ہاتھ لگ گیا۔ایک ہار پھر خوابوں کاسُہا ناسفرشروع ہوگیا۔ بلکہاب کی بار کا سفرزیا دہ خوش گوارا حساس لیے تھا کہ صفدر کیاڑی

کی جورو کا احساس ولائے بغیر صرف اُس کی

ہوں۔ بچوں کو دیکھے کیسے آداس رہنے گئے ہیں۔ چل کہمیں باہرچل گھوم کرآتے ہیں۔ '' کھوں کھوں ۔۔۔۔ کھانسی کا دورہ پڑتے بلغم کے ساتھ خون کی باریک دھاری نے قدیر کو اضطراب میں ڈالا و ہیں صغریٰ کوفرار کارستہ بھی نظر آگیا۔۔

'''اے ہے اب تو میں بھی نہ رہوں تیرے ساتھ۔ تیرے بڑھا ہے کے ساتھ اب اس موذی بیاری بھی جھیلوں۔''

" نابابانا الله میں ندر ہے گی تیری بیاری مجھے لگ گئی تو میری تو زندگی ختم نا، صغرال اتنی ہے رحم ند بن ۔ میرا کی قصور میں اپنا علاج با قاعدہ کرواؤں گا۔ میں تیرے قریب بھی نہ پھٹکوں گا۔ بس تواہے بچوں کا .....

بچوں کا بہانہ مت لگا قدریہ بچے میرے ساتھ رہیں یا تیرے، نیہ تیرا فیصلہ، میرا ارادہ لگا ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ اور تیزی از دکردے اگر ایسا نہ ہوا تو و مکیہ میں اپنی زندگی تیرے سامنے نتم کرلوں گی۔ اور تیزی ہے تیزاب کی برانی بوتل کی طرف کیکی۔ متیزاب کی برانی بوتل کی طرف کیکی۔ دمغری برکی بے وقو تی ہے؟''

'' قدیرا بھی کے ابھی مجھے طلاق دے ورنہ پیہ اپنے اوپر گرالوں گی۔ پھر لگاتے رہنا جیل کے چکر۔''

'' ٹھیک ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔'' شکتہ حال ایک ایک لفظ آنسوؤں میں بھیگا ہوا بے حال کرر ہاتھا۔ ''چل گڑیا کمال۔''

'' ہاتھ مت لگانا صغراں بچوں کو۔اب ہمارا جھے ہے کوئی واسطہ بیں ، تجھے آ زادی مل گئی اب جا یہاں ہے۔''

" میرے بچے کہے بھر کومتا قیدی پنچھی کی

ذات میں دلجی رکھا تھا۔

''صفدر معمولی شکل کا بندہ ہے۔ پر بات بردی
اچھی کرتا ہے۔ اجلے چٹے کیڑے پہنتا ہے۔ اور
سب سے بردی بات میری کنتی تعریف کرتا ہے۔
کتنا ببند کرتا ہے۔ اجھے طریقے سے رہتا ہے۔
یقینا بہت اچھا کام ہوگا بھی بتایا تونہیں کہ کیا کام
کرتا ہے۔ پر پوچھنا کری بات ہوگی آخروہ بھی تو
جانتا ہے کہ میں کہاڑی قدریکی ہوی ہوں۔ پر بھی
منہ سے نہ بولا۔

'' صغریٰ او صغریٰ ۔۔۔۔!'' ایک تو قد ریمیری جات کا دشمن گھر آتے نعرہ لگانے لگ جاتا ہے۔ مجال ہے جو بندہ اپنے خیالوں میں ہی من پہند بندہ کا تصور کر لے۔ خیالوں کی دنیا ہے نکل کر حقیقت میں آتے صغریٰ تلملا گئی۔

صغری میں تم ہے شاوی کرنا جا ہتا ہوں ہے ہیں میں مذاق نہیں کرر ہا۔'' ور

'' بیکھر اور ہے۔ اگر جا ہتی ہوتو سی ہا سلسلہ ختم کر دو۔ ' صفدر کے اسرار نے قدری ہوا دے دی ۔ زندگی میں اور کیا جا زاری کو ہوا دے دی ۔ زندگی میں اور کیا جا ہے کہاڑی کی جوروہونے سے جوذلت ملی اس سے کہیں بہتر زندگی صفدر کے پاس عزت کے نام کے ساتھ گزر مکتی ہے۔

'' کمال جاآئی ماں کو بُلا لا ، د کیھ میں اس کے لیے کیالا یا ہوں۔او پر کھڑکی میں کھڑی ہوگئی۔' گئی گئی دن کی خاموش جنگ اور بات کرنے پر اُلجھتے ہے کیف دنوں نے قدر کو بڑھا ہے کے اور بز دیک کردیا تھا۔

'' صغریٰ کیوں ناراض رہتی ہے۔ مجھ نے کوئی علطی ہوئی ہوتو د کیے میں ہتھ جوڑ کہ معافی ما نگتا

دوشيزه (١٤٠٠)

طرح پھڑ پھڑائی۔ پراگلے ہی کھے صفدر کی شبیہہ نے کو کھ کی آگ کو محبت کی برسات سے بجھا دیا۔ جیسی تیری مرضی ، جا درا پے گر دلیبٹ کر قدریک چوکھٹ یارکر گئی۔

☆.....☆.....☆

وہی علاقہ وہی لوگ، پرآج ساں بدلا بدلاسا نظرآ رہاتھا۔ سکون اوراطمینان کی لہر پورے وجود پرحاوی تھی۔ اوہ قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے آج اس کا پتا لگا۔ سامنے ہے آتا صفدر موٹر سائیکل دوڑا تااس کے قریب تھا۔

"کرهرجاری مو؟"

''اگلی گلی چلومیں وہیں مکتی ہوں۔'' '' کیا بات ہے صغراں إدھر کیوں بلایا اور بچے کدھر ہیں آج ان کے بغیر نظر آرہی ہو؟''

" " صفدر میں نے قدیرے طلاق لے لی ہے اب چلوکہاں چلناہے؟''

''اوہ صغریٰ کیا خبر سنائی ہے۔ چلوا پنے گھر چلتے ہیں۔ بیٹھو'' موٹر سائٹکل فراٹے بھرتی قد ہر کے علاقے کی حدود سے باہر صفدر کے علاقے میں داخل ایک جھوٹے ہے کوارٹر کے آگے رکی۔ ''آ و بھی صغریٰ ہی آگیا اپنا آشیا نہ جہاں ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ دوروز بعدا مال بھی آ جائے گی۔''

ڈرہ غازی خان گئی ہے ماس کی فوتگی ہیں۔
رفکرنہ کر جار مہینے یا شاید پانچ مہینے کی مدت بتائی
تھی مولوی صاحب نے طلاق کے بعد۔اس کے
بعد ہم شادی کرلیں گے۔ دیکھو میں نے پوری
معلومات اکٹھا کررکھی تھی۔کھی کھی' مجھے پتا تھاتم
ایک روز مجھے ضرور ملوگ ۔' اوراندر دروازہ کھلتے
ایک روز مجھے ضرور ملوگ ۔' اوراندر دروازہ کھلتے
ایک موسوس ک کو نے استقبال کیا۔ چھوٹے سے
ایک خصوص ک کو نے میں یرانے ٹین ڈبول

کاٹ کباڑگا انبار لگا ہوا تھا۔ ساتھ میں پڑے
بورے میں بوی مکڑے اٹے ہوئے تھے۔ جن
سے دوروز بل کی برسات کی وجہ پھپوند پڑنے سے
سرانڈ آ رہی تھی۔

''سیسب منظر؟''
''آرام ہے ۔۔۔۔۔تھک گئ ہو جو کھڑے
کھڑے جھول گئ ابھی گرتی زمین پر آؤ چلو
کھڑے میں چل کرآ رام کرلو۔''

رہ ہے؟ '' جرائی بڑھتی جارہی تھی۔ سینڈ ہینڈ رہا ہے؟ '' جرائی بڑھتی جارہی تھی۔ سینڈ ہینڈ پینڈ پیزوں سے مزین کمرہ، دیوار پرلگا دھندلاشیشہ ساتھ گےریک پر برانی ادھوری پر فیوم کی ہونلیں جابی ہوئی تھیں۔ جیسی قدیر کباڑ کے سامان کے ساتھ لایا کرتا تھا۔ صرف ایک چیز مختلف تھی وہ سے ساتھ لایا کرتا تھا۔ صرف ایک چیز مختلف تھی وہ سے ساتھ کا میں پر قدیر کی میلی دھوتی اور بنیان کے سیائے سے کلف کے صفدر کے کپڑے ہیگر کے سیائے سے کلف کے صفدر کے کپڑے ہیگر کے سیائے سے کلف کے صفدر کے کپڑے ہیگر

ہے ہے۔ '' بیٹھوبھی کیا استانیوں کی طرح اِدھراُدھر نظریں دوڑ ارہی ہو۔ چلو میں بٹھا تا ہوں۔' اسے کندھے سے بکڑ کر بلنگ پر بٹھایا ہی تھا کہ بلنگ کاایک پایا چر چراہٹے سے ڈیھے گیا۔ بلنگ کاایک پایا چر چراہٹے سے ڈیھے گیا۔

'' محقی تھی ۔۔۔۔۔اواس کمبخت کو بھی آج ہی ٹو شا تھا پر کیا کیا جائے کہاڑکا مال تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کب دھوکا دے جائے ہم کوتو پتاہی ہوگا۔'' ''کہاڑکا۔۔۔۔۔؟''

''ہاں پچھلے ہفتے اتوار بازار کے پھیرے میں ہاتھ لگا تھا ٹھونک ٹھاک کرگزارے لائق بنایا تھا۔ ''ت.....تم کیا کام کرتے ہو؟'' '' وہی جو قد ریر کرتا ہے۔ ارے بابا کہاڑی

'' وہی جو قدر کرتا ہے۔ اربے بابا کہاڑی ہوں جمعہ بازار' اتوار بازار' اور جننے بازار لگتے ہیں کہاڑ کے وہاں اپنا سیٹ اپ چل رہا ہے۔

ردی مکڑے وغیرہ علاقے کے لوگ کہددیتے ہیں جا کرا تھالیتا ہوں۔ پھرسارا وفت فارغ ، اور ای

فارغ وفت میں دوتی یاری نبھالیتا ہوں۔اوراس دوسی لیتنی زاہد کی دکان نے مجھےتم سے ملایا .....

☆.....☆

دو روز ہوگئے قدریر تمہاری بیوی نظر نہیں آ رہی؟''آخر بلڈنگ کےساتھ والی پڑوس پوچھ

'' وہ جی وہ دراصل بیار ہے۔ پنجاب بھیجا ے۔علاج کے لیے۔

'' احیمی بھلی تو تھی لوگ شہر آتے ہیں علاج کے کیے اورتم نے پنجاب بھیجاہے آخرایسا کون سا مرض ہے جس کاعلاج گاؤں میں ہے؟" '' کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ ہرروز کوئی نہ

کوئی صغرال کا پوچھے جارہاہے۔ " قدر .... میال کب آربی ہے تہاری جورو؟ ويكموجم الكياة دى كو محله ميل رہے كى اجازت نہیں دیتے۔ یہاں فیملی والے رہتے ہیں لوگ تہارے بارے میں شک و شہات میں

"جی .... جی .... بوے صاحب آپ ورست كهدر بي إلى - بس علاج مكمل موت صغراں واپس آ جائے گی۔ یا ابلند سیلیسی سزا مجھ کو ملی ہے۔ گھر گرہتی اجڑنے کاعم ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ مزیدز میں تنگ ہونا شروع ہوگئی۔

" اب کیسی طبیعت ہے؟" سفیدلیاس میں ملبوس نرس کے چبرے کونبض چیک کرتے و مکھ کر حیراتگی ہے ویکھا۔اٹھنے کی کوشش میں دوسرے ہاتھ میں لگی ڈرپ نے کوشش نا کا م کر دی۔

لیٹی رہو۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بلائی

'' ارہے ہوش آ کیا ہے جاری کا شوہر کتنا پریشان تھا۔ آس پاس آئی آوازوں کی سمت نظر دوڑائی۔قطار در قطار کگے بیڈاس پر درازعورتوں کے ساتھ تیار دارعورتیں نرس کے جاتے اس سکے بیڑکے پاس جمع ہونا شروع ہوگئیں۔

''کیا ہو گیا تھا بٹی؟'' " ارے کوئی صدمیہ ہوگا جھی بورے پانچ دن تک بےسدھ پر ی تھی۔ ہوش آتا پر نیند میں چلی جاتی۔ آج نظر تہیں آیا اس کا شوہر روز سبح آ جاتا ہے۔ بھانت بھانت کی بولیوں سے دماغ کی رگ پھٹی جار ہی تھی۔ لوآ گیا اس کا شوہر چلو بھی مل کینے دواسے اپنی بیوی سے۔ " شوہر .....؟ کیا قدری" سامنے کھڑے

صفدرنے دماغ کومزیر تھکانے سے روک دیا۔ " كيسى ہوصغرىٰ؟ تم نے تو آتے ہى مجھے اپن خدمت میں لگا دیا ویسے اچھا ہے سے تجربہ بھی۔ ویسے اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو پہلے بتانا تھا۔ گھرلے جانے ہے پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی لے

'' خیراب مکمل ٹھیک ہونے پر ہی گھر لے چلوں گا۔اماں کو بھی اطلاع کردی ہے کل آ رہی ہے کراچی ۔اس دن فون پراماں ہے بات کرا تا یر تمہاری احا تک طبیعت خراب ہوگئ اور کمرے میں دیکھا تو تم بے ہوش پڑی ہو۔

''او میں بھی کتنا یا گل ہوں اتنے دنوں بعد حمہیں ہوش آیا ہے اور لگا اپنی باتیں کرنے ہم آ رام کرو\_میں شام کوآتا ہوں۔''

صفدر کے جاتے ہی ذہن بازگشت کی ز دمیں تھا۔ یا چے روز قبل کا منظر نگا ہوں کے سامنے تھا۔

سرف پنواڑی نے دیکھا تھا صفدر کے ساتھ اسکوٹر پر جاتے اس کا منہ بندر کھنے کومنت کی ہے۔ لوگوں کو پتا چلے گا تو یہی کہیں گے نا کہ میں نے ڈھیل دے رکھی تھی۔ کیا جواب دوں گا؟ کیا دوبارہ گاؤں کارستہ دیکھنا پڑے گا۔''

☆.....☆

'نہا کے رہا کیسا غضب ہوگیا۔ جلد بازی میں
اپنا ٹھکانا اور بچوں کوبھی کھودیا۔ ایک بار پھر وہی
کباڑی کانام میرے ساتھ جڑے گا۔'
اسپتال کے جزل وارڈ میں نیم تاریکی اور
گہرے سائے کے راج نے تھک کر واپسی کا
قصد کیا۔ پرندوں کی جمروثنا نے شبح کی توبید دی۔
قصد کیا۔ پرندوں کی جمروثنا نے شبح کی سفیدی کے
ماتھ صفدر کی آمد ہوگی اور پچھ عرصے بعدایک بار
ساتھ صفدر کی آمد ہوگی اور پچھ عرصے بعدایک بار
پھر کباڑی کی بیوی .... نہیں ابنیس۔'
گاؤں شاید گاؤں واپس جانا چاہے بعد میں
سوچوں گی کیا کرنا ہے۔' بیڈ سے از کرچپل پیر
سوچوں گی کیا کرنا ہے۔' بیڈ سے از کرچپل پیر

مشکل ہور ہاہے چلنا۔ '' کہاں جارہی ہو بی بی.....'' صدر دروازے پراونگھنا چوکیدارا ٹھ بیٹھا۔ دروازے براونگھنا چوکیدارا ٹھ بیٹھا۔

میں اڑتے وارڈ سے یا ہر تکلنا دو بھر ہو گیا۔ کتنا

'' بابا جی دل تھبرا رہا تھا، اندر جہل لگا رہی سا۔''

''اچھاا چھا.....'' چوکیدار ایک بار پھر آگھیں موندھ کر بیٹھ گیا۔

نظر بچا کر گیٹ کے باہر قدم نکالے۔ سنسان سڑک پر اِکا دُکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ صفدر کے آنے کا خوف قدم تھیٹنے پرمجبور کیے جارہا تھا۔ '' آہ ……مرکئی …… ہائے …… آہ۔'' چرچ بریک لگنے کی آواز کے ساتھ انسانی چیخ اور کراہ ''سلام امال، ہال ہال بالکل تھیک۔'' '' بس اب جلدی واپس آ جاؤ۔ شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ ارے امال تیری بھانجی نوری ہے کہیں بہتر تیری بہو لایا ہوں۔ بالکل شہری گردی جیسی۔ ہال ہال وہی جس کا بتایا تھا۔ اوہ تو چھوڑ نا بچوں والی بات۔ اس کے نیچا ہے باپ کے پاس ہیں۔'

ب کی در بھی کہاڑی ہوں۔تھوڑا بہت نقص والا مال چلالیتاہوں۔ پھر بیمیری پیند بھی ہے۔' ''او خدایا بیہ کیا ماجراہے۔'' د ماغ میں ٹیسیں سی اٹھنے لگیں۔

ورون کی کی کھی کھی کھی کی ۔۔۔۔۔ کیاڑی کی جورون کی جورون

'' کیسا سال ہے سارے کمرے میں سارے جہاں کی ہنسی سمٹ آئی ہو۔اور اس بنسی میں سارا وجود کھو گیا۔

☆.....☆.....☆

گندے کمرے میں گندے برتنوں اور گیڑوں کا ڈھیرلگا تھا۔ ''ابوا می کدھرگئی ہے؟ گندی می نیکر پہنے کمال ہزار بار پوچھے گئے سوال کے ساتھ ایک بار کھر حاضرتھا۔

'' بیٹا چپ کر بہن نال کھیل مجھے پر بیٹان نہ کر۔ مجھے کچھ سوچنے دے۔ کیا مصیبت ہے کیا کروں؟ اگر صغریٰ کے کرتوت کا پتا چل گیا اس محلہ والوں کوتو ایک منٹ نہ لگا کیں مجھے اور بچوں کو نکال باہر کرنے میں ، کتنا خیال کیا تھا جب گڑیا گیارتھی محلے والوں نے علاج کے پیسے بھی دیے بیارتھی محلے والوں نے علاج کے پیسے بھی دیے تھے۔ اور یہاں اب تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ سوائے ذات کے صغریٰ نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ ابھی تو کے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ ابھی تو



'' صبر کریار اللہ کی جس میں مرضی ، ویسے بھائی آ کہاں ہے رہی تھی وہ تو گاؤں ۔۔۔۔'' '' اربے بیاتو بہترین موقع ہے لوگوں کی ہمدردی سمیننے کا بھر مجھے کوئی یہاں سے نکالے گا ہمین نہیں۔اور پھر مجھے اب کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بھا گی تھی۔

مس کے ساتھ بھا گی تھی۔

اب تو وہ و نیا میں نہیں رہی۔ پر اس کی موت

میری زندگی آسان کرکئی۔ ''آں ہاں وہ گاؤں سے تو واپس آرہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ لینے آجاؤں گا۔ پر کہنے لگی بچوں کو لے کرمشکل ہوگئی اباجی گڈی میں بٹھا دینگے۔ تو لینے آجانا۔

پھر وہ شام تک آنے والی تھی۔ کیا پتا تھا کہ سوریے والی گڈی اس کی جان لے ڈالے گی۔ ہائے رہا میری تو و نیا ہی لٹ گئی بر ہا وہو گیا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے بین کی صدا بھی شامل کرنا ضروری سمجھا۔

کفن سے لے کر قبرستان تک کے اخراجات علاقہ مکینوں نے کر دیے ساتھ ہی بچوں اور قدیر پر ہمدر دی کا ہاتھ رکھتے صبر کی تلقین جاری رکھی ۔ قدیر سرجھ کائے لوگوں کی ہمدر دیاں سمیٹنے لگا تھا۔

اورسفید کفن میں کیٹی صغریٰ کی میت کرب کی تصویر بنی اذبیت جھیل رہی تھی جس کی زندگی ہے موت تک کے سفر میں بس ایک ہی نام جزار ہا۔ موت تک کے سفر میں بس ایک ہی نام جزار ہا۔ "کہاڑی کی جورو۔"

بی شامی ہوئی۔ ''او بھاگ بے وقوف، ایکسیلیٹر د با، اتر نے کی کوشش بھی مت کرنا۔ روڈ سنسان ہے بھاگ۔''

" یارکہیں مرنہ جائے آخرکو ہماری گاڑی کے نیچ آئی ہے۔"

یں '' ابے بکواس مت کر اگر اسے اٹھایا تو ہم مرجائیں گے۔ سالی نے ساری رات کا نشہ کر کراکر دیا۔سالی کو ہماری ہی گاڑی ملی تھی نیچے آنے کو۔''

☆.....☆

دهره دهر ..... دهر ..... او قدیر .....قدیر دروازه مسلسل بحنے جار ہاتھا۔ دور ریاس ضبح ضبح استقبال ناست

''یا اللہ کیا صبح علاقے والوں نے بے گھر کرانے کی مٹھان لی۔''

"آ تا ہوں جی اوشوکت کی ہویا؟" سامنے کھڑے سعید صاحب کے چوکیدار کو جیرائگی سے دیکھا۔

دیکھا۔ ''یاروہ بھائی جی نہیں ....'' نظریں جھکائے زمین کو تکتے شرمندگی کا بوجھ اٹھائے سوچ میں ڈوپ گئی۔

''اوہ تو شوکت کو بھی آخر پتا چل گیا صغریٰ کی بے و فائی کا۔''

"'ک....کِیا؟''

'' قدیر بھائی میں صاحب کو ایئر پورٹ جھوڑ کر آ رہا تھا کہ رہتے میں رش دیکھ کر رُکا۔ دیکھا بھائی جی سڑک پرخون میں لت بت پڑی ہیں۔ بہت بُر اا یکسیڈنٹ ہوا تھا۔جو جان لے گیا۔'' اسپتال کے مردہ خانے میں میت رکھی ہے۔ میں بتا کر آیا ہوں کہ اس کے گھر والے کو لے کر آتا ہوں۔

دوشيره (133)



م التي المين رقم پارلر کے لیے کافی ہوگی ورندا پی جہن سے ادھار مانگوں گی ہوسکتا ہے وہ میری مدوکردے۔ كوشش كراوكر مير \_ خيال بين بي بهت مشكل ب يوش ايريابين بادار ك ليے جكدى .....

### ایک ابیایا دگارنا ولٹ جو دلوں ہے مکالمہ کرے گا روسرا حص

بس یارمینیجرے بھڈا ہو گیا تھا اس نے اوپر شکایت لگا دی ایم ڈی کے پاس پیشی ہوئی اس

'' جاب کیوں جھوڑ دی؟'' اس کے بدترین اندیشے کی تقدیق ہوگئی تھی اے پہلے ہی لگ رہا تھا شرجیل کوئی جاب وغیرہ

# Downlooded From Poksociety.com

www.Paksocie

نے مینیجر کی غلط با تئیں من کر بھی ای کا ساتھ دیا بس میں ای وفت دو تکے کی اس ملازمت پر لات مار كر چلا آيا يد بى وجد كھى جس كى بنا پر ميس تم سے يورے ايك ماه رابطه نه كرسكا۔ دراصل ميں ان دنوں بہت پریشان تھا۔تفصیل کے ساتھ ہی اپنی ا یک ماہ کی غیرحا صری کا جواز بھی اس نے پیش کر

تو پھرتمہارے گھر کے اخراجات کیسے پورے

وہ اٹھ میں اے اپنا سکون درہم برہم ہوتا ہوا

آیا اور اجیہ بورے کر رہی ہیں تم فکر نہ رو۔'' وہ بے فکری سے بولا۔

پر بھی شرجیل اس طرح کھر کیسے چلے گا حمهيس جلد از جلد كوتى ملازمت وهوند ليني چاہیے۔ تمہاری دونوں مبہنیں بیاسارا بوجھ مس طرح اٹھا تیں گی۔

اتنی مہنگائی کے دور میں بھلا دوعورتوں کی معمولی تنخواہ ہے کیا بنتا تھا جو بھی تھا اور ایک پر آ سائش زندگی جھوڑ کرآ کی تھی۔

ویسی نه ہی مگر کچھ بہتر زندگی تو اس کاحق بنتی تقى اور وه صرف اسى صورت ممكن تھا جب شرجيل صاحب ملازمت ہوتا ورنہ تو وہ آ گے سوچ کر کھیرا

' ڈھونڈلوں گا ملازمت تم کیوں خواہ مخواہ ک مینشن لےرہی ہو۔

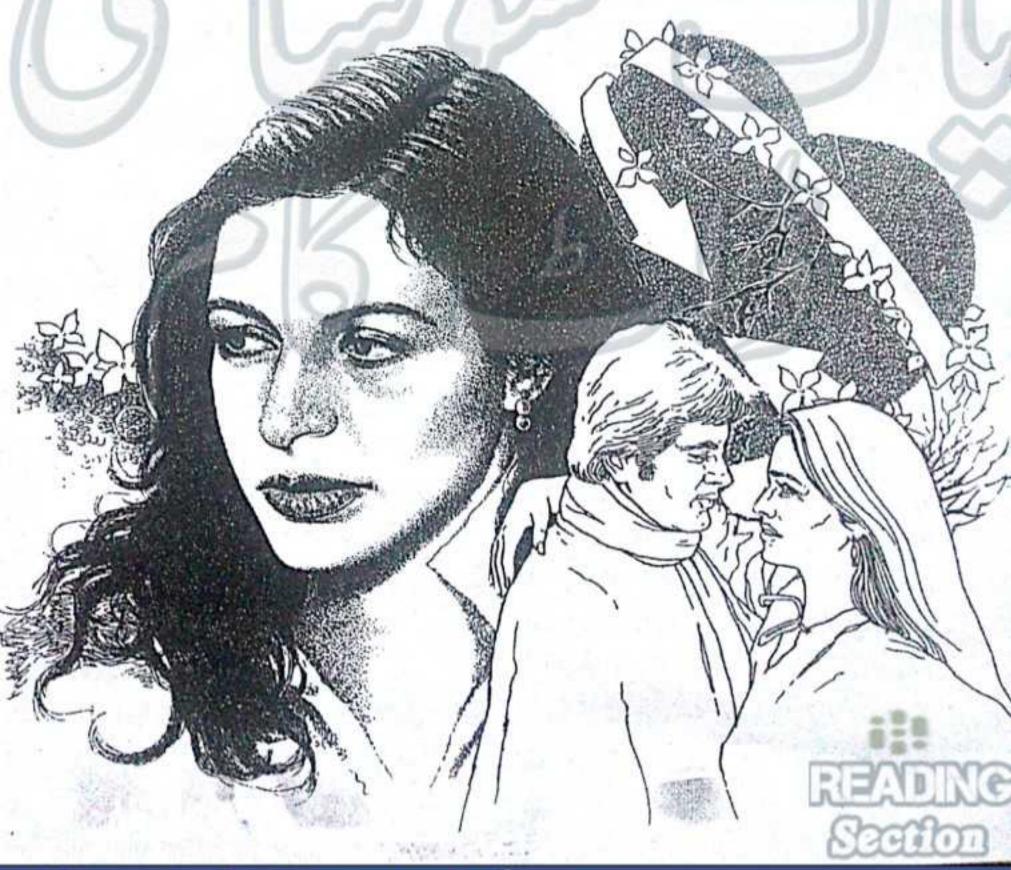

www.Paksociety.com

پندرہ دن بعد یہی اپنی تکٹے ترین حقیقتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔

☆.....☆.....☆

د تیھوغلام حسین تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں تمہیں ہیمشور ہ دوں گا کہ اپنے گھر کی طرف تھوڑی توجہ دو۔

ُ نورالدین کیا کہنا جا ہتا تھا غلام حسین کی سمجھ میں نہآیا۔

''میں تمارا مطلب تہیں سمجھا۔''
د'حقیقت ہے تج بہت کر وا ہوتا ہے گر اسمیٹ بھلائی اس میں ہے کہ اس کی کر واہث سمیٹ گھونٹ گھونٹ کی لیا جائے۔' وہ تمہید باندھتا ہوا، گھونٹ گھونٹ کی لیا جائے۔' وہ تمہید باندھتا ہوا، وہ غلام حسین کا ایک ہمدرد دوست تھا ما نتا تھا کہ اسے ہر بات ہے آگاہ کرد ہے۔

د منہ ہیں جو کہنا ہے گھل کر کہو میں برانہیں بو کہنا ہے گھل کر کہو میں برانہیں

''غلام حسین اپنی بیوی کا دھیان رکھو محلے والے اس کے بارہے میں پچھا چھے خیالات نہیں رکھتے۔'' وہ ذراسا پھھکتے ہوئے اپنی بات مکمل کر گیا حالانکہ یہ ایک مشکل عمل تھا دوست کے سامنے اس کی بیوی کا ذکر کرنا۔

کیوں ایسا کیا کر دیا ہے اسنے؟ فرطین کے بدلے ہوئے انداز واطوار پچھلے کی دنوں سے غلام حسین کو انجھن میں ضرور ڈال رہے تھے گراہے یہ امید نہھی کہ اس کے بارے میں محلے میں غلط بیا تیں بھی کی جارہی ہوں گی۔اصل میں وہ بھی اتنا فارغ ہی نہ ہوا تھا کہ کسی چوراہے پر بیٹھ کرلوگوں نا رغ ہی نہ ہوا تھا کہ کسی چوراہے پر بیٹھ کرلوگوں سے یہاں وہاں کی معلومات لیتا وہ تو ایک مزدور آ دمی تھا جو سارا دن مشقت کی چکی میں پس رہا تھا۔ دنیا کی گندگی نے اس کے گھرکی راہ کب و کیھے کی اس سے پینے ہی نہ چلا وہ تو بے خبری میں ہی مارا گیا

بلکہ میرا خیال تو ہیہ ہے کہ تم السی اجھے سے پارلر میں جاب کرلوتا کہ تمہاری اپنی ضرور بات تو آسانی ہے پوری ہوں اور جب جھے ملاز مت مل جائے تو بے شک اپنی نوکری جھوڑ وینا۔

ظاہر ہے اس کی بہنیں برسرروزگارتھیں اس کا بہنیں برسرروزگارتھیں اس کا کھر چلارہی تھیں ایسے میں بیوی کی ملازمت اس کے لیے کئی عیب کا سبب نہ تھی۔ای سوچ نے اسے کئی لا حاصل بحث سے بازر کھا پارلر سے مجھے کیا تخواہ ملے گی؟ دیں، پندرہ یا ہیں ہزار روپے صبح ہے کے کررات تک کی خواری الگ۔ وہ اپنا پارلر ہی شروع موں خود اپنا پارلر ہی شروع سوچ رہی ہوں خود اپنا پارلر ہی شروع کے دول بس ذرا ڈیلومہ مل حائے شاید ای ہفتے کے کردول بس ذرا ڈیلومہ مل حائے شاید ای ہفتے

سوچ رہی ہوں خود اپنا پارلر ہی شروع کردوں بس ذرا ڈیلومہ مل جائے شایدای ہفتے میں مل جائے گا، پھر پھھ پیپوں کا انتظام کرتی ہوں۔

ا پنے بارلر کے لیے لاکھوں روپیہ کہاں سے لاؤگی ، پارلرتھوڑی رقم میں نہیں چلتے وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔

کے درقم تو میرے پاس ہے کچھزیورات بھی ہیں انہیں فروخت کر دوں گی میرا خیال ہے اتنی رقم پارلر کے لیے کافی ہوگی ورندا بنی بہن سے ادھار مانگوں گی ہوسکتا ہے وہ میری مدد کردے۔

کوشش کر لوگر میرے خیال میں ہے بہت مشکل ہے بوش ایریا میں پارلر کے لیے جگہ ہی بہت مہنگی ملے گی اور اگر کراہے پرلوگی تو ایڈوانس اور کراہے میں ہی کافی رقم نکل جائے گی پھر باقی کام کیے کروگ ۔ فی الحال پارلروالا خیال تم رہنے دوالبتہ جاب کے لیے کوشش کرو د کھے لوکنٹی سیلری ملتی سے

وہ اے مشورہ دیتا ہوا باتھ روم کی جانب کیا۔ جوتی وہیں کھڑی اس کی پشت تکتی رہی

الموجيدة 130

Segilor

FOR PAKISTAN

نورالدین جوکہنا جا ہتا تھا وہ بنائے ہی مجھ گیا۔ پھر بھی جا ہتا تھا کہ نورالدین ہر بات کھل کر بتائے تا كماس كامخالطه دور موسكے اس نے كيا كروياجو تو یوں بول رہا ہے۔ خیر میں مہیں جبیں بنا سکتا بہرحال وہ جو کچھ کررہی ہے تمہاری فرمدداری ہے كهاس برنظرر كهواس طرح كم ازكم تم اين بجيول كو راستەنكاكے گا۔ ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس دلدل میں جانے سے بیاسکوجس میں تمہاری بیوی مچنس چکی ہے۔

نورالدین کے الفاظ نے اے شرم سے زمین میں گاڑ دیا نورالدین کیج کہدر ہاتھا اے فرحین کی صحبت ہے اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنا تھا وہ سمجھ نہ یا ر ہاتھا کہ بیکس طرح ممکن ہوشرم کے مارے وہ لیجھ بول ہی نہ یایا دیکھو غلام حسین میرا مقصد حمهبين شرمنده كرنأ نهقها بلكه مين صرف بيركهنا حابهتا ہوں کہتم اپنی بیوی کو بھی برائی کے راستے ہے بچا واپس لانے کی کوشش کرو جاہے اس کے لیے حمہیں اس برسختی کیوں نہ کرنی پڑے، اگر وہ پھر مجھی نہ مانے تو اے طلاق دے دو بدچلن عورت کی محبت تمہاری بیٹیوں کا مستقبل بتاہ کر دیے گی۔' نورالدین نے ہریات واضح کر دی تھی اب مزید کچھے کہنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی اور جب وہ وہاں ہے اٹھا تو شرم کے مارے کردن ہی ندا نھاسکا۔

☆.....☆ دیکھو بیٹا میری ایک بات مانو اسے سب کچھ کمال ہے اماں حد کرتی ہیں بھلا سے بھی کوئی وقت ہے جانی بتانے کا۔ وہ کس قدر برامانتے ہوئے بولا۔ جتنا دھوکہ محبت کے نام پرتم اے دے چکے ہووہ کا فی ہے یقین جانو میں جب بھی اس ہے ملتی

ہوں شرم کے مارے نظریں مہیں ملا پانی وہ بے غرض تمہاری مدد کررہی ہے تم پر بھی فرض بنتا ہے كه ہر بات اس پرواضح كردو پھراس كا دل جا ہے تو ہاری مدد کرے ورنہ بے شک نہ کرے الله تعالیٰ مسبب الاسباب ہے کوئی دوسرا

وہ ہماری مدد بےغرض تہیں کر رہی ہے اپنی محبت کی تسکین کے لیے کر رہی ہے ایسے میں اگر اے اپنے بارے میں سب کچھ کیج کیج بتا دوں تو یقینا اس کے ول میں موجود ہاری تمام ہدردی ہوابن کراڑ جائے گی۔

لبذا بہتری ای میں ہے کہ فی الحال ہم اپنی زبانوں کو بندر هیں۔

اس وقت تک جب تک ہارے سارے مسئلے کل نہ ہوجا تیں۔

اورآب اب اس مسئله يرمزيدكوني بات نه

ووحتى لېجەميں بات ختم كرتا ہوا بولا اب مزيد سى بحثٍ كى مخبائش باتى نه رہتى تھى لہذا وه خاموش ہولئیں۔

☆.....☆.....☆

یہ پر فیوم کس کا ہے؟ و ه قیمتی بوتل کوالٹ ملیٹ کر دیکھتا ہوا بولا \_ ظاہرہے میرے پاس ہے تو میرائی ہوگا۔ جانے آج غلام حسین کو کیا ہو گیا تھا وفت بے وفت گھرانے لگا تھا کونے کھدروں میں چھپی کو کی نیہ کوئی قیمتی چیز روز ہی برآ مدکر لیتا اور پھرا یک لمیا تفتیثی عمل جس ہے اب اسے چر ہونے لگی تھی مجھے دن قبل ہی فرحین کی وہ قیمتی انگوٹھی جواہے کسی جیولرنے دی تھی غلام حسین کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر

FOR PAKISTAN

کیا تھا بڑی مشکل ہے اس نے جھوٹ بول کر مجرداشت نہیں۔ جان جھڑوائی کہ انگوشی نقلی نے اور اے نشانے جیخنے کے ساتھ ساتھ اس. سن س

گفٹ کی ہے۔ نشا کاتمہیں اس طرح تحا کف دینا مجھے بالکل پہند نہیں ہے تم آ ئندہ احتیاط کرنا اور ہو سکے تو بیہ انگوشی بھی اسے واپس کر دینا اب ایسے میں اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس پر فیوم کے بارے میں کیا وضاحت وے گی جبکہ وہ پہلے ہی اسے نشاسے کو کی تحفہ لینے ہے منع کر چکا تھا۔

بيآياكهال ہے؟

وہ بوتل کا ڈھکن کھول کرخوشبوسونگھنا ہوا بولا۔ میں نے خریدا ہے۔

وہ ڈھٹائی سے بولی کیونکہ اس کے سواکوئی حیارہ نہ تھا۔

ہے اتنا مہنگا پر فیوم کیے خریدا تہارے پاس اتن رقم کہاں ہے آئی میرے دیے ہوئے پیپوں میں تو گھر کی دال روٹی مشکل پوری ہوتی ہے جار جار بچوں کے ساتھ تم یہ عیاشیاں کیے پوری کررہی ہو۔

وہ غصہ ہے تنتا تا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوگیا۔ فرحین کو لگا ہے۔ ہوگیا۔ فرحین پرشک ہوگیا ہے۔ ہم نے بھی خریدا ہوتو تہیں پتا ہو نا اس کی قبت کیا ہے؟ جا ؤ جا کر دیکھوکسی بچت بازار میں دیکھو زمیں پر ڈھیر لگا ہوتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ سو رویے میں بلتے ہیں ایسے پر فیوم وہاں غلام حسین رویے میں بلتے ہیں ایسے پر فیوم وہاں غلام حسین استہیں میرا یہ ڈیڑھ سوکا شوق بھی برداشت نہیں اس گھر میں ساری زندگی میں نے اپی خواہشوں کو مارکر ہی گزار دی۔ مارکر ہی گزار دی۔

مارکر ہی گزار دی۔ مجھی جو غلطی ہے کسی فٹ پاتھ سے بھی کچھ خرید کرلے آؤتو تمہیں تکلیف شروع ہوجاتی ہے خود کے کر دہنے کی اوقات نہیں، لے لو تو

جیخنے کے ساتھ ساتھ اس نے رونا بھی شروع کر دیا غلام حسین گھبرا گیا خاموشی سے ہاتھ بیں بکڑی بوتل چار پائی پر بھینگی نہایت ست روی سے چانا ہا ہرگلی میں آگیا۔ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا اسے بچھ بچھ نہ آر ہا تھا گرکوئی ایسی البھن ضرورتھی جواس کے دماغ کوالجھارہی تھی۔

وهمسلسل اپنے ہاتھوں ک دیکھتے ہوئے ایک ہی بات سوچ رہا تھا اے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی افسوس تھا کہ اس نے اس عورت کو موقع پر ہی قتل کیوں نہ کر دیا ،اس کافتل شایداسے اس ذہنی اذیت ہے نجات دلا دیتا،جس میں وہ پھیلے کئی سالوں سے گرفتار تھا آج بھی وہ اس امید میں زندہ تھا کاش وہ اسے کہیں مل جائے اور وہ اس نا پاک وجود کو دھرتی ہے خالی کر دیتا اور اس کے ال کے بعد تہارے بچوں کا کیا بنآ؟ کون ان کی دیکھ بھال کرتا؟ تم تو پھالسی چڑھ جاتے اور اپنی بیٹیوں کواس دنیا کے جنگل میں بھیٹر یوں کے حوالے کر دیتے اور تن تنہا اور بے یارو مددگار کسی نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی اس نے چونک کر سر اٹھایا ساری کوتھڑی میں کوئی نہ تھا سوائے اس کی اپنی ذات کے تو اب وہ کون سا محفوظ ہیں جانے کن حالوں میں جی رہی ہوں کی کاش میں اس عورت کے ساتھ یا تی سب کو بھی مار ڈالٹاتو کم ازکم اس احساس ہے نجات تو حاصل کر لیتا کہ میری بیٹیاں جانے آج کس محفل کی رونق بنی ہوں گی، حانے کیے کیسے لوگوں سے ان کا

واسطه پر اموگا۔ ociety.com کے کیا نے آئی تھی کی حالے کا سامان

کاش میں اتنا بردل نہ ہوتا وہ دھاڑیں مار مار کررونے لگا باہر کھڑے گارڈنے ٹارچ سے اندر روشنی ڈالی اس کے آنسوؤں سے سفید داڑھی بھیگ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی ٹارچ بند کر کے آگے بڑھ گیا۔

کیا وہ اس تمام تماشے کا عادی ہو چکا تھا کیونکہ وہ اس بابا کو پچھلے پانچ سالوں ہے اس طرح دیکھ رہا تھا جب سے اس نے یہاں ملازمت شروع کی تھی۔

☆.....☆

اے جائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ شادی ہے پہلے وہ جائے کی اس قدر عادی نہھی کلین بیہاں روزانہ شام کو یا کچ بجے ملنے والی جائے نے اسے پچھ عادی ساکر دیا تھا چھن کے سکے تنے جانے آج اجیداے جائے دینے کیوں نہ آئی تھی بالآ خر اس کی ہمت جواب دے گئی وہ خاموتی ہے اینے کمرے کا دروازہ کھول کر حچوٹے ہے سے حن میں آئی جہاں آیا بچوں کو ٹیوشن یڑھانے میں منہک تھیں آج کل امتحانوں کا ز مانه تقااس ليے إن كا ثيوثن ٹائم بھي طويل ہو گيا تھا۔اجیہ شین پر جھکی معمول کے مطابق سلائی کے کپڑے یں رہی تھی۔وہ بنانسی سے کوئی بات کے صحن میں ہے چھوٹے سے پین میں آگئی۔آج وہ پہلی بار کچن میں آئی تھی اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ جائے کا سامان کہاں ڈھونڈے بھابھی آپ کو م کھ جا ہے؟ اجید نے اسے د مکھتے ہی کین کے دروازے پرآن کھڑی ہوئی۔

آل ...... ہاں۔ وہ کچھشرمندہ می ہوگئی ہمجھ ہی نہآیا کیا کہے۔ وہ دراصل میرے سرمیں درد ہور ہاتھا اس

خودہی بنادی ۔

اپنی بات ختم کر کے وہ رکی نہیں اور تیزی سے

ہیٹ کر واپس چلی گئی۔اس نے آگے بڑھ کر
کیبنیٹ میں رکھے ڈبوں کے ڈھکن اٹھا کر ان

میں جھا نکا تقریباً سارے ہی خالی تھی۔اسے ایک

بل لگا فیصلہ کرنے میں اور وہ تیزی سے اپنے

مرے میں آگئ الماری کھول کر یہاں وہاں

ہاتھ مارااینے پییوں کی چھوٹی می پوٹی برآ مدگی ہے

کھی اے اندازہ نہ تھا کہ رقم آج کتنی شدید ضرورت پوری کرے گی۔ پوٹلی کے اندر ہاتھ ڈال کراس نے پچھنوٹ گنے اور چا در اوڑھ کر کمرے ہے باہرنگل آئی۔ اجیتم میرے ساتھ مارکیٹ تک چلوگ؟ وہ اجیہ کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی۔

رقم وہ اپنی مال کی الماری ہے بنا گنے ہی نکال لائی

ہوں۔ آیانے بچوں کی کا پیاں چیک کرتے ہوئے نظرا ٹھائی اوراس کےا ثبات میں گردن ہلانے پر

اجیہ مارکیٹ نہیں جاتی اگر کوئی کام ہے تو میں چلتی

اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور پھروہ ان کے ساتھ قریبی مارکیٹ سے ضرورت کی اشیاء خرید لائی دودھ کے ڈیے، چینی، چائے کی پتی، نمک مرچ، دالیس ان سب کے علاوہ اس نے پچھ چکن بھی خرید لیا اسے بھی بھی تو شرجیل کی ماں بہنوں پر جیرت ہوتی جب گھر میں پکائے جانے والے گوشت کی ساری بوٹیاں شرجیل کی پلیٹ میں ڈال کروہ شور بے سے روثی

دوشيزه (139)

ڈ ہوکر کھا تیں اپنے دوعدد جوڑوں کو ہاری ہاری ورت وھوکر استعال کرتیں اور شرجیل کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے دل و جان سے حاضر رہتیں جانے ہیکی خواہش جانے ہیکی خواہش ہی نہتی تو یہ تھا ان تینوں خوا تین کے بے جالا ڈ پیار نے ہی شرجیل کواس قدر کام چوراور نکما بنا دیا تھا کہ اسے اپنی فرمہ داری کا احساس ہی نہ رہا تھا نہیں سود سے سمیت گھر آئی د مکھ کر مانو شرجیل تو کھل ہی اٹھا۔

'' واہ یار گڈیہ مے نے اچھا کیا جو آڑوخرید لا ٹیں، جانتی ہو یہ میرافیورٹ فروٹ ہے۔' تھلے سے آڑونکال کراس نے جلدی جلدی پلیٹ میں ڈالے بیدد کیھے بنا کہ چچھے کی کے لیے بچ ہیں بھی یانہیں ، جو ہی کواس کی بیچر کت سخت بری گئی دل تو جاہا ٹوک دے مگر دیگر باتوں کی طرح بیٹی برداشت کر گئی اور خاموشی ہے اپنے کمرے میں ہرگئی۔

☆.....☆

تمہیں کچھاندازہ بھی ہے ملک امان اللہ کس قدر ناراض ہور ہا ہے تم سے پورے پندرہ دن سے اس سے نہیں ملی ہو۔

وہ کچھ دنوں سے نشا کی طرف نہ جاسکی تھی۔ ہی وجہ تھی جوآج نشاخو داس سے ملنے آگئی۔ تم سوچ نہیں سکتیں میں آج کل کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں ،غلام حسین تو جیسے سارا دن میری نگرانی پر مامور ہوگیا ہے وقت بے وقت گھر کے چکر دن میں کئی بارلگا تا ہے بھی بھی تو ایسا لگتا ہے چکر دن میں کئی بارلگا تا ہے بھی بھی تو ایسا لگتا ہے اسے بچھ پرشک ہوگیا ہے وہ دبی دبی آواز میں بولی۔

اس لیےتم سے کہتی ہوں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرلو۔

اس کی بات پرفرحین نے گھبرا کرسامنے دیکھا جہاں فیما دنیا و مافہیا ہے بے خبرا پی گڑیا ہے کھیلنے میں مھروف بھی اس کے براؤن بال اڑاڑ کر منہ پر آر ہے تھے گڑیا ہے کھیلتی وہ خود بھی گڑیا لگ رہی تھی۔ یہ بھی تمہاری بیٹی ہے؟ نشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا ہاں احسن ہے دو سال بردی ہے۔

بڑی خوبصورت ہے جس ماں کے پاس ایسا قیمتی خزانہ ہو وہ مجھی بھو کی نہیں مرسکتی۔ وہ معنی خوب مسکم مسکم میں اور مسلمت

خیزی ہے مسکراتے ہوئے ہوئی۔ برحال سب سے پہلے تو غلام حسین کا کوئی بندو بست کروا بھی تو وقت ہے تھوڑ ہے تی کوشش کر کے تم مار بیکو ٹاپ کی ہیروئن بنواسکتی ہو بیدوقت نکل گیا تو پھراس کی جوانی کے انتظار میں انگلیوں پر سال گنوں گی۔'اس کا واضح اشارہ فیھا کی طرف تھافر حین کی طرف سے جواب نا پاکروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

چلو میں چلتی ہوں گرتم ملک امان کے لیے کوئی راستہ نکالو وہ تو اتا وَلا ہوا جار ہاہے تمہارے لیے ایک ہی دفعہ کی ملاقات نہیں بھول پارہا وہ آئے مارتے ہوئے بولی۔

بہت مشکل ہے نشا اس سے کہوتھوڑا مبر کر لے۔اس کی آ وازاب بھی دھیمی تھی۔ ویسے ایک مشورہ دوں اگرتم مانوتو ..... ہاں بولو....نشا اس کے کان کے قریب آ ہتہ آ ہتہ بچھ منمنائی۔ کہ ممکم سے سے سے گاہ

یہ کیے ممکن ہے؟ وہ یک دم بدک گئی۔
''غلام حسین کو پہتہ چل گیا تو مجھے جان ہے ہی
مار دے گا نہ بابا نہ میں اتنا برا رسک نہیں لے
علی۔' خوف ہے جھجھری لیتے ہوئے وہ اپنے
کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔

دیجھوفرحین پیکام بچھا میں مشکل نہیں ہے بس کا چھی نہ گئی مگر اس نے اپنی اس رائے کا اظہار زراہمت کی ضرورت ہے پر .....وہ اسے سمجھاتے فرحین سے نہ کیا۔

☆.....☆.....☆

ذراایک ہزاررو پے تو دے دینا۔ کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھتی جوہی نے پیچھے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں سجا سنورا سا شرجیل کھڑا تھا۔اسے شرجیل ہے اپنے کسی مطالبے کی فی الحال امیدنہ تھی۔ کیونکہ اس نے کل ہی اسے ہزاررو پے دیے

تنے جوا یک دن میں حتم ہو گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جاب ملتے ہی تمہارا سارا قرض واپس کر دوں گا۔

وہ بالکل خاموثی ہے اپنا کام کرتی رہی ایسے بھیے کچھ سنتے آج جیسے پچھ من نہ رہی ہواہے بیسب پچھ سنتے آج کئی ماہ بیت گئے تھے اب شرجیل کی ان باتوں کا جوہی پرکوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

جلدی کرویار باہرزوہیب میراانظار کررہا ہے خالی ہاتھ گیا تو کیا سوپے گا اس کے گھر میں ایک ہزار کی معمولی رقم بھی نہیں ہے۔

تی گرفتین ہوگا میں تنہیں نیندگی گولیاں لا دوں گی روزانہ رات کو کسی طرح دو گولیاں اسے کھلا دیا کرنا ہوئی گہری نیندسوئے گا اسے پہتے بھی نہ جلے گا گھر میں کون آیا ہے اور چلا گیا میری کئی دوشیں ایسے کام کررہی ہیں وہ کون سازیادہ وفت لے گا زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے اور تم فارغ کچھ نہ ہی تو کم از کم ملک صاحب سے تو ایک آ دھی ملا قات کرلو پھرآ گے تمہاری مرضی ۔

وہ اے ایک نیار استہ دکھاتے ہوئے ہوئی ہے
سباتو اس نے سوجا ہی نہیں تھا اے لگا نشا جو بچھ
کہدرہی ہے بالکل درست ہے ویسے بھی گناہ کی
لذت سوچنے بچھنے کی صلاحیت چھین کر انسان کو
حیوان بنا دیتی ہے ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا ہال
البتۃ اپنے چھوٹے کمرے کی حالت پچھ درست کر
لوپھر بتا و جو میں کہدرہی ہوں سچے ہے یا غلط اگر غلط
کہہ رہی ہوں تو تمہاری مرضی نہ مانو۔شیطان
راستہ ہے بھٹکا کر دور کھڑ اتماشہ دیکھر ہاتھا۔

ہے تو ٹھیک ہی پر ..... وہ ابھی بھی خوف ز دہ تھی۔

ڈرومت صرف ایک آ دھ بار کا خوف ہوتا ہے گا۔' وہ اپنا ہینڈ ہے گار' وہ اپنا ہینڈ ہیں سب کچھ آ سان ہو جائے گا۔' وہ اپنا ہینڈ سبک اٹھا کر باہر نکل گئی اندر آتے ہوئے غلام حسین کو چیرت ہوئی کہ گولڈن بالوں میں بغیر آستین کی تمیش پہنے ہے ورت کون تھی جو ایں کے آستین کی تمیش پہنے ہے ورت کون تھی جو ایں کے گھرسے پورے اشتیاق کے ساتھ باہر نکلی تھی ۔ بیا گھرے یو جھے ہی وہ جان گیا تھا ۔ بیا انتخاص بغیر فرحین سے پو چھے ہی وہ جان گیا تھا ہے اور بات تھی اسے بیا مورت پہلی نظر میں بالکل ہے اور بات تھی اسے بیا مورت پہلی نظر میں بالکل ہے اور بات تھی اسے بیا مورت پہلی نظر میں بالکل

(روشيزه (141)

سرگردال نقا۔'' کائل کیا آئی کوشش اپنے لیے کرتا تو آج حالات کس قدر مختلف ہوتے۔''اس نے بیسب کچھ سو جا ضرور مگر کہانہیں کیونکہ اس سے اس کا فساد کرنے کا بالکل موڈنہیں تھا۔

سبیں خیر جادوتو کوئی نہیں ہے اس کے پاس
اصل میں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں جاکر ان
بیگات کوسروس فراہم کرتی ہے جو پارلر میں جاکر
کام کروانا پیند نہیں کرتیں اور یقین جانو وہ ماہانہ
ہزاروں رو پے کمار ہی ہے جبکہ اس نے بیکام چند
ہزار روپوں سے شروع کیا تھا اب تو کہوتو میں بھی
رضا ہے کہہ کرتمہیں دو چار بیگات کا کام دلوا دیتا
ہوں اور اگر نہیں تو پھرتمہاری مرضی جودل چاہے
کرو۔

رضا غالبًا اس کے دوست کا نام تھا جس کی بیوی پارلر کا کام کرتی تھی اور جس کی تلقید میں شرجیل نے بھی میآ سان راستہ ڈھونڈا تھا۔ میں تمہیں سوچ کرجواب دوں گی۔ درجیسی تمہاری مرضی۔''

پنگ پر پڑا ہزار کا نوٹ اٹھا کراس نے جیب میں ڈالا اور گنگنا تا ہوا باہر نکل گیا جو ہی کو اپنے انتخاب پر کوئی افسوس نہ تھا، وہ جانتی تھی اس جیسی لڑکیوں کا نصیب ایسے ہی مرد ہوتے ہیں اچھے نصیب تو شایدان لڑکیوں کے ہوتے ہیں ۔ جنہیں اپنے مال باپ کی دعا ئیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ تو بالکل ہی دامن تھی ۔

☆.....☆

افوہ امال مجھ سے نہیں کھایا جا رہا ہے بدمزہ سالن روٹی۔ سالن روٹی۔

ماریہ نے اپنے آگے رکھی سالن کی پلیث پرے کھسرکا دی اور براسا منہ بنا کراٹھ گئی۔ لوتو میں کون سابڑی خوشی سے بیسب پچھ کھا لان کے دو دومعمولی سوٹ جو میں اپنے اور تمہاری بہنوں کے لیے خرید کر لائی ہوں اسے تم شاپنگ کہتے ہو۔''اس کے لہجہ میں کڑوا ہٹ کھلی ہوئی تھی۔

ای لیے کہتا ہوں اب ڈیلومہل گیا ہے تو کسی پارلر میں جاب شروع کر دو تیجھ پیسے ملیں گے تو تمہارے ہی کام آئیں گے میں نے ان کا کیا کرنا ہے۔

بہ تم احجی طرح جانے ہو میں دو تین پارلرز سے ہوکر آئی ہوں ، انجی تک کہیں ہے مجھے کال اور تمہارے علاقے کا کوئی پارلر تمین ، فیار پانچ ہزار ہے زیاد وسیلری نہیں دیتا اور ویسے بھی یہ چھوئے موٹے گئی محلے ہوئے پارلرمیر ہے اشینڈ رز کے مطابق نہیں ہیں۔ تو مجرخو داینا کا مشروع کرو۔

اینے کام کے لیے اتنی رقم کہاں ہے آئے گی وہ تو جو کچھ میرے پاس تھا اب تھوڑ اتھوڑ اکر کے وہ بھی ختم ہوتا جارہا ہے۔

اصل میں ، میں تم ہے گئی دنوں ہے ایک بات کرنا جا ور ہاتھا۔

وه آ ہستہ آ ہستہ اپنے مقصد کی جانب آ رہا

میراایک دوست ہے اس کی بیوی بھی بیومیشن ہے گرندتو و وکسی پارلر پر جاب کرتی ہے اور نہ ہی ا س کا کوئی پارلر ہے پھر بھی مہینے میں ہزاروں روپے کما رہی ہے اور خوب عیش کی زندگی گزار رہی ہے۔

کوئی کوئی جادو ہے کیا اس کے پاس؟ وہ قدرے چڑ کر بولی۔

اے اپ سامنے کھڑے اس شخص پر جیرت محماجہ بجائے خود اپنی بیوی کی ملازمت کے لیے

### 

پینہیں آئ کل اے کیا ہوتا جارہا تھا ہروقت

عنودگی می طاری رہتی شام چھسات ہے جو گھر

آکر کھانا کھا تا اور ایک کپ چاہئے کا پی کر ایسی

مرہوشی والی نیندسوتا کہ عشا کے ساتھ ساتھ فجر بھی

رہ جاتی اے یادنہ پڑتا تھا کہ اس نے بھی زندگ

میں اپنی نماز چھوڑی ہو گر اب تو روز ہی عشاء اور
فجر رہ جاتیں وہ از حد پریشان تھا پہلے سوچا فرحین

فجر رہ جاتیں وہ از حد پریشان تھا پہلے سوچا فرحین

دیا و یہے ہی بہت کم صرف ضرور تا اس جیال کوخود ہی جھٹلا

دیا و یہے ہی بہت کم صرف ضرور تا اس سے کیا اپنی

کرتی تھی ، ایسے میں بھلا وہ اس سے کیا اپنی

کیفیت بیان کرتا مگر نور الدین سے وہ اپنی حالت

جی بھے گاتا ہے میرے اندر کوئی بیاری پرورش پا رہی ہے ہروفت تھکن طاری رہتی ہے نیند کا پی عالم ہے کام کے دوران بھی جھو نکے آتے رہتے ہیں ڈرگتا ہے کہیں جیت بھرائی کے دوران گر ہی نہ حاؤں

آج کل بلاز ہ میں حبیت بھرائی کا کام جاری تھا۔

میری بات مانو تو کھانے کے بعد جائے پینا بالکل چھوڑ دوتم چند دنوں میں ہی چنگے بھلے ہو جاؤ گے ۔'' نورالدین نے ساری بات سن کر اسے مشورہ دیا بھلا میری بیاری سے جائے کا کیا تعلق سے؟

نورالدین کامشورہ اسے پچھ عجیب سالگا۔ تمہاری ساری بیاری کی جڑوہ چائے ہے جو تم گھر جاکر پینے ہو۔ مطلب ……؟ وہ واقعی نہ مجھ پایانورالدین کیا رہی ہوں مجبوری ہے کیا تا جاتا ہم تو جانتی ہو مجھے ایجھے کھانوں کا کس قدر شوق ہے وہ تو جانتی جانے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جانے ہیں جانے تہارے باپ کو سامنے والے بلازہ میں جس نے مزدوری دلوا دی ہر دو گھنٹے بعد پانی ہینے کے بہانے گھر آ جاتا ہے۔ میں تو خود تنگ آگئی ہوں بیدال روئی کھا کھا کر۔

'' بس اماں اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی ابھی سعد کو فون کرتی ہوں مجھے کچھ اچھا سا کھانے کودے کر جائے۔

''سعد غالبًا اس کا کوئی نیا بوائے فرینڈ تھا وہ تو ٹھیک ہے پر سوچ لو اگر اس دوران تمہارا باپ آگیا تو۔''

'' پلازہ بھی تو بالکل سامنے ہی ہے بابا تو وہاں کے کام کے دوران بھی پوری نظر گھر پر رکھتا ہے۔چلو خیر میں مسیح کرتی ہوں پہلے وہ کچھ خرید لے مجھے بتائے پھر جاکر لے آتی ہوں۔

تم خود کینے جاؤ کی ..... جواہر نے بھی اچھے کھانے کی لاچ میں سالن اٹھا کرر کھ دیا۔

ہاں برقعہ یہن کر جاتی ہوں کیا پتا چلے گاگون ہے پندرہ منٹ کی تو بات ہے پچھلی کی میں تو اس کا اسٹور ہے وہاں سے گھر آنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں گئیں گئیں گئی کے درنہ پھرا کی کھانے کے دوران بابانہ گھر آجائے ورنہ پھرا کی لمی تفتیش کا عمل شروع ہو جائے گا اور میں تو آج کل اس عدالتی کاروائی ہے بڑی تنگ آئی ہوئی ہوں۔ مترات کی ہوں صرف تم سے زیادہ تو میں تنگ آگئی ہوں صرف اس ناکارہ محض کی وجہ ہے ملک امان جیسی موثی اس ناکارہ محض کی وجہ سے ملک امان جیسی موثی

آ سامی ہاتھ سے نکل گئی۔ ارے چھوڑ وا مال تنہیں ملک سے بھی بوی پارٹی ہاتھ لگ جائے گی پریشان کیوں ہورہی ہو۔

دوشيزه (43)

المناكر وكما منافي المناكر وكما المناكر وكم

اگراپ کوکو کی اعتراض نه ہوتو میں یہاں بیٹھ

جاؤں۔ وہ اجنبی یقینا پاکستانی تھا اس کی اردو خاصی صاف تھی وائے ناٹ شیور۔''

اینے سامنے رکھے ہاٹ اینڈ سار میں چیج ہلانے کاشغل مستقل جاری رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔

ایک بات پوچھوں اگر آپ برانہ مانیں تو۔ جی پندرہ منٹ کی خاموشی کے بعد اس کی آواز پھرسے سنائی دی۔

'' جی ضرور .....'' اس کی نظروں میں جانے ایبا کیا تھا جواس جیسی بولڈاور کس قدر آزاد خیال لڑکی بھی نروس ہوگئی۔

آپ اینے باتی اسٹاف کو چھوڑ کر یہاں تنہا کیوں بیٹھی ہیں۔

وہ ڈائنگ فلور کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ویسے ہی میراموڈ نہتھا۔

اسے کیے پہ چلا کہ میں اپنے اسٹاف کے ساتھ ہوں۔ 'اس نے دل میں سوچا ضرور گر ہولی نہیں وہ ابھی کچھ در قبل ہی سنگا پور کے اس مشہور چائیز ریسٹورین میں ڈنر کے لیے آئی مھی۔ یہاں آتے ہی اس کے تمام ساتھی یہاں وہاں اپنی اپنی موج مستوں میں گم ہوگئے کیونکہ اسے ان سب سے کوئی دلچیی نہھی یہ ہی وجھی جو دہ ایے ان سب سے کوئی دلچیی نہھی یہ ہی وجھی جو دہ ایے سوپ کا آرڈر دے کرایک تنہا گوشے میں آ بیٹھی۔

آپ ضرورسوچ رہی ہوں گی کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ آپ ایک ایئر ہوسٹس ہیں اور اپنی فلائیٹ کے ساتھ کل شام ہی یہاں پہنچی ہیں دراصل میں کوئی نجومی نہیں ہوں۔سامنے والا مخص خاصا کہنا چاہتا ہے۔ مطلب ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے تمہاری بیوی تمہیں جائے میں کوئی نشہ آور دوا دے رہی ہے جس سے تمہارے اعصاب بن ہور ہے ہیں۔ ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ بے بقینی کی کیفیت میں گھبرا کر بولا۔

میلا وہ مجھے نشہ آ ور دوا کیوں دے گی؟ میرا خیال ہے تہمیں یقیناً کوئی غلط نبمی ہوئی ہے۔ اس نے نورالدین کی بات کو حتمی طور پر جھٹلا دیا۔

ہوسکتا ہے میرا اندازہ غلط ہوگر پھر بھی میرا مشورہ ہے دو چار دن گھر جاکر چائے پینے ہے گریز کرواگر پھر بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہوتو میر ہے۔ ساتھ چلنا میرا ایک جانے والا کسی سرکاری ابیتال میں ملازم ہے اس سے بات کر کے تمہارا چیک اپ کروادوں گا۔

گر میں تو کھانے کے بعد جائے ضرور پیتا ہوں اس کے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی چلو بہتو اور بھی اچھی بات ہے نیند نہ آنے کی صورت میں تمہیں ساری صورتحال کا بہتر طور پر پہنہ چل سکے

كون ى صور تخال؟

وہ پھر تبحید ہایا نورالدین کیا کہنا جا ہتا ہے۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا بہرحال تم آج رات کے بعد اپنے کان اور آئٹھیں کھی رکھ کر سونے کی کوشش کرنا فائدے میں رہوگے۔ اسے نورالدین کی ہاتیں تبجید نہ آرہی تھیں پھر بھی وہ جان چکا تھا کہ نورالدین کیا کہنا جا ہتا ہے وہ جیب جانے چکا تھا کہ نورالدین کیا کہنا جا ہتا ہے

☆.....☆.....☆

Conflor

(موشده 144)

www.Paksociety.com

پہچان جاؤل گا کیونکہ کل آپ کے یونیفارم پر گئے نے کی بدولت میں آپ کا نام جان چکا ہوں اور یقین جانیے نہ صرف آپ بلکہ اپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ اپنی پروفیشنل لائف میں وَہ اس طرح کی تعریف کئی بارس چکی تھی۔ لہذا بنا کوئی دھیان دیے خاموشی ہے اس کے ہاتھ میں دباوز بٹنگ کارڈ تھام لیا۔

یں دباور بینک ہارو تھا ہمیا۔ اسے بھاڑ کر مت بھینک دیجیے گا بھی بھی ایس بے کارچیزیں بھی کارآ مد ثابت ہوتی ہیں۔ وہ شاید خیالات پڑھنے کا ماہر تھا۔

" اچھا جی اللہ حافظ زندگی رہی تو مجھے امید ہے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی۔'' اپنی بات ختم کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلاگیا۔

نجیب بے وتوف آ دمی تھا نہ جان نہ بہچان خواہ مخواہ ہی فری ہو گیا۔وہ اٹھ کھڑی ہو کی نیبل پر رکھا ہینڈ بیک اٹھایا نظر سامنے رکھے وزیٹنگ کارڈ ر مدی

ڈاکٹر عبدالصمد جلی حروف میں لکھے اس کے نام کے آگے گئی ڈگریاں درج تھیں۔ اس نے کھھ دریہ ہاتھ میں لے کر کارڈ دیکھا اور پھر پچھسوچ کرا پنے ہینڈ بیک میں رکھ لیا۔ کرا پنے ہینڈ بیک میں رکھ لیا۔

کہیں کوئی کھ فکھا ہوا ایک دم اس کی آ کھے کے گئی نور الدین کی ہدایت کے مطابق وہ شام کی چائے تقریباً ترک کر چکا تھا۔ جس کاعلم فرحین کو اب تک نہ ہوا تھا شروع کے پچھ دن سابقہ بے خودی اس کے حواس پرسوار رہی وہی بخبری کی نیند جو نماز فجر کی قضا کا سبب بنتی تھی ، کام کے دوران بھی ہلکی عنودگی کا شکار رہا تو بیا حساس دوران بھی ہلکی عنودگی کا شکار رہا تو بیا حساس مدت سے اس کے ذہن برسوار ہوا کہ نورالدین شدت سے اس کے ذہن برسوار ہوا کہ نورالدین

با وں سید آپ کو یا دنہیں ہے میں بھی کل آپ کی فلائیٹ میں تھا میری کل بہاں ایک میڈیکل فلائیٹ میں تھا میری کل بہاں ایک میڈیکل کا نفرنس ہے جہاں ہمیں ہو گانفرنس ہے جہاں ہمیں ہریفنگ دی جائے گی بہی وجہ ہے جو آج آپ کو بہاں دکھائی دے رہا ہوں۔انشاء اللہ ایک ہفتہ تک واپس پاکستان لوٹ جاؤںگا۔ ایک ہفتہ تک واپس پاکستان لوٹ جاؤںگا۔ بنا بچھ پو چھے ہی وہ ایک کے بعد ایک تمام تفصیل بنا تا چلا گیا حالانکہ اس کی بیٹمام تفصیل اس کے لیے بالکل بے کارتھی۔ اس کے لیے بالکل بے کارتھی۔ آپ کھانا کھا کیں گی؟

کھانے کا آڈردیتے ہوئے اس نے ایک بار پھراسے مخاطب کیا نوھینٹس .....

جواب دے کر اس نے ہینڈ بیک ہے اپنا موبائل نکال لیا، اس مخص کونظر انداز کرنے کا بہترین طریقہ بیتھا کہ خودکوانٹرنیٹ پرمصروف کر لیا جائے ای خیال کے تحت وہ نیٹ ان کر کے فیس بب پر آگئی، مممل انہاک کے ساتھ اپنی نوٹیکیشن چیک کر رہی تھی جب اے سامنے بیٹھے موشیشن چیک کر رہی تھی جب اے سامنے بیٹھے مشخص نے ایک بار پھر سے پیارا۔

''او کے مِس تھینک یوسو چھ آپ کی سمبنی کا یقین جانیں میں نے بہت انجوائے کیا۔'' وہ مسکراتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔

مرمیں نے تو آپ کوکوئی سمپنی نہیں دی پھر آپ نے انجوائے کیسے کیا؟

وہ اس مخص کے طنز کو تبجھتے ہوئے ہوئی۔ وہ آپنبیں سمجھ سکتیں لہذا جانے دیں اوراگر ایک بات پھر آپ برانہ مانیں تو میرایہ وزیٹنگ کارڈ ضرور رکھ لیں شاید زندگی میں بھی آپ کے کسی کام آسکوں۔ اس پر میرا نام، ایڈریس، سب کچھ ہے آپ جب فون کریں گی میں ضرور



www.Paksociety.com

احساس کے تحت اس نے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ پیمرہ پہلے اسٹور کے طور پر استعال ہوتا تھا ،گھر کے بستر ،ٹرنک اور فالتو سامان یہاں ہی جمع تھا، کچھ عرصہ قبل فرحین نے اس کی صفائی کر کے یہاں ایک جاریائی رکھ دی تھی۔اس کے خیال میں احسن کو اپنی بہنوں سے الگ سونا جاہیے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کاٹھ کباڑ سمیٹ کرایک تیبل اور دو كرسيال بھى وہ كہيں سے لے آئى تھى -جس دن ہے اس نے پر نیوم پر ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا اس ون سے غلام حسین اس کے کسی بھی مسئلہ میں بہت کم بولتا تھا۔ بیہ ہی وجہ تھی جو وہ اس سار ہے عمل کے دوران خاموش تماشائی بنار ہااب جو فرحین کو غائب یایا تو سارا دھیان اسی کمرے کی جانب چلا گیا۔اس نے آ کے بوھ کر دروازے پر بلکا سا وھالگایا، اندرے بندکنڈی اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ فرحین اندر ہی ہے مگر اندر سے درواز ہ بند کیوں ہے؟ غلام حسین بے چین ہوا تھا ایسے میں اگر وہ دروازہ بجاتا تو فرحین ہوشیار ہو جاتی ای خیال کے زیراٹر اس نے بناسو ہے سمجھے دروازے پر ایک زور دار ٹکر ماری ایک کے بعد ایک دوسری پھر تیسری ضرب جو کمزور دروازہ بالكل برداشت نه كرسكااس كاايك پث توث كر دور جا گرا سامنے نظر آنے والے منظر نے غلام حسین ہے اس کے حواس چھین لیے اس کا خون گردش کرتا کنیٹول میں آ کرجم سا گیا۔سامنے فرحین تنہا نہ تھی اس کے ساتھ ایک انجانا ساتھی بھی تھا جے اس ہے قبل غلام حسین نے بھی نہ ویکھا تھا۔ دروازے پر پڑنے والی مسلسل ضربوں نے دونوں کو ہوشیار کر دیا تھا جیسے ہی دروازہ کھلا وه خص غلام حسین کو د ه کا دیتا با هر کی سمت بھا گا اس

كالتجزيه بالكل غلط تھا، اس كى غنووكى كا سبب جائے ہر گزنہیں تھی بلکہ شاید وہ کسی بیاری کا شکار ہوگیا تھا۔اس نے جمعہ کوتو نورالدین کے پاس جانا تفااور جعرات کی ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزرگئ نیند،غنودگی ، بےخودگی بیسب کی سب ایسے اڑن چھو ہوئیں جیسے بھی واسطہ ہی نہ یڑا تھااس دن وہ تھوڑ اسا کھٹکااور پھرایک کے بعد دوسرے دن بھی معمول کی نیندآئی جس سے اسے لگا شاید تورالدین نے جو کہا تھا وہ کسی حد تک درست تقااب وه جاننا جإبتا تقاا گرفرحين اسے نشه آور دوا دے رہی ہے تو کیوں؟ بیرسوال اے شدت ہے اس کے ذہن پرسوار ہوکر ہے چینی کا سبب بن ربا تھا ہے ہی وجہ تھی جو بہت مختاط سوتا تھا کہیں باہر بھی ہونے والے کھنکے سے اس کی آ نکھ کھل جاتی اس کی ممل کوشش تھی کہ اس کی اس کیفیت کاعلم فرحین کو نه ہواسی سبب جب جھی وہ جا گنا خود کو نیند میں ہی ظاہر کرتا ابھی بھی ایسا ہی ہوا کھنگے سے آ تکھ کھلنے کے باوجود وہ کچھ درر دم ساد ھے اپنی جاریائی پر پڑارہا پانچ دس منٹ کے ا نظار کے بعداس نے دھیرے سے کروٹ بدل كرساتھ والى جاريائى پرنظر ڈالى فرچين اپنے بسر پرموجود نہ تھی۔ غالبًا وہ ہاتھ روم کئ تھی بمشکل پانچ منك ہی گزرے تھے اس كى حساس ساعتوں نے مدہم ی ہلی کی آ وازسنی رات کے تین بجے سائی وینے والی ہلی کی آ واز اندر کمرے سے آئی تھی وہ بغیر آ واز پیدا کیے نہایت خاموثی ہے اٹھا چیل پہنے بنا ہی کمرے کے دروازے پر جا پہنچا جو کھلا ہوا تھا۔ چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر اندر جھا نکا ، جہال مکمل سکوت طاری تھا ایک جاریائی پر ماریہ اور جوامرهين دوسري براحسن جبكه فيهيا ينيح بجيمح بسترير

رح تؤپ کراس کی گرفت سے باہر نکلی وہ سمجھ گئی ھی آج غلام حسین اے زندہ نہ چھوڑے گا،ایک نظراس نے ماریہ پر ڈالی جواہیے مال باپ کو رو کنے کے لیے اس سے تھم گھاتھی اور پھرایک ہی بل میں اس کے شیطانی د ماغ نے ایک منصوبہ تیار کرلیا۔نشا مجھے کہتی تھی غلام حسین سے نجات ہی اس کی زندگی میں بہار لا علق تھی۔ورنہ ساری زندگی اس ڈربہ نما گھر میں گزر جاتی۔ اور آج کا دن غلام حسین ہے نجات یانے کا دن تھاوہ تیزی ے آگے بڑھی اور ایک ہی سکینڈ میں ماریہ کے کریبان پر ہاتھ ڈال دیااس کی تمیض سامنے سے بھٹ کنی مار میر کی سمجھ میں نہ آیا اس کی ماں سے ایسا کیوں کیا جبکہ غلام حسین مکمل طور پراییے حواس کھو چکا تھا،فرحین تیزی ہے باہرنگی اور سخن میں جاتے بی شور محادیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس شورشرابہ سے تم ازکم ساتھ والے گھر کی خالبہ سلمی ضرور جاگ جائیں گی ویسے بھی اس چھوٹی سی کالوئی میں جہاں ایک و بوار ہے دوسری د بوار ملی ہو رات کے اس سے شور کی آ واز دور دور تک سنائی دے

ارے کوئی جلدی ہے آؤ میری بیٹی کو بچاؤ اس ظالم کے ہاتھوں۔

وہ چیخی جارہی تھی اس کی چیخ و پکارس کرغلام حسین کی نظر جو مار یہ پر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت ہوگیا۔ ماریہ زمین پر بیٹی رورہی تھی۔ اس کا حلیہ پھٹے کپڑے، بھرے بال لیکن شاید وہ اب بھی نہ جان پاتا کہ اس شیطان عورت نے کیامنصوبہ تیار کرلیا ہے وہ تو یک دم اپنے گھر میں داخل ہونے والے محلے داروں کی یلغار دیکھ کر جیران ہوگیا وہ سب اس کی طرف مجیب وغریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے اگے فرحین تھی زورزور کا تعاقب کرنا سوالے کے وقونی کے پھے نہ تھا ، اصل فسادی جڑتو وہ عورت تھی جواس وقت غلام حسین کے سامنے کھڑی تھی خواس وقت غلام حسین کے سامنے کھڑی تھی فرحین کوامید نہ تھی کہ غلام حسین ملک الموت کی طرح اچا نک اس کے سر پر آن کھڑا ہوگا وہ تو جانے کب سے بید گھنا وَنا کھیل رہی تھی اوراب جو پچھ ہواا تنا تیزی ہے ہوا کہ وہ تجھ نہ پارہی تھی کہ اپنا بچاؤ کس طرح کرے کہ وہ تعمول میں خون اثر تا ہوا اسے غلام حسین کی آئھوں میں خون اثر تا ہوا محسوس ہوا۔

بے غیرت عورت نورالدین سی کہتا تھا تو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہاں وہاں منہ مارتی ہے، جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے تو گھر پر میری موجودگی میں غیر مرد بلاتی ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ تیزی سے اس کی طرف اس

دیکھوغلام حسین میری بات سنو۔ غلام حسین نے اسے جملہ کمل کرنے کی بھی مہلت نہ دی اور ایک ہی جست میں چھلا تگ رگا كراس كا گلا و بوج ليا بےشك وہ كمز ورسانخص تفا مگر پھر بھی مرد تھااور جانے اس وقت اس میں اتنی طافت کہاں ہے آگئی کہ فرحین کو نگااس کی زندگی صرف چندسانسوں کی مختاج رہ گئی ہے اس نے اینے بیجاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے اس شور شرابے میں جاروں بچے بھی جاگ گئے اوراب وہ حواس باختہ ہے کمرے کے دروازے یر کھڑے تھے بیہ منظر دیکھے کر فیھا اور احسن رونے لگے جبکہ جواہر اور ماریہ غلام حسین سے فرحین کو حچشروانے کی کوشش کرنے لکیس فرحین نے اپنے حواس مجتمع كرتے ہوئے آخرى كوشش كے طورير ا پنا گھٹنا غلام حسین کے پیٹ پردے ماراا یک سینڈ مے لیے غلام حسین کی گرفت ڈھیلی برگئی وہ مجھلی کی

دوشيزه (۱۱)

vyyy.Paksociety.com

اپنے سکے باپ پرایساالزام نہیں لگاستی۔ ''اب بولو کیا کہتے ہو ابھی بھی کہو گے کہ تہاری بیوی جھوٹی ہے۔

پولیس کوکس نے بلایا اسے پتہ نہ چلاسوال کرنے والے شخص پر جونظر ڈالی تو وہ شاید کوئی نسکتہ تھا

'' پر رہا۔ ''نہیں میری بیٹی نے جوکہاوہ سچے تھا۔'' اس کی آئکھوں ہے آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا۔

اس کا پوراجسم کانپ رہاتھا وہ جان چکا تھا اب کچھ بھی کہنا ہے کارہاس نے ایک نظر ماریہ پر ڈالی اور وہ جملہ اداکیا جس نے اسے کھڑے کھڑے زندہ دفن کردیا۔ ہے غیرت آ دمی شرم نہیں آتی ،اتن گھنا وئی حرکت کرنے کے بعد بھی اسے اپنی بٹی بولنے

انسپکٹر کے زور دارتھیٹرنے اس کے ہونٹول کو خون سے بھر کرر کھ دیا اور پھر دوسرے ہی بل کئی لوگ اس پرٹوٹ پڑے ۔ لوگ اس پرٹوٹ پڑے ۔

اس نے اپنے بچاؤ کی کوشش نہ کی وہ روتا ہوا زمین پرگر گیا۔

حچیوڑ دو میرے بابا کو مت مارو حجیوڑ دو۔ انہوں نے کچھیس کیا۔

وہ آخری الفاظ جواس کے کانوں نے سے فیھا کے ہے۔ اس کی روتی کرلاتی آ واز آج بھی فلام حسین کو یا دا تی تھی۔ وہ آج بھی ہر چھوٹی بچی میں فیھا ڈھونڈ تا تھا اور ہر جوان لڑکی اسے ماریہ کا چہرہ دکھتا تھا ہر گزرتا دین کے ساتھ اس کے دل میں ماریہ تھی وہ بچھتا تا کہ اس رات اس نے ان رہی تھی وہ بچھتا تا کہ اس رات اس نے ان دونوں کوزندہ کیوں جھوڑ دیا؟ اے کاش!

ے روتی ہوئی فرحین۔ یہ شیطان اپنی سکی بیٹی کو زبردئتی تھیدٹ کراس کمرے میں لے گیااس نے اندر سے کنڈی بھی لگائی تھی وہ تو شکر ہوا درواز ہ کمزورسا تھا ہم سب نے مل کرز ور لگایا تو ٹوٹ کر گرگیا۔

فرحین کے الفاظ نتے یا بچھلا ہوا سیسہ جو کسی
نے اس کے کانوں میں ڈال دیا تھا کاش زمین
پیٹ جاتی اور وہ اس میں ساجا تا کسی عورت نے
آگے بڑھ کر بستر کی جا درروتی ہوئی ماریہ پرڈال
دی۔ غلام حسین نے ایک نظر اپنے بچوں پرڈال
جواہرا بی ماں کے ساتھ کھڑی رور ہی تھی۔احسن
اور فیھا جانے کہاں شے اے نظر ہی نہ آئے وہ تو
ایپ گھر میں موجودلوگوں میں سے بھی صرف چند
ایک ہے ہی واقف تھا۔

" '' بیمورت جھوٹ کہدرہی ہے یقین نہآئے تو میری بیٹی ہے پوچھلو۔''

اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا وہ لاکھڑاتے لہے ہیں بولا فرصین کے الزام نے اسے زندہ درگورکر دیا تھا۔ پھربھی وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کوسیجے اور غلط کا پہنے چل سکے۔اس کی آخری امید ماریکھی اپنے سکے باپ پر اتنا گھناؤنا الزام نہیں لگائے گی۔اس امید نے اسے مجبور کیا کہ وہ مارید کی گوائی طلب کرے۔ اس امید نے اسے مجبور کیا کہ وہ مارید کی گوائی طلب کرے۔ اس امید نے اس نے جو کہا بالکل سے تھا بیشن ایک ہی خات ہوئی ایک نہیں دیا ہے کہ لائق ہی نہیں ہی شاہلے کے لائق ہی نہیں ہی شہوں ہے کہ لائق ہی نہیں ہی شہوں ہے ہوئی باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی سے بیاتو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہی

روتی ہوئی ماریہ کے لفظوں نے غلام حسین سے اس کا سب کچھ چھین لیا، وہ کہاں کھڑا تھا سامنے کھڑے ہوئی کون متھے اسے کچھ یاد نہ رہا اسے لگھ شاید وہ واقعی شیطان ہے جس نے اپنی بینی کی عزیب پر ہاتھ ڈالا ہے کیونکہ دنیا کی کوئی بینی



ہے بہتر بدلہ ہم اے وے بھی کہیں سکتے

اور میرا خیال ہے کہ میں بدلہ دینا بھی نہیں جا ہتا کیونکہ جو پچھتمہارے کیے اس نے کیا ہے وہ مخض ایک انسانی ہمدر دی اور اس کی نیکی تھی جس کا صلہ یقیناً اے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اور اس کا دیا گیا اجر ہمارے بدلہ ہے ہزار گنا بہتر ہوگا اور جو میں نے کیاوہ بحرحال میری مجبوری تھا۔

صرف انسائی ہدردی اور نیکی؟ حرم نے چھیتے ہوئے لہجہ میں سوال کیا۔

آب الچھی طرح جانے ہیں انسانی ہدردی کا پس منظر کیا ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہے جس نے اے اس نیکی پراکسایا درنہ مجھ جیسی نجانے کتنی لزكيال مختلف بياريون مين مبتلا موكر سركاري اسپتالوں میں زل جاتی ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال ہیں ہوتا مجھے جرت ہے بین کر کہ آ ب اس کی محبت کو تحض مدردی کردان رے ہیں۔ تبین نوفل وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جومحبوب کے کتے کوجھی اتنا ہی عزیز جانتے ہیں جتنا اپنے محبوب

حرم کی بات سو فیصد درست تھی مگر پھر بھی ہی طے تھا کہ جو بھی ہوا کم از کم اس مدردی کا بدلہ نوفل اے شادی کی صورت میں ہیں وے سکتا تھا اور بیہ بات حرم الچھی طرح جانتی تھی۔ پھر بھی جانے کیوں آج اس طرح کی فضول باتیں کررہی تھی۔ ایک سینڈ کے لیے نوفل کو اس کی و ماغی حالت برشبه بھی ہوا ورنہ عام حالات میں کوئی بھی عورت اس طرح کے مشورے مہیں دے عتی جے

آج حرم دے رہی ہے۔ چلو مان لیا آپ اس کی نیکی کا بدلہ شادی کی صورت میں ہیں دے سکتے مربھی آپ نے بیمی سوچا ہے کہ اس لیکی کے بدلے آپ اب تک

ايك بات كهون نوفل؟ حرم نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب د ملھتے ہوئے یو جھا۔ ہاں ہاں کہوکیایات ہے؟

تم اے ساری بات بتا کیوں تہیں ویتے۔اس کا اشارہ کس سمت تھا،نوفل فورا ہی سمجھ

تم اچھی طرح جانتی ہواس کی کیا دجہ ہے میں اب لاکھ جاہتے ہوئے بھی اسے سچائی نہیں بتا

اس نے مختذی سانس بھرتے ہوئے آ ہت ہے جواب دیا۔

تو پھرميراايک مشوره مانو۔

وہ پرسوچ لہجہ میں بولتے ہوئے بیڈیرسیدھی ہوکر بیٹھ کئی۔اس کے چبرے کے تاثرات و کھے کر إندازه لگایا جاسکتا تھا کہاس وقت وہ کسی ذہنی کش مکش کاشکارہے۔

تم اس سے شادی کرلو۔ کچے دریاموش رہنے کے بعد جب وہ بولی تو اس کی آئیسیں رندھی ہوئی تھیں۔

تہارا د ماغ تو تھیک ہے جانتی ہو بیتم کیا کہہ

نوفل نے اپنے لب مھینچتے ہوئے اس کی جانب تکا ، حرم کے چہرے پر نظر آنے والے واضح اطمینان نے اے بے چین ساکر دیا۔ اس کے ر دعمل کے برخلاف وہ بالکل برسکون لگ رہی تھی جے وہ اس بات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر

مال بہت الیمی طرح جانتی ہوں اور جہال تک میراخیال ہے اس کے تمام احسانوں کا اس



ما لک مکان کے زور زور سے چلانے کی آ واز اندر کمرے تک آ رہی تھی۔جوہی نے ایک نظرسامنے بیڈپر لیٹے شرجیل پرڈالی جوآ تکھوں پر بازور كيج بظاهر خود كوكوسوتا ظاهر كرربا تفامكروه جانتی تھی وہ نہ صرف جاگ رہاہے بلکہ باہر مالک مکان ارشد بھائی کی موجودگی سے بھی بخوبی واقف ہے۔ تین ماہ کے کرایہ کی عدم ادا لیکی کے سبب با ہرموجود آیا کی دل کھول کرے بیعزتی کررہا تھا اس کی بدتمیزی کے جواب میں بھی بھی آیا کی منهائی آ واز بھی سائی دیتی جوجلد ہی اس محص کی گرج میں دب جاتی۔ جوہی کوسب سے زیادہ جرت شرجیل کی ڈھٹائی پر تھی جے سوائے اپنی ضروریات کے کسی دوسرے کا کوئی احساس نہ تھا وہ اپنی روثین کے مطابق بارہ بجے اٹھتا، ناشتہ کر کے جو تیار ہو کر نکاتا تو رات بارہ بیجے ہی کھر گھستا، سنے میں آیا تھا کہ آج کل اس نے کسی امیر محص کی ا دھیڑعمر بیوی ہے افیئر چلار کھاہے جسے وہ دونوں ہاتھوں ہے لوٹ رہا تھا۔اس کے قیمتی ملبوسات، پر فیوم جوتے غرض ہر چیز سے آج کل وہ عورت د ونو ں ہاتھوں ہے رو پیالٹار ہی بھی مگر جو ہی کواب ان تمام ہاتوں ہے کوئی غرض نہھی وہ تو جب ہے اس گھر میں آئی تھی زندگی کا ایک دوسرا زُخ اس کے سامنے آیا تھا۔جس نے اس عشق و عاشقی کا سبق ململ طور پر بھلا دیا تھا تیج معنوں میں اسے یہاں آ کر زمانے کی سردوگرم کا احساس ہوا تھا۔ زندگی میں رو پیاس قدراہمیت کا حاصل ہے اس کھر میں چھے ماہ کی رہائش نے اسے بھھا دیا تھا ا بنی ماں کے گھراہے ہمیشہ کچن کوراش سے بھراہی پایا ایک بردی مست زندگی تھی جس کی وہ عادی نہ

(اس دلیب ناولث کی اگلی قسط آئنده ما و ملاحظه فرمائیں)

اے کتنا دھوکہ دے چکے ہیں۔ اینے ذالی مفاد اور فائدے کے لیے اب تک کتنا جھوٹ اس غریب سے بولا ہے اور جب اسے سیائی کاعلم ہوگا تو کیا وہ جی یائے گی؟ آپ کی اصلیت جان کر اس کا اعتماد کس قدر مجروح ہوگا اور پیج تو پیہے کہ محبت پر ہے اس کا یقین بھی ختم ہو جائے گا۔ تیز تیز بولتے ہوئے حرم کوایک دم ہی سائس

ير صركيا-

پلیز حرم لیواٹ! تم ان سب باتوں کی مذید مینشن مت لو۔ ویسے بھی وہ کا فی مضبوط اعصاب کی ما لک لڑکی ہے۔اس پران چھوٹی چھوٹی با توں کا اثر نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ بیمیرا مسئلہ ہے میں وفت آنے پراے خود ہی ہینڈل کرلوں گاا در جورقم وہ اب تک تمہارے علاج کے لیے دیے چکل ہے وہ ہمارے لیے یقیناً ایک بڑی رقم ہے مکراس کے نز دیک اس میسے کی کوئی اہمیت ہیں ہے۔ بحرحال پھر بھی مجھے اگر زندگی نے موقع دیا تو اس کی دی ہوئی تمام رقم اے ضرور واپس کردوں گا بیمیراتم

جانے بیآ خری جملہ نوفل نے اپنے ول کی تسلی نے لیے کہا تھایا حرم کی وہ مجھ نہ پائی مگر جو بھی تفاحرم کونوفل کا بیرانداز گفتگو پسندند آیا اور نه بی اسے نوفل کی بیہ خو دغرضی اچھی گلی اپنی محسن کو اس طرح دھوکہ دینااب کم از کم حرم کے لیے نا قابل برداشت ہوتا جار ہاتھا۔ ' نوفل نہ ہی مراب اے جلدہی ہر بات سچ سچے بتادوں گی۔

اینے دل میں مضبوطی سے سے عہد کرتے ہوئے اس نے آئیسیں موندلیں ویسے ہی اب ملا قات کا وفت ختم ہونے والا تھا اور پچھ ہی دریہ میں نوفل کو چلے جانا تھا۔

× ..... × ..... ×







## موسم محبنول كا

"یااللہ مجھے ہجھ ہیں آ رہی کہ میں کیا جا ہتا ہوں، پہلے صبغہ کے ساتھ کے لیے دل ہے جین ہور ہاتھا اب جب موقع آیا ہے تو شادار یاد آنے لگی ہے۔ کیا کروں اللہ میری مدد کر میرے مولا میری مدد کر۔" اُس نے بے بی سے اپنے بال دونوں مضیوں میں بھینچے۔ دل میں جب

کیوں ہفتے کے لیے جاؤ، میرے سرسے تو اُٹر و کچھ دن کے لیے جاؤ، جاؤ جاکے تیاری کرومیں رکشہ لے کرآتا ہوں۔' وہ خوشی کے مارے جلدی جلدی کھاناختم کرنے لگا۔ تو 'شادار' بھی اجازت ملتے ہی جائے کی تیاری کرنے لگی۔مبادا کہ اُس کا موڈ دوبارہ خراب نہ ہوجائے۔

کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ 'صبغہ نے بیڈ پر کرتے ہوئے ادھر إدھر نگاہ دوڑائی۔
'' ہاں دو دن کے لیے سرے اُٹری ہے۔
ماں کے گھر گئی ہے۔ اس کیے تو تمہیں فون کر کے بلایا کہ اب دو دن میں ہوں گا اور تم ..... اچھا تو اس نے دیشی میں آفس سے چھٹی کی جناب نے۔'' اس نے ریموٹ اُٹھا کے ٹی وی آن کیا اور یوں اُس نے ریموٹ اُٹھا کے ٹی وی آن کیا اور یوں اُس نے ریموٹ اُٹھا کے ٹی وی آن کیا اور یوں اُس نے بیٹر کراؤن سے سرٹکالیا گویا اس کمرے سین سے بہتی رہتی سے بہتی رہتی

'' کتنی بارتمہیں بولوں کہ میرے سامنے اپنی منوں صورت لیے بوں پھر کی بت بن کر کھڑی مت ہوا کرو، زہرگئی ہو مجھے، اپنی منحوں صورت سمیت دفعان ہو جاؤ۔'' وہ جو کھانے کی ٹرے اُس کے سامنے رکھ کرمیکے جانے کی اجازت لینے کے لیے کھڑی تھی لیکن زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے پارہی تھی۔ حنان کے یوں جھڑ کئے پر ہمیشہ کی طرح گھبراگئی۔

''وہ مجھےضروری بات کرنی تھی آپ ہے۔'' آخر ہمت کر کے وہ کہاگئی۔

'' فرماؤ کیاارشادفرماناہے۔'' اُس نے نوالہ منہ میں ڈالتے طنز کیا۔

'' وہ مجھے دراصل ای کے گھر جانا تھا، نوین کے سرالی شادی کی ڈیٹ رکھنے کے لیے آ رہے ہیں کل، نواگر میں آج رات وہاں رُک جاؤں۔'' ڈرتے ڈرتے اُس نے بات مکمل کر کے اُس کی طرف بڑی آس سے دیکھا۔

" ال بال بحتى ضرور جاؤ دو دن كے ليے



آ ربي ہو\_





اپنے پورش کی طرف جانے گئی۔

" یار تھوڑی دیر اور رُک جاؤ ناں۔" حنان
اس کے ساتھ کا مزید خواہش مند تھا۔
" بس بھی کروحنان ، اتن دیر ہوگئی ہے۔ امی
میں انظار کررہی ہول گی۔ اچھا سنو اگلے ہفتے
ویلنظائن ڈے بھی آرہا ہے۔ کیا گفٹ دے رہے
ہو مجھے۔" وہ سامان سے بھرے پُرے شاپر
سنجالتے ہوئے اُس کی طرف دوبارہ مڑی۔
" صغہ تو بہ ہے یار ابھی اِ تنا پچھ لے کر آئی
ہو، لیکن پھر بھی دل نہیں بھرا، ایک تو تم عورتیں
شاپنگ سے نہیں تھلیں۔" اُس نے اُس کے
شاپنگ سے نہیں تھلیں۔" اُس نے اُس کے
ساتھ پر نظر دوڑ آئی جس میں شاپنگ سے بھرے
ساتھ یو نظر دوڑ آئی جس میں شاپنگ سے بھرے
ساتھ موجود تھے۔
" کیا ہے یار اتنا ہی دل ہے تمہارا، بہت

''بالکل جناب اور اب اپنی با تیں کرواس منحوں کو یاد کر کے میرا موڈ خراب مت کرنا۔' وہ اس کے انتہائی قریب بیٹے گیا تو صبغہ بجلی گی ک تیزی ہے اٹھ بیٹی ۔
" چلو پھر آج گھو منے چلتے ہیں ہی ویو، کھانا بھی باہر کھلاؤ مجھے اور شاپنگ بھی کراؤ ڈھیر ساری۔' وہ اُس سے اپنادامن چھڑا کے اٹھ گئی۔ " جو تھم جناب کا، لیکن تائی کو کیا بولوگ۔' اس نے صبغہ کی آئکھوں بیس جھا نکا۔ " ای کی فکرتم مت کرو بیس دوست کے گھر کا بہانہ بنالوں گی تم بس تیار ہوجاؤ جلدی ہے۔' وہ بہانہ بنالوں گی تم بس تیار ہوجاؤ جلدی ہے۔' وہ بہانہ بنالوں گی تم بس تیار ہوجاؤ جلدی ہے۔' وہ بہانہ بنالوں گی تم بس تیار ہوجاؤ جلدی ہے۔' وہ کھر رات گئے تک گھوم پھر کے، شاپنگ اپنے کورکھانا کھا کے گھر لوٹے تو وہ جلدی ہے۔' کہ کے اور کھانا کھا کے گھر لوٹے تو وہ جلدی ہے۔

دوشيزه (153)



سنجوس ہوتم حنان، میہ تو شاقبگ میں ہے اور وہ 0 پورش اُق کے حصے کا باقی کمچا تھا جس میں وہ ویلنغائن گفٹ ہوگا دونوں کا ، آپس میں کیا مقابلہ، رہائش پذیر ہتھے۔ میلنغائن گفٹ ہوگا دونوں کا ، آپس میں کیا مقابلہ، سرمائن کی معروب کر بعد محالی اور جھتھے کی

ویلنوائن گفٹ ہوگا دونوں کا ، آپن میں کیا مقابلہ، رہنے دو، تم اپنی ہیوی کے ساتھ خوش رہواور مجھ سے دوبارہ مت بات کرنا سمجھے۔''ناراض ہوکروہ منہ پچلا کرچل دی۔

''احپھا باباسوری میں تو نداق کرر ہاتھا، میری بیریال کہ میں تمہیں کسی چیز ہے منع کروں ، تو بہ کرو تو بہ ، جہنم میں تھوڑی جانا ہے مجھے۔'' اُس نے کانوں کو ہاتھ دگانے کی ایکننگ کی ۔

''جوٹم بولوگی ویساہی ہوگا بلکہتم میرےساتھ جائے خودگفٹ پسند کرنا،ٹھیک ہے،اب خوش۔'' اُس نے صبغہ کے دل کی بات مہی تو وہ خوش ہوگئی۔

☆.....☆

حنان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد ناصر محمد ا قبال أس کے بچین میں ہی ایک روڈ ا یکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو مجمہ نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں بن کے پالا چونکہ ناصر صاحب بہت بڑے زمیندار تھےتو رویے ہیے گی تنكى نه ہوئى۔ اس ليے نجمہ نے اپنى سارى توجه بینے کی پڑھائی پر لگا دی۔ یہی وجیھی کے حنان ایک فرم میں بہت انچھی پوسٹ پر تھا۔ والد کے بڑے بھائی تعنی اُس کے تایا بھی اُس کے گھر کے دوسرے پورشن میں اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی صبغہ كے ساتھ رہتے تھے ليكن عا دات واطوار ميں طاہر محمد ا قبال اپنے حجبو نے بھائی کے عالکل برعکس تھے۔ کہاں تو ناصر مجھدار ، ذبین اور مجھے ہوئے اور کہاں طاہر روپیہ پیسہ چنگیوں میں اڑا ویپنے والے۔ یمی وجہ تھی کہ ایک کے بعد ایک زمین بیجتے چلے گئے اور اور اینے جصے کی ساری زمین جا تیداد کھا لی کے فارغ ہو گے اب بس ایک یہی

حنان کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی شا دار کو بہو بنا کے

سبغیہ نے حنان کو پھانسے کی کوئی مسر نہ چھوڑی تھی لیکن نجمہ نے اپنی قسم دے کرشادار سے شادی کروائے ہی دم لیا۔ لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا اور حنان شادار کی شادی کے صرف دو ماہ بعدا چا تک دل کے دورہ پڑنے پراللہ کو بیاری ہوگئیں۔ اُس کی وفات کے بعد تو حنان شادار ہوگئیا۔ اُس کی ماتھ رویہ برے سے براہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف ریجانہ برے سے براہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف ریجانہ اور صبغہ کو کھلا میدان مل گیا۔ اب تو اُن کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکا وٹ نہتے کا ہر طریقہ اپناتی رہی۔ کا دل جیتنے کا ہر طریقہ اپناتی رہی۔ کا دل جیتنے کا ہر طریقہ اپناتی رہی۔

☆.....☆.....☆

'' بیتم آتے ہی کچن میں کیوں گھس گئی ہو، یہاں میرے پاس آکے بیٹھو۔'' وہ روٹی بناتی صبغہ کو کندھے سے تھام کے اپنے ہمراہ باہر لے





ociety.com ميك المياني تهاد للما تونبيل روسكا

بلکہ میں اور صبغہ شادی کررہے ہیں، اس کیے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اِس حقیقت کا سامنا کر کے میر بے ساتھ رہوگی یانہیں۔''

وہ گویا بیکھلا ہوا سیسہ اُس کے کانوں میں اُنڈیلتا رہا، وہ بیچرکا بت صدمے سے نڈھال سال

ہو کے کریڑا۔

ہوئے۔

دوں گی، حنان آپ میرے ساتھ ایسانہیں ہونے
دوں گی، حنان آپ میرے ساتھ ایسا کیے کر سکتے
ہیں۔'آ خرکاراُ ہے ہوش میں آ ناہی پڑا۔

'' یہی ہے ہم شادی کررہے ہیں تم اگر
ہمارے ساتھ رہنا چاہوتو ٹھیک ہے دروازے تمہارے لیے
ہمنٹہ کے لیے
ہندہی سمجھو۔' وہ اس وقت دنیا کا ظالم شوہر بن

'' '' 'فیک ہے میں جارہی ہوں۔'' وہ آنسو صاف کرکے کھڑی ہوگئی، اُس کی آ دازا تنی سردھی کہ صبغہ نے بھی داضح محسوں کیا۔ وہ زمین سے اٹھی ادر جس رائے ہے چل کے آئی تھی اُسی سے داپس لوٹ گئی۔

'' چلوا چھا ہوا جان چھوٹی۔ پھرتم کب بات کررہے ہوا می ابو سے ہماری شادی گی۔ صبغہ نے شادار کے جانے سے شکھ کا سانس لیا۔ '' کرلوں گا یار ایک دو دنوں میں۔' وہ جو شادار سے جان چھڑانے کے منصوبے بنا تا رہتا تھا آئے اُس کے خود ہی چلے جانے سے بجائے خوش ہونے کے عجیب سے احساس میں گھر گیا۔ خوش ہونے کے عجیب سے احساس میں گھر گیا۔

شادار کو گئے ہوئے آج دوسرا روز تھالیکن اُن کی جانب سے مکمل خاموشی تھی حنان کی طبیعت بھی ان دو دنوں میں کچھٹھیک نہ تھی اس لیے مزید '' یارتمہارے ہاتھ اسے خوبصورت ہیں ہیہ روٹی بنانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ بیتو چو منے کے قابل ہیں۔'' وہ اُس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اُن کی خوشبو اپنے اندر اُ تار رہا تھا جب اچا تک ہینڈ بیگ کندھے سے لگائے وہ پھر کا بت بن گئی۔

وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس سے وہ بے حد وحساب محبت کرتی ہے وہ اُس کی غیر موجودگ میں غیر عورت کے ساتھ یوں مگن اور خوش ہوگا۔

یے شک وہ شادار کے ساتھ محبت سے پیش نہ آتا تھا لیکن اِس کے باوجود اُس سے اِس سب کی توقع نہ تھی۔ وہ یوں کھڑی تھی۔ گویا بیخ سنسان صحرامیں وہ بے سہاراا کیلی ، تن تنہا کھڑی ہو، اُس کے حل کی مکمل محرامیں وہ بے سہاراا کیلی ، تن تنہا کھڑی ہو، اُس کے حل کی مکمل عکاسی کررہ ہے تھے۔ اُس کا دل شدت سے یہ خواہش کررہا تھا کہ سامنے موجود منظر اُس کا خواب ہواور حقیقت سے اُس کا کوئی تعلق نہ ہو، خواب ہواور حقیقت سے اُس کا کوئی تعلق نہ ہو، خواب ہواور حقیقت سے اُس کا کوئی تعلق نہ ہو، خواب ہواور حقیقت سے اُس کا کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ خوابش کی رہی کیونکہ میں بہی تھا۔

اُس نے جلدی ہے اپنی آئی تھیں مسلیں کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہولیکن سامنے کا منظر نہ بدلاتو اُسے اپنی کم مائیگی کا حساس ہونے لگا۔ دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اُس میں ساجائے۔

'' آپ ''' صبغہ کے ساتھ بردی مشکلوں ہے اُس کے منہ سے بیالفاظ نکلے تو وہ دونوں بھی اُس کی جائے اُس کے منہ سے بیالفاظ نکلے تو وہ دونوں بھی اُس کی جائے اُس کی جانب متوجہ ہوئے لیکن شرمندہ ہونے کی بجائے اُسی طرح ساتھ بیٹے رہے۔ ہاں میں اور مین صبغہ ساتھ، کیونکہ میں اور صبغہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تم ہمارے نیچ میں آئی تھی اور میں پیار کرتے ہیں تم ہمارے نیچ میں آئی تھی اور میں پیار کرتے ہیں تم ہمارے نیچ میں آئی تھی اور میں بیار کرتے ہیں تم ہمارے نیچ میں آئی تھی اور میں بیار کرتے ہیں تا کی وجہ سے مان گیا۔ لیکن اب میں





چینیاں لے لیں کا راون کھر میں رہ روک وہ عجیب ی اُدای میں گھرار ہتا۔ اُسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسی اُ داسی چھائی ہوئی ہے اُس یر جو صبغہ کے ساتھ کے بعد بھی دور نہ ہویار ہی تھی۔ اُسے ہر جگہ شادار نظر آتی ، بھی کین میں سالن بناتے ہوئے تو بھی اُس کے یاؤں د باتے ، بھی ڈرے ڈرے کہے میں جائے کے کیے پو چھتے ہوئے۔

وه کُو کَی جابل گنوار نه کتبی جو یوں د بی د بی رہتی تھی بلکہ وہ ایم اے اُردوسی، بس اُس کی طبیعت میں ضدی بن ،لڑائی جھگڑا نہ تھا وہ حنان ہے ہے تحاشہ محبت کرتی کیکن حنان کے سخت رویے کی وجہ ے اُے بھی بتانہ یائی۔ای آس میں وہ اُس کا غصہ اُس کی نفرت سب برداشت کرتی رہی کہ ایک دن اپنی فر ما نبر داری اور محبت ہے اُس کا دل جیت کے کی۔ کیکن اُس کی بیہ خواہش پوری نہ ہوسکی اب بھی وہ حنان ہے اتن ہی محبت کر تی تھی جتنی پہلے، اُس کے فیصلے کی وجہ سے شادار کی حالت خراب ہونے لکی اور وہاں ہے والیمی ہے اب تک وه تیز بخار میں پینک رہی تھی۔ اُ ہے مجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اُس ظالم کے بغیر کیے رہ

و ه تو خواب میں بھی بیرنہ سوچ سکتی تھی کیا س کا شریک سفراس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر ہے گا۔ وہ أس کا سخت روپیجی ای آس میں جھیلتی آ رہی تھی کہ ایک ندایک دن اینے رویے سے اسے موم کردے کی ۔ کیکن اُسے کیا خبرتھی کہ وہ اپنی مال کے مرنے کے بعد پہ کھوکھلا رشتہ بھی حتم کر دےگا۔ A .... A .... A

'' حنان کہاں ہو؟ حنان گھر میں ہو کیا؟'' وہ أے آ وازیں دیتی بورے کھر میں ڈھونڈ رہی تھی

کلین حنان سن کر بھی انجان بنالیٹا رہا۔ نجانے کیوں اُس کا ول ہر چیز ہے اچاٹ ہو گیا حی کہ ا پنی کہلی محبت صبغہ ہے جھی اُسے اب وہ انسیت اور پیارندر ہاجس کی خاطروہ اپنی ماں کے انتخاب کو دھتکار چکا تھا۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑا تھا یملے جب شا دار تھی تو صبغہ کے ساتھ کے لیے چل ر ہاتھاءاب جب قدرت نے اُسے صبغہ کواپنانے کا موقع عطا کیا تو اُسے الی اُدای اور یاسیت نے آگیرا کہ وہ اُس محبت سے منہ چھیانے کی خواہش کرنے لگا۔

شادار کی غیر موجودگی میں بیہ پورا ہفتہ کیسے گزراأے ہی معلوم ہے۔"ارےتم یہاں ہواور میں حمہیں یورے گھر میں و هونڈنی مجر رہی ہوں۔' وہ یوں خوش ہوئی گویا کوئی خزانے کا نقشه باتھ لگ گیا ہو۔

" كيول كوني كام بيكا؟" حنان كي آواز میں اتنی اجنبیت تھی کہ ایک کمجے کو صبغہ تھ تھا

· ، کام سنبیں گام کیا ہوگا اور بیتم کیا ہر وفت اُ داس ، السیلے کمرے میں میڑے رہتے ہو۔ میری طرف آ جایا کرو و سے بھی ای اپوتمہارے ليے بہت پر بشان رہے ہیں۔"

اُس نے حنان کی آئھوں میں جھا تک کر پچھ کھو جنے کی کوشش کی ۔

" اورتم کب کررے ہوابوامی ہے جاری شادی کی بات؟ شادار کو گئے بھی اتنے دن ہو گئے آ خرکب کرو گے بات ممہیں انتظار کس بات کا ہے،تم ایسا کروکہ کل ویلنٹائن ڈے ہے تم کل امی ابو سے ہماری شادی کی بات کرلو، میری میرے ليے گفٹ ہوگا، كيوں كيسا خيال ہے؟" أس نے حنان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیتے ہوئے کہا۔



نون داہل دینے کے لیے نکل گیا۔ ''کل تایا ہے جا کے شادی کی بات کرلوں گا اب اور در نہیں کرنی چاہیے بعد کی بعد میں دیکھی جائے گا۔'' اُس نے صبغہ کے پورش میں قدم رکھتے ہوئے سوچا۔

'' اور کتنا انتظار کروگی مجھے نہیں لگتا کہ وہ شادی کے لیے مانے گادیکھوناں اُس کلموہی کو گئے شادی کے اسے خوبی ایس کلموہی کو گئے ہیں، ابھی تک اُس نے شادی کا نام بھی نہیں لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تہہیں ہے وقوف بنار ہا ہو۔ میری مانو تو اُس پر لعنت بھیجوا در فخر کے لیے مان جاؤ۔' ریحانہ تائی کی اور اتنی نفرت بھری تھی کہ اُس کے پاوگ اُرک گئے اُس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آر ہا تھا۔ اُس کواپنے کانوں پر یقین نہیں آر ہا تھا۔

''ای آپ بس دیمی جائیں آج کل میں وہ آنے والا ہوگا رشتے کے لیے اور یہ کیا بات کررہی ہیں فخر کے لیے کیسے مان جاؤں صاف کنگلا ہے۔ اُس سے کیسے شادی کرلوں۔ میرااور اُس کا کیا جوڑ ہے۔ میں شادی کروں گی تو صرف حنان کے ساتھ اور شادی کے بعد پہلے تو یہ گھر ایخ نام کرواؤں گی اور اِس کے بعد وہ باغات کی ساری زمینیں ۔۔۔۔ استے سالوں سے جومحنت کی ساری زمینیں ۔۔۔۔ استے سالوں سے جومحنت کر رہی ہوں اب اُس کا کھل کھانے کا وقت آیا کے رہارہ بات بھی مت سیجھے گا۔'' اُس نے سیب کی دوبارہ بات بھی مت سیجھے گا۔'' اُس نے سیب کی دوبارہ بات بھی مت سیجھے گا۔'' اُس نے سیب کی قاش منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

'' اب الی بھی کوئی بات نہیں ہے اتنا کنگلا بھی نہیں ہے زمین جائیدادتھوڑی بہت تو اُس کے پاس بھی ہے اور وہ تیرے سے پیار بھی بہت کرتا ہے دیکھانہیں اُس دن رشتے کے لیے اپنی مال کے ساتھ خود بھی آیا تھا۔'' ریجانہ نے بٹی کو '' کل نہیں یار کل او مجھے بہت ضروری کا م ہے جانا ہے کل نہیں۔'' اُس نے لاشعوری طور پر اپناہاتھا اُس کے ہاتھ ہے نکالا۔ '' حنان میں تہہیں بول رہی ہوں کہ کل تمہیں '' حنان میں تہہیں بول رہی ہوں کہ کل تمہیں

بات کرنی ہوگی تو مطلب کرنی ہوگی میں اور انظار نظار نہیں کرعتی، میرے اور بھی رشتے آرہے ہیں کہیں ایسانہ ہوکہ ابو کہیں اور میرارشتہ طے کردیں اس لیے میں تمہیں آخری بار بول دیتی ہوں کہم جا کراب بات کرلو۔' وہ اب غصے میں آگئی۔ جا کراب بات کرلو۔' وہ اب غصے میں آگئی۔ جا کراب بات کرلو۔' وہ اب غصے میں آگئی۔

پھلائے جاتے دیکھ کروہ ہے دلی ہے کہتے اٹھ گیا۔ میں پہلاموقع تھا جب وہ ناراض ہو کے گئی اور حنان اُس کومنانے اُس کے پیچھے نہیں گیا۔اُسے خورسمجھ نہیں آرہی تھی کہ تایا، تائی سے صبغہ کارشتہ مانگنے میں اتنی دیر کیوں کررہا تھا۔وہ تو کب سے اِس موقع کی تلاش میں تھا۔اب جب ٹائم آیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔

'' یہ کیا صبغہ اپنا موبائل یہیں چھوڑ کے جلی گئ ہے۔'' کمرے میں ٹھلتے اُس کی نظر بیڈ پر گئی تو صبغہ کے فون پرنظر پڑی۔

''چلوا بھی تھوڑی دریمیں آجائے گی لینے۔''
ہوں ، پہلے صبغہ سجھ نہیں آرہی کہ میں کیا جا ہتا ہوں ، پہلے صبغہ کے ساتھ کے لیے دل بے چین ہور ہا تھا اب جب موقع آیا ہے تو شاداریاد آنے گئی ہے۔ کیا کروں اللہ میری مدد کر میرے مولا میری مدد کر میرے مولا میری مدد کر میرے مولا دونوں مٹھیوں میں جھنچے۔ دل میں جب مایوی زیادہ برطے گئی توصغہ کا موبائل اُٹھا کے کھڑا ہوگیا۔

''یوں سوچ سوچ کے تو میں پاگل ہوجاؤں گا۔ پورا ہفتہ ہو گیا ہے اُسے گئے اور مجھے یوں پاگلوں کی طرح سوچتے سوچتے اب اور نہیں بس۔'' وہ اُس کا

دوشيزه (15)

'' ای اب بس بھی کریں مجھے تھوڑی بہت زمينين مهين حامتين اوروه كام شام تو يجهركر تانهين بس زمینوں سے ہونے والی آ مدنی ڈ کارر ہاہے جبکہ حنان کی بہت الحیمی تنخواہ ہے اُس کے ایک مہینے کی تنخواہ سُن کے تو فخر کو چکر ہی آ جا نمیں گئے۔'

ا ندران دونوں ماں بیٹی کی زہراً گلتی زیا نیس تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھیں اور باہر کھڑے اُس کے پاؤں زمین نے گویا جکڑ لیے ہوں انتے بھاری پاؤں کہ وہ جاہ کے بھی نہ اٹھا پار ہا تھا۔ اُس نے بھی خواب میں بھی نہ سوجا کہ جس کی خاطروہ اپنی ماں کے انتخاب کو چھوڑ ریاہے وہ محض وولت اور جائیدا د کے لیے اُس کے جذبات ہے تھیل رہی ہے۔ آج اُے احساس ہوا کہ جب کوئی ا نسان دوسرے کی امیدوں کے مطابق مہیں أنرتا تو أے كتنا د كھ اور تكليف ہوتى ہے۔ أے آج شادار کی تکلیف اور د کھ کا انداز ہ ہور ہا تھا۔ وہ اُن کھوٹے لوگوں کی خاطر اپنی وفادار اور پیاری بیوی کوچھوڑ رہاتھا اُسے اب پچھتاوا ہونے لگا۔ بڑی مشکلوں سے اُس نے واپسی کے لیے من من بھر کے قدم اٹھائے۔

'' بینی ویلنوائن ڈے۔''صبغہ نے کھلکھلا کر کہا۔ وہ جوجلدی جلدی تیار ہور ہاتھا صبغہ کی اتنی صبخ صبح آ مد ہر جیران ہوالیکن کل کی باتیں یا دآنے یر بردی مشکلوں سے اُس نے خود کو پچھ بھی کہنے

''اتی صبح صبح خیریت۔'' اُس نے کیجے کوحتی الا مکان نرم بنانے کی کوشش کی ۔

'' ہاں وہ کل میرا فون یہاں رہ گیا تھا وہی لینے آئی ہوں۔ اور مہیں یاد کروانے بھی میرا ویلنطائن ڈے گفٹ مجھے آج ہرحال میں جا ہے

یاد ہے ناں۔" اُس نے حنان کے سامنے آ کے أس كى آتكھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔

'' ہاں ہاں یاد ہے جھے بہت انچھی طرح یاد ہےتم فکرمت کروآج تمہیں تمہارا گفٹ ضرور ملے گابس تھوڑ اویٹ اور کرلو۔ میں بس ایک گھنٹے تک آ تا ہوں کام ہے،او کےاب چلتا ہوں۔'' اُسے تفصیل ہے جواب دے کروہ تیزی ہے نکل گیا۔ آ خری تائی تایا اور اُن کی چبیتی کو ویلنٹا ئن گفٹ تجفى تو دينا تھا۔

'' نائی' صبغه' کہاں ہے مجھے آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔' وہ جوسنری بنانے میں مصروف تھی ، حنان کی بات پرفورا کین ہے نکل آئی۔ '' ہاں بولوحنان میں یبال ہون۔'' خوشی کے

مارے اُس کے یا وُں زمین پر ہمیں تک رہے تھے۔ " اصل میں مجھے تم اور تائی ہے بات کرنی محقی۔''اُس کی آ واز میں خوشی کی لبرتھی۔ ' ہاں ہاں بولو بیٹا کیا ہوا کیا بات ہے؟''

ریحانہ نے خوش ہوتے بیٹی کی طرف ویکھا۔ '' اصل میں تائی میں شا دار کومنا کے گھر لے آیا ہوں آپ لوگ میرے کیے پریشان تھے تو مجھ ہے آپ کی پریشانی ویکھی جہیں گئی۔اس کیے میں این بیوی کو واپس لے آیا ہوں آجاؤ شادار۔' أس نے ذرا زخ موڑ کے دروازے کی طرف دیکھا تو شادارکوآتے دیکھ کے صبغہ کا غصہ انتہا کو جھونے لگا۔

'' پیر کیا نداق ہے حنان؟'' فقط یہی جملے منہ ے اوا ہوئے۔

'' په نداق نېين ميري بيگم صاحبه ٻين اور آپ تائی جان کل جس فخر کے رشتے کے بارے میں صبغہ کو بول رہی تھیں اُس کے ساتھ ہی اِس کی شادی کرواویں ، کیونکہ میرا تو اس سے شادی کا



| ناول  | يمقبول ترير    | شهور مصنفین _<br>شهور    |
|-------|----------------|--------------------------|
|       | اليم الاراحت   | جادو                     |
| 300/- | شازىياعجازشازي | تیری یا دول کے گلاب      |
| 500/- | غزالة ليل راؤ  | کا پنج کے پھول           |
| 500/- | غزالة ليلراؤ   | د يا اور جگنو            |
| 500/- | غزالة ليلراؤ   | اناتيل                   |
| 500/- | فصيحآ صف خان   | ئيون جميل ميں جاند كرنيں |
| 500/- | فصيحة صف خان   | عشق کا کو کی انت نبیس    |
| 500/- | عطيدزابره      | سلگتی دھوپ کے صحرا       |
| 300/- | محرسليم اختر   | ىيەدىا بجھنے نىديائے     |
| 400/- | اليم إراحت     | وش كنيا                  |
| 300/- | اليم إيراحت    | ورنده                    |
| 200/- | اليم الصراحت   | تعلی ا                   |
| 200/- | اليم إراحت     | C.F.                     |
| 400/- | خا قان ساجد    | چپون                     |
| 300/- | فاروق الجم     | دهوال                    |
| 300/- | فاروق الجم     | وهر کن                   |
| 700/- | انوارصديقي     | درخثال                   |
| 400/- | اعجازاحمدنواب  | آشیانه 🥠                 |
| 500/- | اعجازا حمدنواب | 127.                     |
| 999/- | اعجازا حمدنواب | ناگن                     |

1/92، كوچەميال حيات بخش، اقبال روۋ

Ph: 051-5555275كينى چوك راولينترى

لكهاري بهنيس ايناناول شائع كروانے كے ليے رابط كريں 0333-5202706

وور دور تک کوئی ارادہ میں " اس نے سرے ے کہا تو دونوں مال بیٹی اپنی کل ہونے والی باتوں پرشرمندگی ہے سرجھکا کئیں۔ " نتم ایبا کیے کر سکتے ہومسٹر حنان ، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ..... ''اگلے ہی بل وہ ساری شرمندگی بھول بھال کے اُس پر برس پڑی۔ '' دھوکا تمہارے ساتھ ہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا میں نے اب اس کی تلافی بھی تو کرنی ہے اس لیے میں اس گھر کے دونوں حصوں کے ورمیان اس دروازے کوختم کروا کے دیوار بنوار ہا مول \_ليكن آج نبيس بلكهكل، كيونكه آج ويلنطائن ڈے ہے اور میں اپنی بیوی کو تھمانے لے جار ہا ہوں اور چھر اِس کو گفٹ بھی تو دینا ہے نال۔' أس نے كن اكھيوں سے صبغہ كى طرف د كيھ كركہا وه ایک کمھے کوتو نظریں چرا گئی۔

'' چلوشادار آؤ میرے ساتھ۔'' اُس نے ایک نفرت بھری نظرصبغہ پر ڈال کر اُسے کہا تو وہ اُس کے بیچھے چلتی ہوئی دروازہ پارکر گئی تو حنان نے ایک موٹا تالا اُس درواز ہے میں لگا دیا۔

وہ جسے حنان صرف اپنی ماں کا انتخاب سمجھ ریا تھا کب اُس کی محبت ، اُس کی زندگی کا اہم حصہ بن کئی اِس کا اندازہ اب ہوا۔ اُس کے بغیر وہ کتنا اکیلا اور تنها ہوگیا تھالیکن اب وہ اپنی بیوی کو ہروہ خوشی دے گا جس کی وہ حقدارتھی اُس نے خود ہے يكاعبد كياتها\_

' آؤ شادار آج سارا دن صرف میرا اور تہارا ہوگا۔سب سے پہلے تہہیں تہاری بیند کا ویلنٹائن گفٹ ولاؤں گا اُس کے بعد کینڈل لائٹ ڈ نرکریں گے۔ ٹھیک ہے۔" اُس نے خوشیوں کی جانب پہلا قدم بڑھایا تو شا دارمسکرا دی۔ 公公.....公公







### ميرافسانية ساك بو

#### آخرى قبط

تمہیں دکھی کر کے میں کتنا دکھی ہوں شایدتم بھی بھی اس بات کا اندازہ نہ لگا سکو یتم بہت خوبصورت اور خوب سیرت ہومیں ہی بہت بے حس اور برتمیز ہوں یتمہارے دوستوں مونٹی اور پیلی کا ہروقت تمہارے ساتھ رہنا مجھے بیلیقین دلاتا تھا کہتم بھی شمع جیسی آوارہ مزاج لڑکی ہو۔ جس پر میں .....

کے خلاف گواہی دی اور اُس پرفتل کا مقدمہ درج ہوگیا۔ اب اُس کے جیل سے باہر آنے کے امکان ختم ہو گئے تھے۔ گاؤں والوں نے سنا تو سب نے یہی کہا۔

''یا آس کی کرنی کا کھل ہے۔'' ذویااور ہو بی اپنا آخری پیپردے کرگھر آئے تو بہت خوش تھے۔ کیونکہ گھر میں مصطفیٰ اور مجتبیٰ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔

مصطفیٰ کی شادی اپنے ماموں کی بیٹی سائرہ ہے ہور ہی تھی اور مجتبیٰ کی شادی اختشام الحق کی جینچی ماہ نور سے طے پائی تھی اور ان رشتوں میں مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں کی رضا مندی بھی شامل تھی۔انعام الحق اپنی قیملی کے ساتھ جلد پاکستان آرہے ہے۔

سعودی عرب سے ماہ نور کی شادی کرنے کے لیے ماہ نوراورسائرہ دونوں ہی اعلی تعلیم یافتہ اورخوبصورت، نیک سیرت تھیں ۔ بھی بہت خوش شھے۔ ٹینا اورمونٹی بھی موبد کی منگنی کی تاریخ بھی کوئی ہنر، کوئی روش، کوئی طریقہ تو بتادیے دل ٹوٹے بھی نہ، وہ ملے بھی نہاور چین آ جائے ذویا اور دلاور خان دونوں ہی اس شعر کی تصویر ہے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ زندگی اپنی پراٹی ڈگر پرلوٹ آئی تھی۔ اُن کے فائنل ایئر کے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ ذویا بھی مسلسل آ رام اور دواؤں ، دعاؤں کے طفیل اب شدرست ہوگئی تھی۔

اُسے پہلے کی طرح گھر میں ہو گئے اور چلتے ہوئے کھرتے و کیھر کے دفائز ہ اوراختشام بل بل اپنائلہ کا شکراوا کرتے تھے۔اُس نازک می لڑکی کا زندہ نی جانا اُن کے لیے سی معجز ہے ہے کم نہیں تھا۔ولا ور خان اُن کے لیے سی معروف تھا۔اُس نے خود کو پھر خان الیکش مہم میں مصروف تھا۔اُس نے خود کو پھر سے فعال بنانے کا تہیہ کرلیا تھا۔ا پنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کا عزم باندھا تھا۔ رستم خان کی جیل میں قید یوں سے لڑائی ہوگئی تھی اور اُس کے جیل میں قید یوں سے لڑائی ہوگئی تھی اور اُس کے باتھوں ایک قیدی مارا گیا تھا۔

بانی قیدی اور جیل کے ایک گارڈ نے اس

ووشيزه (160)

READING

ساتھ میں خط بھی ہے اس میں۔ ' ملازمہ نے بتایا ز و يا بِح ميں موجو دسفيد لفا فه د مکي چکي هي \_

'' ٹھیک ہے،شکر ہیہ'' ذویانے نرمی سے کہا وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ذویائے سرخ گلانی، سفیداوراورنج کلر کی گلابول کی خوشبوا پی سانسوں میں اُتاری تو جانے کیوں اُس کی آ تھوں میں

دلاورخان كاجبره آسايا\_ اُس نے سر جھٹک کر اُس کے خیال کو جھٹکا تفائِ بلے میں رگالفا فہ نکالا۔ بلے سائیڈیرر کھ کرخط کھولا۔ بہت ہی نفیس اور خوش خط بینڈ رائٹنگ

أيك ساتھ اتنى تقريبات ہور ہى تھيں ۔ ذويا ی خواہش تھی کہ ٹینا اور مونٹی کی منگنی کی تقریب 'اختشام ولا' میں ہو۔جس پرنسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔سو یہ بھی طے یا گیا۔

" ذویا باجی، بیکوئی آپ کے لیے دیے گیا ہے۔' وہ لاؤ کے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب ملازمہ نے أے ایک تازہ چھولوں ہے مہکتا ہوا کے لاکر دیا۔

" '' کون تھا؟'' اُس نے بلے لیتے ہوئے



ال مے معماہے بید خطا ہ دویا ہے حود کلامی کرتے ہوئے خط بلیٹ کر آخر میں لکھنے والے کا نام دیکھنا جاہا۔

'' دلاور خان۔'' اُس کی آئکھوں نے یہی نام دیکھااور ہونٹوں نے اداکیا۔

ذویا کے ہاتھوں سے خطر چھوٹ کرائس کی گود میں جاگرا۔ دل کی دھرکنیں ایکدم سے بےترتیب ہونے لگیں۔ چہرہ گرم ہوگیا جیسے دلا ور خان نے اُسے چھولیا ہو۔

ہاتھوں میں بل بھر میں نمی اُتر آ فَی تھی۔ وہ
اپنی اس کیففیت پر جیران بھی تھی اور اُسے اپنے
آپ برغصہ بھی آ رہا تھا۔ اپنے دل پراُسے بہت
غصہ تھا جو اُس کی تمام تر بے حسی کے باوجود اُس
کے نام پر دھر کنا شروع ہو گیا تھا۔ اُسے خود سے
دور کر ہی تہیں یا یا تھا۔

'' میری آس کیفیت کا مطلب ہے کہ میں ولا ورخان کے لیے اب بھی اپنے دل میں محبت کو جگہ دیے ہوئے ہوں۔ اپنے غصے، انکار اور انعلقی کے اظہار کے باوجود .....اونو، یہ دل اور کتنا برباد کرنے گا مجھے؟ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت کا بھی بونا ایسا ہی ہے وہوں کی امیدر کھنا۔'' وہول میں سوچ رزمین میں بھی بوکرفصل کی امیدر کھنا۔'' وہ دل میں سوچ رہی تھی۔

'' خطاتو پڑھو ذویا، آخراُس نے کیا لکھا ہے تمہیں اس خط میں؟ جیسے ہی بیخیال آیا اُس نے خط پڑھناشروع کیا لکھاتھا۔ ذویا!

سلامت رہو، جیران ہونا میرے اس طرح مخاطب ہونے بر؟ کیا کروںتم سے بات کرنے کا کوئی موقع ، کوئی ڈریعہ ہی نہیں بن پارہا، جانتا

مگر جو میرے ساتھ ہوا اُس کے روٹمل کے طور پر کیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا مگر میں نے تمہارا دے دی۔ جیسے میراقصور نہیں تھا۔ سزا مجھے میں افسور نہیں تھا۔ سزا مجھے میں ۔ محبت، اعتبار، بھروسہ سب بچھ بھی گیا مجھ ہے۔ مثل ہے ۔ مثل و جان سے چاہا تھا۔ اُس کو پانے کے خواب دیکھے تھے مگر ۔۔۔۔۔ جنت کی بی ہے میرا نکاح کردیا گیا۔ تفصیل نہیں بحت بی بی ہے میرا نکاح کردیا گیا۔ تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ میرے اور جنت بی بی کے بارے میں تم سب بچھ جانتی ہو میں تمہیں صرف شمع کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔

جنت بی بی ہے نکاح کے بعد میں اس ؤکھ اور احساس جرم میں مرر ہاتھا کہ میں شمع کا سامنا کیسے کروں گا؟ اُسے کیسے بتاؤں گا کہ میرا نکاح ہوگیاہے؟ .....اور بید کہ میں اُسے مزید آس نہیں دلاسکتا۔اُس ہے شاوی نہیں کرسکتا۔

میں اس خیال سے تڑپ رہاتھا کہ تمع کومیری شادی کا بتا چلے گا تو اُسے کتنا دکھ ہوگا۔ مگر اپنی زندگی کی تلخ حقیقت، اپنی بے بسی اور مجبوری میں اُس سے چھیانہیں سکتا تھا۔

لہذا اُسے بتانے کے لیے جب شہر آیا تو اُسے کسی اور لڑکے ساتھ شاپیگ اور ہوٹلنگ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا بہت امیر باپ کا بیٹا تھا۔ ہینڈ سم تھا۔ اور شمع کو ایک نیا پر وانہ ل گیا تھا۔ اُسے اب میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے شمع سے اُس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے گئی۔

''عاصم میرانیابوائے فرینڈ ہے یونو میں سال سے زیادہ کسی ایک لڑ کے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ چینج مجھے اچھا لگتا ہے۔ عاصم ویسے بھی میری ہر ضرورت بوری کرتا ہے شائیگ کرواتا ہے وہ بھی میرے کیے بہت نکلیفہ ٹائم پاس کررہا ہے اور میں بھی ..... اُسے اپنا بیسہ میں مانا نہیں چاہتا تھا کہیں تو خرچ کرنا ہے نا ..... تو فی الحال وہ مجھ پر دل وجان سے فریفتہ ہے تہاری میری دوئی محبت محبت کے اظہار کردیتا اور ضرورت بس اتن ہی تھی ۔ اب یہ مت سمجھنا کہ لیتا تم سے اظہار کردیتا میں تم سے شادی کے خواب دکھے رہی تھی، نو کیونکہ مجھے ڈرتھا کہ تمہی

بس اُس دن کے بعد میں بُری طرح ٹوٹ
گیا۔ میراعورت ذات ہے ، اُس کی محبت ہے
اعتبارا تھ گیا۔ مجھے ہرلڑ کی میں شمع کا چہرہ نظر آتا،
مجھے لگنا کہ ہرلڑ کی جھوٹی، مکار اور دغا باز ہے،
فلر ہے ہے۔ میں نے خودکو حالات کے دھارے
پرچھوڑ دیا تھا۔ میں بے حس ہو گیا تھا۔ پھر بن گیا
تھا۔ میں نے محبت کو اعتبار کو اپنی زندگی سے نکال
بھینکا تھا۔ اپنے تلخ تجربات کا غصہ میں تم پر نکالنا

رہے۔

ہوسایا اور بیں نے حمہیں ہر بار نفرت سے
دھایا اور بیں نے حمہیں ہر بار نفرت سے
دھانا چاہتا تھا اس لیے حمہیں چوٹ پہنچا تا رہا۔

میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم بھی جھے تم کی طرح دھوکانہ
دو۔ میرا دل تمہارے پیار پر اعتبار کرنے لگتا تو
جھے اپنے تلخ تج بات غصہ دلانے لگتے۔ میں تم
سے بدسلوکی کر کے بعد خودکولعن طعن کرتا۔

میں نے بھی کسی عورت کے ساتھ کسی لڑکی
سے بدسلوکی اور بدتمیزی کھی ۔لیکن تمہارے ساتھ کسی لڑکی
بہت بدسلوکی اور بدتمیزی کی صرف یہ پر کھنے کے
کہما تھی مورت کے ساتھ کی اور
بہت بدسلوکی اور بدتمیزی کی صرف یہ پر کھنے کے
طابت قدم ہو تم ہر بار جیت جا تیں اور میں ہر
بارتمہارے سامنے ہار جا تا۔ اور پھر میں تمہارے
بارتمہارے سامنے ہار جا تا۔ اور پھر میں تمہارے
بارتمہارے سامنے ہار جا تا۔ اور پھر میں تمہارے
بارتمہارے سامنے ہار جا تا۔ اور پھر میں تمہارے

میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ میں ماننانہیں چاہتا تھا کہ میں بھی تم سے پیار کرنے لگاہوں۔

تہمارے پیار پراعتبار کرنے لگا ہوں۔ مان
ایتا تم سے اظہار کردیتا تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا
کیونکہ مجھے ڈرتھا کہ تہمہیں جنت بی بی سے میری
شادی کا علم ہوگا تو تم مجھ سے بھی شادی نہیں
کروگی۔ مجھ سے دور ہوجا د گی۔ اور میں نے بھی
عہد کیا تھا کہ میں جنت بی بی کے جیتے جی دوسری
شادی نہیں کروں گا انہیں اُن کی حیثیت کو اہمیت کو
غیر ضروری ہونے کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔
بس یہ ساری تلخیاں یہ تمام حقائق مجھے تم سے
برتمیزی کرنے پر، اپنی بے بی پر بچھ نہ کر سکنے کے
برتمیزی کرنے پر، اپنی بے بی پر بچھ نہ کر سکنے کے
برتمیزی کرنے پر، اپنی بے بی پر بچھ نہ کر سکنے کے
برتمیزی کرنے پر، اپنی بے بی پر بچھ نہ کر سکنے کے
برتمیزی کرنے پر، اپنی بے بی پر بچھ نہ کر سکنے کے
برتمیزی کرنے پر، اپنی بے بی پر بچھ نہ کر سکنے کے
گزام گار بنیا چلا گیا۔

میں بھی ہوں شایدتم میں بھی ہوں ساست کا اندازہ نہ لگا سکو۔تم بہت خوبصورت اورخوب سیرت ہو میں ہی بہت بے حس اور بدتمیز ہوں۔تمہارے دوستوں مونی اور بین کا ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہتم بھی تمع جیسی آ وارہ مزاج لڑکی ہو۔ جس پر میں بے حدنادم ہوں،معافی کی طلب میں دن رات جل رہا ہوں،خود سے نظریں نہیں ملا

میں تو تمہارے سامنے نگاہ اٹھانے سراٹھا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ شرمندگی کا احساس مجھے مارے جاتا ہے۔کیا کوئی معافی ہے



، صرف تہہارا اور صرف تہہارے پیار اور اعتبار بھرے جواب کا منتظر

دلاورخان خطختم ہوگیا تھااور ذویا کی آنھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔دل ود ماغ میں خالی بن کا احساس ہور ہا تھا۔ وہ خاموش ہے آواز اشکبار تھی۔ ہاتھوں میں خط تھا اور آنھوں کے سامنے گلاب مہک رہے تھے۔ بکے میں ایک جھوٹا ساکارڈ نظر آیا۔تو ذویا نے وہ کارڈ نکال کردیکھا۔ کارڈ نظر آیا۔تو ذویا نے وہ کارڈ نکال کردیکھا۔ اس پرصرف ایک جملہ درج تھا۔ اس پرصرف ایک جملہ درج تھا۔

دلا درخان

" ذو کی ،کیا ہوا؟ یہ پھول ، یہ خط ....کس نے

بھیجا ہے؟ " بو بی اُسی وفت اُ دھر آیا تھا اُسے یوں

مم م ،اُ داس ، اشکبار دیکھا تو پاس آتے ہوئے
بے قراری ہے بوچھا۔ ذویا نے خطاس کی طرف
بروھا دیا۔ بولی نے جرت ہے اُس کے آنسوؤں
کی ،کیا

''رووَ تونہیں پلیز۔'' اُس کے کہنے پر ذویا نے جلدی ہے اپنے آنسو پو تخھے۔ '' پتا ہی نہیں چلا کب آنسو بہنے لگے۔'' وہ افسردگی ہے بولی۔

'' ڈونٹ دری سبٹھیک ہوجائے گا۔'' بو بی نے اُس کے پاس بیٹھ کراُس کے شانوں کے گرد اپنا باز دھائل کرتے ہوئے تسلی دی۔اور پھر خط پڑھنے لگا۔

''اوہ بیتو گڈنیوز ہے ناکہ اُسے اپی غلطی زیادتی اور تمہاری محبت کا احساس ہوگیا ہے۔''وہ خط پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے بولا اُسی وقت فائزہ وہاں آگئیں۔

تم نے محبت، پیار، اعتبار دیا مجھے ایثار کیا میرے لیے۔ایک احسان اور کردو جھے ہے۔ ''معاف کر دو مجھے۔دل والی معافی دے دو جھے .... پلیز .... میرے آنسوؤں اور بندھے باتھوں کوا گر دیکھے عمتی ہوتو دیکھاو۔ پلیز معاف کر دو مجھے ہراس بات کے لیے جو میری وجہ سے تہمارے لیے دکھ کا باعث بنی، ہراُس ممل کے لیے جس سے میں نے مہیں تکلیف پہنجائی۔ ہر أس نظر کے لیے جو تمہارے وجود پر قہر بن کر نازل ہوتی۔ ہراس احساس کے لیے جس نے تمہیں ذلت اور ہتک سے دوحار کیا۔ ہراُس محق اور بے رحمی کے لیے جس نے تمہاری جھیل سی آ تھوں میں آنسوؤں کے کیے راہ ہموار کردی۔ ہر اُس دھتکار کے لیے جس نے تمہاری روح کو تویایا۔ ہراس الزام کے لیے جس نے تہارے دِل کولہولہو کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔اللہ پریفین رکھتی ہونا ..... تو بس اُس کی نیک بندی ہونے کا ایک بار پھر سے جوت دے دو، مجھے ول والی معافی وے وو۔ میں ناوم ہوں آتا ناوم کے ندامت کا حساس مجھے جینے ہیں دے گا۔اور میں اب جینا جاہتا ہوں تہاری محبتوں کو محسوس کرنا حابتا ہوں تمہارا ہاتھ تھامے زندگی کے راستے پر چلنا جا ہتا ہوں تم یقین نہیں کروگی کیونکہ میں: یقین کے لیے کچھ چھوڑ اہی تہیں ہے۔ مگریہ یا ہے کہ میں نے مہیں ہمیشہ جا ہا ہے۔ اور آج بیر جاہ عشق کی حد تک بردھ چکی ہے۔ میں تم سے بہت بهت زیاده محبت کرتا هول ذویا! میں اب زنده ر منا جا ہتا ہوں زندہ دیل کے ساتھ خوشی کے ساتھ \_ کیا تم میری مدد کروگی؟ کیاتم میرا ساتھ دو گی؟ میرے جینے کا دارو مدار اب تمہارے جواب پر

الوشين (16)



''مما، یہ دیکھیں لولیٹراور معافی نامہ۔' بولی نے وہ خطان کی طرف بڑھادیا۔ ''بوبی دیس از ناٹ فیئر ،مما پلیز آپ بیخط نہیں پڑھیں گی۔'' ذویا نے ایکدم سے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔

''ارے ایسا کیا ہے اس خط میں ..... پڑھنے دونا۔'' فائزہ نے آ رام ہے صوفے پر بیٹھ کر خط پڑھا اور سکراتے ہوئے ذویا کو واپس کر دیا۔
'' اب اس پر وپوزل کے بارے میں سوچا حاسکتا ہے۔ ذوئی بیٹا' معاف کر دو اُسے ..... ویکھوتو بے چارہ کتنا ، نادم ہے تحریری معافی بھی مانگ کی ہے اب تو اُس نے ..... اللہ نے تمہیں نگ رندگی دیدی ہے حت دیدی لاکھا حسان اور شکر ہے زندگی دیدی ہے حت دیدی لاکھا حسان اور شکر ہے اُس کا ..... ہم نے بھی اسی خوشی میں دلا ورخان کی اُس کا ..... ہم نے بھی اسی خوشی میں دلا ورخان کی اُس کا ..... ہم نے بھی اسی خوشی میں دلا ورخان کی

زیادتی معاتی کردی ہے۔'' ''کونسی زیادتی مما؟'' ذویا چخ کرسوال کیا۔ '' اُس نے جو برا کہا میر ہے ساتھ کیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو اُس نے کچھ غلط یا بُرانہیں کیا۔ کوئی زیادتی نہیں کی ..... پھر آپ نے اُسے کس حساب میں معاف کردیا؟''

'' ذویا بیٹا!'' فائز ہے اُسے اتناسنجیدہ پہلی باردیکھاتھا۔

''مما پلیز' میں اس سلسلے میں کوئی بات کرنایا سُنانہیں جاہتی۔ میں نے اُسے معاف کردیا ہے اُسے بتا دیجیے گا۔اور میں اب اُس سے ملنانہیں جاہتی یہ میں نے اُسے خود بھی کہا تھا۔اب آ پ بھی بتادیجیے گا۔'' وہ سیاٹ لہجے میں بولی۔ ''لیکن ذوئی ، ملنے میں کیا حرج ہے؟'' فائز ہ حیرت زدہ می اُسے تک رہی تھیں اور وہ ضبط کی حدول ایر کھڑی تھی۔

کوئی مجور نہیں کرے گا اس سے ملنے یا بات

کرنے کے لیے .....اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے

اس کی زندگی میں تیسری عورت کی حیثیت سے

داخل ہونے کا ..... شمع سے اُس نے محبت کی۔

داخل ہونے کا سیستمع سے اُس نے محبت کی۔

جنت ہی ہی ہے اُس نے شادی کرلی۔ اور اب

میر سے ساتھ وہ کون سارشتہ جوڑ نا چاہتا ہے۔اُن

محرومی اور ہے ہی کے سوا کے خیبیں ملاتو اب وہ مجھ کے موا کے خیبیں ملاتو اب وہ مجھ کے موا کے خیبیں ملاتو اب وہ مجھ کری پڑی نہیں ہوں کہ دلا ورخان کی زندگی میں اتن کے سرورت کی وجہ سے داخل ہوجاؤں۔' ذویا نے سرورت کی وجہ سے داخل ہوجاؤں۔' ذویا نے سیاٹ اور تیز لہجے میں کہا۔

سیاٹ اور تیز لہجے میں کہا۔

" '' ذوئی، وہتم ہے محبت کرتا ہے۔'' بولی نے

'' ذونی بدلہ لینا تو تمہاری نُونہیں ہے میری بہان، کیا تم بھی دلاور خان کی طرح ندامت، پیجھتاوے اور شرمندگی کی آگ میں جلنا جاہتی ہو؟'' بوبی نے اُس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا

'' میں نے ایسا کے نہیں کیا کہ میں شرمندگی اور بچھتاوے کی آگ میں جلوں ..... معاف کردیا ہے اُسے۔ چلو کرلیا یقین اُس کی محبت پر بس ....اُس کے اور میرے نیج کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جسے نبھانے ، بچانے کے لیے میں اُس کے سنگ چل پڑوں۔' ذویا نے سنجیدہ سپاٹ اور تیز کیج میں جواب دیا اور اُٹھ کر باہر لان میں چلی گئی۔ میں جواب دیا اور اُٹھ کر باہر لان میں چلی گئی۔



بولی اور فائزہ نے ایک دوسرے کو ہے ہی ہے ویکھا۔

''ار مان ، شوق ، حسرت ،غم ، آ رز و ، دل کا ٹو ٹنااتنے طویل قصے ،تھوڑی سی زندگی میں۔' وہ ساجد نظامی کے آفس کئی تھی۔ آرٹیل دینے اور کچھے تصاویر بھی ، آج کل وہ ایک ڈرامہ بھی لکھ رہی تھی ۔ گا وُں کی زندگی پر جو پچھوہ وہاں د کیر،س کرآئی تھی اور جو پچھائس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سب اُس نے ایک ڈرامہ سیریل کی شکل میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔الیکشن کا بخار زور وشور سے شروع ہوگیا تھا۔ ملک بھر میں سیاس جلسے ، جلوس منعقد ہورہے تھے۔ سیاس قائداین ایک دوسرے پر الزامات لگارہے تھے۔ ہنگاہے، تو ڑ بھوڑ، جلاؤ کھیراؤ جاری تھا اور ووٹنگ کے دوران بھی ایسے ہی واقعات کا اندیشہ تھا جس کے تحت یولیس اور انتظامیه سکیورنی کے خصوصی انتظامات تررہی تھی لیکن تمام تر انتظامات کے باوجود ہر بار کوئی بردا حادثه ضرور رونما موجاتا تھا۔ جب مارنے ، بگاڑنے اور توڑ بھوڑ کرنے والے اپنے بی لوگ ہوں تو انظامیہ بے جاری بھی کیا کرے؟ ملکی املاک کا ستیاناس کر کے، تو او پھوڑ کر کے، بیہ لوگ کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں کاش، کوئی انہیں سمجھا سکتا ۔ ملکی معیشت تباہ کر کے لوگوں کا روز گار تحتم کر کے کئی گھروں کے واحد کماؤ بوت موت کے منہ میں وهلیل کر سیاست کرنے والے کیا سینے میں دل نہیں رکھتے ؟ عوام کہیں تھوڑ ا سا حادثہ، معمولى ساوا قعهاورزره برابرشورشرابه ديكھتے ہيں تو أس میں کو دیڑتے ہیں۔ رائی کو پہاڑ بنانے، چنگاری کو الاؤ میں تبدیل کرنے میں در نہیں لگاتے ۔ لوگوں کو بیجی پتانہیں ہوتا کہ بیہ جھکڑا کس بات پر ہور ہاہے؟ کیوں ہور ہاہے؟ وہ تو بس اپنا

عفہ اپنی محرویں اور اپنی نجانے کون کون کی نا آ سودہ خواہشوں کی محیل نہ ہونے کا عصہ پرائی آگ میں تیل چھڑک کرنکا لتے ہیں۔ وحشیوں کی طرح ماردھاڑ، تشدد، توڑ پھوڑ ظاہر کرتے ہیں کہ معاشرے سے تحل ، رواداری اور برداشت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اور بیوہ مردہ ہے جے دفنانے ہم تو ہر وقت ایک نے ہنگا ہے اور حادثے کے منظر رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی زبانیں منظر رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی زبانیں رہتی ہے جونہی کہیں حادثہ ہوا بیاس جگہ بل پڑتا رہتی ہے جونہی کہیں حادثہ ہوا بیاس جگہ بل پڑتا امن وآتی کے ستانے کون بسائے گااب؟

الیشن کی مصروفیات کے باوجود ولا ورخان با قاعدگی سے ذویا کو ہرروز الیس ایم الیس کرتا مگر اُس کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکر بہت افسر دہ ہوجا تا۔ اُس نے اُس کے خط کا بھی اُسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جس کا مطلب ظاہرتھا کہ ..... اُس کی طرف ہے صاف جواب ہے۔

> نہ پیغام ہے نہ دعا کوئی اس قدرہم سے خفا کوئی

الیکن کا رزائ آرہا تھا۔ 'احتشام ولا' میں خوب رونق گی ہوئی تھی۔ ٹینا، مونی اور بیبی بھی وہاں جمع شے اور ساتھ بیٹے کرئی وی پرالیکن کے نتائج سُن رہے تھے۔ ولا ور نتائج سُن رہے تھے۔ ولا ور خان کے گاؤں سے جب رزلٹ آیا تو ذویا سمیت سبھی متوجہ ہوگئے۔ وہ دونوں باپ ، بیٹا معاری ووٹوں کی اکثریت سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشتوں پر جیت گئے تھے۔ سب صوبائی اسمبلی کی نشتوں پر جیت گئے تھے۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ سوائے ذویا کے وہ بس مسکرار ہی تھی۔

www.Paksociety.com

''میں تو بہت خوش ہوں ولا ورخان کی جیت چیں پر یارا بیاندار اور جوشلے نو جوانوں کو بھی سیاست رہی میں آنا چاہیے۔ کب تک ہمارے بوڑھے مضط گھوڑھوں کی سواری کرتے رہیں گے۔ وہ بس آرام کرنے اورگھاس چرنے کے علاوہ کرتے ہی کیا ہیں؟ ملک کو چیچے پہنچا دیا ہے۔ اپنا پیٹ بھرتے رہے ہیں اب تک ملک اور عوام معاشی تباہی کا شکار ہیں۔''

ہیں نے سنجیدگی سے کہا تو مونٹی نے بھی گفتگو بس حصہ لیا۔

''ہاں تو اور کیا ۔۔۔۔۔سب نے باری لگا رکھی ہے بہاں تو ایک بارا یک پارٹی کھا پی کے چل دی تو دوسرے الیکٹن میں دوسری پارٹی تھمران ہوگئ اور خزانہ اپنے خاندان کو منتقل کر دیا۔ اب کسی تیسر نے کو بھی موقع ملنا چاہیے نا۔صفائی پھیرنے کا۔''

'' ہاہاہاہا۔۔۔'' مونٹی کے 'صفائی پھیرنے' والے جملے پرسب بےساختہ ہنس پڑے۔ یاد ہے تم کو بھی تم مجھ پر مرتی تھیں اور اب بیدن ہیں کہ تمہارے بن میں مرتا جاتا ہوں

دلا ورخان کے نمبرے اُسے ایس ایم ایس اس شعر کی صورت موصول ہوا تھا۔ تو اُس نے جانے کس خیال میں اسے جوابی ایس ایم کردیا۔ یاد ہیں ہمیں اپنے سب کے سب گناہ ایک محبت کرلی ، دوسراتم سے کرلی ، تیسرا بے پناہ کرلی

''' مناہ تو مت کہومجت کو۔' دلاورخان نے ذویا کا بھیجا ہوا پہشعر پڑھ کرز پرلب کہا۔اس شعر سے ذویا کا غصہ چھلک رہا تھا۔ا پی اُس سے محبت کی غلطی کا اعتراف جھلک رہا تھا۔ وہ مزید بے کی غلطی کا اعتراف جھلک رہا تھا۔ وہ مزید بے

چین ہوگیا۔الیکش جیتنے کی خوشی بھی خوشی نہیں لگ رہی تھی۔ ذویا کی شمولیت کے بغیر۔ وہ بے حد مضطرب و بے قرارتھا۔ اُس کے آنسو اُس کے لب جانے کب؟

میرے قدموں میں کوثر وتسنیم کے چشمے بن کرابل بڑے

ذویا ہر رات کو سونے سے پہلے وہی منظر دیکھتی تھی۔ دلاور خان اُس کے قدموں میں کھڑا اشک بہا تا اُس کے قدموں میں کھڑا اشک بہا تا اُس کے پاؤں پر بوسے دیتا۔ اور وہ دیر تلک کروٹیس بدلتی رہتی۔ نینداتو آتی نہیں تھی۔ دلاور خان آ جاتا تھا اُس کی آئکھوں میں اُسے جگانے 'ستانے اور رُلانے کے لیے ۔۔۔۔کیا اُس کا میں محبت جگانے سے دلاور خان کے لیے اُس کے دل میں محبت جگانے کے لیے اُس کے دل میں محبت جگانے کے لیے کانی نہیں تھا؟

یہ سوال وہ خودہے کرتی تو دل تڑ ہے لگتا۔
'' بھلا کوئی مرد کسی لڑکی کے قدموں کو بوں
آنسوؤں سے بھگو کے بھی معافی مانگتا ہے۔' ذویا
خودسے سوال کرتی تو دل جواب دیتا۔
'' ہاں مانگ سکتا ہے معافی اگر دل میں محبت
اورا حساس ندامت ہوتو۔'

''اف! میں کیا کروں؟'' ذویا سر پکڑ کراٹھ بیٹے۔ آج کی رات بھی یہی سب ہوا تھا۔ وہ کتنا طاہر کرتی تھی کہ وہ دلا ور خان کو بھول چکی ہے۔ فالم ہر کرتی تھی کہ وہ دلا ور خان کو بھول چکی ہے۔ اُس شخص کی کوئی پروانہیں ہے اور یہ کے اُسے دلا ور خان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر وہ اُسے بھلانہیں پائی تھی۔ وہ فرق نہیں پڑتا۔ مگر وہ اُسے بھلانہیں پائی تھی۔ وہ ہاسپیل میں اُس کا رونا اور اُس کے قدموں کو چومنا۔ اُس کی آ تھوں میں وہ منظر شبت ہو کے رہ چومنا۔ اُس کی آ تھوں میں وہ منظر شبت ہو کے رہ گیا تھا۔ جس نے اُس کی تمام تر ذیا د تیوں کو پسِ

گلاس وغثر و ہے سلسل اُن دونوں کو دیکھ ریا تھا۔ منظر میں دھلیل دیا تھا۔ بیہ ایک عمل اس کے اُن أس كو كتنے ون بعد ديكھا تھا آج۔ ول كى تمام اعمال پر حاوی آگیا تھا۔ جو ذویا کے لیے دھر نیں آپ ہی آپ تیز ہو لیں ھیں۔ بہت تکلیف د کھ اور اذبت کا باعث بنے تھے۔ وہ ہیں کے ساتھ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو دونتی گاڑیاں کھڑی و کھے کر جرائلی سے چوکیدار أن كى طرف الفي تحيي -'' وعليكم السلام! ذويا بيثي آؤ، آؤ كيسي ہے ''نيگاڙيا*ن کس* کي ٻين ڇا ڇا؟'' '' کی کی گاؤں ہے مہمان آئے ہیں۔ بخآور

> ' عورتیں بھی ، کہیں بیتمہارا رشتہ لے کر تو مبیں آئے؟" ہیں نے مسکراتے ہوئے اُس کے روشن چہرے کو دیکھا وہ سفید ٹراؤزر پر گلالی ملکے کام والی شرث بہنے ،مفلرنما جار جٹ کا دو پٹھ گلے میں ڈالے بہت دلکش لگ رہی تھی۔

خان، دلا در خان اور اُن کی عورتیں۔'' چو کیدار

" أس كى اتى جرأت " ذويا نے أے

'' اتنی جراًت تو وہی کرسکتا ہے۔ مجھے دیکھ لو بجین سے آج تک تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں۔ عجال ہے جو إدھر أدھر ديكھا ہو۔ ميري تو كرل فرینڈ بھی تہیں ہے۔ میں کیا کروں گا؟ " ہیں نے اس انداز میں کہا کہ وہ بےساختہ ہس پڑی۔ ''اچھااب چلواندر'''

''تم جاؤ، وہ دلا ورخان مجھے تمہارے ساتھ و مکھے کرتپ جائے گا۔' بیپی نے مسکرا کر کہا۔ '' تپ جائے گا تو تینے دو،ابتم اُس کی وجہ سے مجھے باہر سے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔اور وہ میرالگتا کیا ہے جو میں اُس کے بینے، اچھا یا برا لکنے کی پروا کروں؟ مچلوآ ؤ۔'' ذویائے تیز کہج میں کہااور اُس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی جانب قدم يوهاويد وويدسر پر اوڑھ ليا۔ ولاور خان

'' السلام عليكم!'' أن دونوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا۔سب کی نظریں ہاری بہادر بینی؟'' بخاور خان نے اُسے و تکھتے ہی گر مجوشی ہے اُٹھ کر اُس کے سر پر دستِ شفقت 'بہادر، ابھی آپ نے خود ہی تو کہا۔'' ذویا

نے مسکراتے ہوئے کہاتو سب ہس پڑے۔ پھروہ عیشاں بی بی اور رضیہ سے ملی ۔ جنت بی بی نہیں آئی تھیں۔ اُن سب کوالیکشن جیتنے کی خوشی میں فائزہ اوراحنشام الہق نے انہیں ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ ذویااس بات سے بے خبرتھی۔ '' میں فریش ہو کے آئی ہوں۔'' ذویا نے

فائزہ کی طرف ویلھتے ہوئے کہا اور اینے کمرے کی طرف بردھی تو ہیں اُس کے پیچھے لیکا۔ ''اوہیلو، میں کیا کروں گا یہاں؟'' '' ڈنر لگنے کا انتظار ہے'' ذویا ہسی \_

'' نہ بایا ، مجھ سے ان سیاستدا نوں کے ساتھ بیٹے کر کھانا تہیں کھایا جائے گا۔ میں گھر جار ہا ہوں۔ سیج ملیں گے۔''

'' او کے ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ'' ذویا نے مسكراتے ہوئے كہا تو وہ سب كوخدا حافظ كہه كر وہاں سے چلا گیا۔

فِهِ وِيا اینے بیڈروم سے منسلک واش روم میں كُلُّس كُنُّ \_ چندمنك بعد با هرآ كَي تو چېره دُ هلا دُ هلا سامِزیدِفریش لگ رہاتھا۔اُس نے بالوں میں لگا ميئر کي اُتاركربال برش سے سنوارے اور ملكاسا

''تم ہے شادی۔'' وہ اطمینان ہے مسکراتے ''واٹ؟'' ذویایوں اُچھلی جیسے کرنٹ لگ گیا

"اییاسوجا بھی کیےتم نے؟" '' کیوں؟ کیاتم نے تہیں سوچا تھا؟'' وہ اُس کی آئکھوں میں میں میں الاش کرنے کی کوشش کررہا

« دنہیں \_'' وہ پُراعتا د کہتے میں بولی ۔ '' میں نے تم جیسے رووڈ محص سے شادی نے کا بھی نہیں سوحیا اور نہ خواب ویکھا تھا۔' " تم میری طرف سے کھے زیادہ ہی بدگمان ہو۔' وہ گہراسانس کے کر بولا۔ " تو کیا نہیں ہونا جا ہے مجھے؟" "آئی نو، میں نے جو کچھ کیا، اخلا قیات کے دائرے میں نہیں آتا مگر میں تمہیں وجہ بتا چکا ہوں اور معافی مجھی ما تک چکا ہوں۔ "ولا ور خان نے

سنجیدگی سے کہاتو وہ رکھائی سے بولی۔ " آپ کسی کوفل کرے اُس کی قبر پر پھول لے کرمعافی ما تکنے جا ئیں گے تو کیاوہ مرنے والا أخُوراً ب سے کے گا کہ میں نے آپ کومعاف کیا نہیں نا؟ کیکن میں نے معاف کیا۔ ول ہے معاف کیا....اس ہے زیادہ کی تو قع مت رکھیے

'' ذوبيا، آئى رئىلى كويو-''وەتۇپ كربولا\_ '' بیلمی ڈائیلاگ فلاپ ہو چکے ہیں۔'' اُسی -1326

" و زيار ٢ جي سب انظار کرد ۽ مول مے۔ ' ذویا تیزی سے کہتی ہوئی آ کے بردھ گئی۔ نا جار دلا ور خان کو بھی اُس کی پیروی کرنا پڑی \_

یر فیوم چیزک کر کمرے سے باہر تکلی تو دلاور خان أے كوريته ور ميں مل كيا۔ سياہ ڈ نرسوٹ ميں وہ غضب کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ ذویا نے آ گے بڑھ جا نا جا یا تکروہ اُس کے مقابل آ حمیا۔ ذو کیسی ہو؟'' دلا ور خان کی نظریں اُس کے سُدر سبیج چبرے پرجی تھیں۔ پانی کے قطرے اُس كے چرے ير جابيا چك رہے تھے يول جيے گلاب کے بچول پر شبنم کے موتی کھنے ہوں۔ لننی تحشق تھی اُس کے اس اس سادہ ہے حسن میں ، فیوپ لائٹس کی دودھیہ روشنی میں اُس کا چہرہ مزید راتکھراء اُ جلاء اُ جلا دکھائی وے رہاتھا۔ " لیسی لگ رہی ہوں؟'' ذویا کا انداز طنزیہ

اورلیا دیا تھا۔ مردلا ورخان کی طرف سے جواب بهت شوخ اورروميفك آياتها\_ "ول کے بہت قریب یا

'' اود، وہی گھے ہے فلمی ڈائیلاگ۔'' ذویا نے طنز استراتے ہوئے اُس کی ہی بات اُسے یا دولانی تھی مگر وہ نظرا نداز کر گیا۔ وتم نے میرے خط کا جواب ہیں دیا۔"

'' ضروری مبیں سمجھا۔'' ذویانے بازو سینے پر بانده كرب نيازى سے إدهراُوهر ويلحق ہوئے

جواب دیا۔ '' میں الکشن جیت گیا ہوں اور بابا سائیں '' میں الکشن جیت گیا ہوں اور بابا سائیں بھی .....مبار کبادئبیں دوگی؟'' وہ اُس کے ہر ہر انداز پرفندا ہور ہاتھا۔

'' مبارک ہو۔'' ذویانے کو یا کوئی رسم اداکی تحی ۔سرے بوجھا تارا تھامبارک باددے کر۔ ''معانی تجمیل جاتی تو۔''

" تو ..... ووما نے تکھے انداز میں اُسے



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ڈنر کے دوران وہ گاہے بگاہے ذویا پر نظر ڈال لیتا۔ گر ذویا اُسے مکمل نظر انداز کررہی تھی اور سے بات دلا ور خان کو بہت بے کل و بے قرار کررہی تھی

بہت ہوگئی جنگ بس، بس بس اے عشق کے خیے فتح مبارک میری فکست ہوئی اور فان کی یادوں نویا ہے فتح مبارک میری فکست ہوئی اور خان کی یادوں سے لڑتے لڑتے وہ ہارگئی ہی۔ اُس کے لفظول اُسے اور اُن سے بڑھ کر آ تھوں سے چھلکتے آنسوؤں سے ، اُس نے اب اُس سے مزید لڑنے ، شکوے ، گلے نہ کرنے کا ادادہ کرلیا تھا۔ اب اُس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اب اُس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح موجائے گی۔ نارمل انداز میں دلاور خان سے موجائے گی۔ نارمل انداز میں دلاور خان سے مطے گی اگراب بھی سامنا ہوا تو .....

وہ ساجد نظامی کے آفس جانے کے لیے تیار ہور ہی تھی۔اُس کے پیل فون پرلوکل نمبر سے کال آر ہی تھی۔نمبر چونکہ لوکل تھا اس لیے ذویا نے کال اٹینڈ کر ٹی۔

''میلوالسلام علیکم!'' ''وعلیکم السلام ، ذویا!'' دوسری جانب نسوانی آ واز اُس کی ساعتوں میں پڑی لہجہ بہت کمزورسا تن

'' جی ہاں ،آپ کون؟'' '' جنت بی بی ..... یاد ہوں نا..... کے بھول ''نیں مجھے؟'' '' جی ..... جی ہاں میں آپ کو کیسے بھول سکتی

بوں؟ کیسی ہیں آپ؟'' ذویانے اپنی جیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تابو پاتے ہوئے پوچھا۔

'' آکے دیکھ لو۔۔۔۔ میں ملنا جا ہتی ہوں تم سے ۔۔۔۔۔۔ ابھی ۔۔۔۔۔ آسکتی ہو۔'' جنت بی بی نے انگ انگ کر پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان

رویانے جرانگی سے سوال کیا ورازڈ نمبر کیا ورانہوں نے اُسے ہاسپیل کا نام اور وارڈ نمبر بنادیا۔ ذویا جراساں کی وہاں پینی کئی ۔ بنادیا۔ ذویا جران اور ہراساں کی وہاں پینی کئی ۔ دل میں طرح طرح کے خیال وسوسے اور خدشے سراٹھا رہے تھے۔ اُسے رہ رہ کر دلاور خان کا خیال آرہا تھا۔ کے کہیں اسے نہ پھھ ہوگیا ہو، کین واخل جو نہی وہ اُن کے بتائے ہوئے وارڈ میں واخل جو نئی اُس کی نظر بیڈ پرلیٹی جنت بی بی پر پڑی تھی۔ ہوئی اُس کی نظر بیڈ پرلیٹی جنت بی بی پر پڑی تھی۔ آسے رہ کی جو اُنہوں نے ذویا کو ہوگیا ہو۔ کے اُنہوں نے ذویا کو و کیکھتے ہی ہٹا دیا تھا۔ جو اُنہوں نے ذویا کو و کیکھتے ہی ہٹا دیا تھا۔

''نرس، کیا ہواہے انہیں؟'' ذویانے کمرے میں موجودزس سے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ " لنگر كينسركى لاسك الليج ہے۔ " نرس كے جواب نے ذویا کو ہلا دیا۔ اُس کی نگاہوں کے سامنے گاؤں میں حویلی میں قیام کی وہ رات یاو آ گئی جب اُس نے جنت بی بی اور دلاور خان کو ایک ساتھ ویکھا تھا۔ ولا ور خان کے الفاظ اُسے یاد آ رہے تھے۔ اُس کا انداز اب سمجھ میں آرہا تھا۔ وہ جنت بی کی کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کا کیوں کہدر ہاتھا؟ وہ انہیں سب کچھٹھیک ہوجانے اور اینے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اُس سب کی وجہ ذویا کواب سمجھ میں آ رہی تھی۔اُسے بہت دکھ ہور ہا تھا۔ جنت بی بی کی حالت و مکھ کر.....وہ اُن کے قریب بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اوراُن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ '' یہ کیا حالت بنالی ہے آپ نے اپنی ..... اوریتا بھی نہیں جلنے دیا مجھے؟'' ذویا نے اینائیت مجرے کہجے میں شکوہ کیا۔

'' کچھ بیاریاں تی .....محبت کی طرح ہوتی ہیں۔ بتا ہی نہیں جلتا کہ کب ہوگئ؟ کب کردیا۔ اور پھر اُسے پتا جلا کہ وہ لڑکی بھی ..... اُس کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ دل لگی کرزی تھی تو ..... وہ ..... بری طرح ..... ٹوٹ گیا اور ..... اُس دن کے بعد میں نے اُسے کھی ..... ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے پھر کا ہوگیا تھا۔ لیکن ..... اُس نے میرا ہمیشہ خیال رکھا۔ خود کو محول گیا۔''

'' آپ بیسب مجھے کیوں بتا رہی ہیں اُس نے بھی مجھے بتایا تھا بیسب؟'' ذویا نے سنجیدگ سرکہا

'' تخجے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ..... وہ تجھ سے بہت پیار کرتا ہے ..... تُو نے اُسے معاف کردیا ہے تو ..... اُنا کو بھی ..... مار دے .... وہ اپنے کیے پر ..... اُنا کو بھی ..... میری بیس رہنا چاہتا ہے ۔... میری بیس رندہ بیس رندگی .... کہتا ہے .... میری بیس زندگی .... اب ذویا کی امانت ہے۔ اُس نے بیہ زندگی ہے ورنہ میں اتنا شرمندہ اور .... بے رندگی ختم کر لیتا .... وہ پھر سے جینا چاہتا ہے۔ ہنا .... خیر کے اپنی .... زندگی ختم کے اپنی .... زندگی ختم کر لیتا .... وہ پھر سے جینا چاہتا ہے۔ ہنا .... خوراتوں کے اہتا ہے۔ ہنا .... میری زندگی کے لیے راتوں روتے دیکھا ہے۔ تیری زندگی کے لیے اُسے منت کے روز کے دیکھا

ہے۔ وہ ..... کی کی مرجائے گا اگر ..... مل اُسے .... تیری محبت .... کا ساتھ نہ .... مل سکا .... کچھے پتا ہے آ نسو۔ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتے ہیں۔''

''بتا ہے کیوں؟'' جنت کی بی نے اُس سے سوال کیا پھرخودہی جواب دیے لگیں۔ '' کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ گر آ نسو سس صرف اُن کے لیے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں۔ سیکھونانہیں جا ہے۔'' آخری ..... سیرهی پر جا پہنچے۔ محبت میں روگ لگ جائے ..... یا بیماری موذی ہو جائے ..... دونوں صورتوں میں ..... جان لے کر ہی گلتی ہے۔' جنت بی بی نے ہاکا سامسکرا کرائے دیکھا اور پھر گفہر گھمر کر کہا۔

'' الیی باتیں نہ کریں۔انشاءاللہ آپ جلد تندرست ہو جائیں گے۔'' ذویا نے انہیں تسلی دی۔

'' میرے دن تو گئے جانچے ہیں۔ مجھے پتا ہے۔ اب زیادہ سانسیں نہیں بچیں میرے ۔۔۔۔۔ پاس ۔۔۔۔۔ کچھے بس ایک ۔۔۔۔۔التجا، ایک عرض کرنی مختی ۔''

'' جی کہیئے ۔'' ذویا نے فورا کہا پھرول میں پال آیا۔

خیال آیا۔ ''کہیں دلاور خان کے کہنے پرتو انہوں نے مجھے یہاں نہیں بلایا اُس کی سفارش تو نہیں کرنا عامتی جنت بی بی؟''

'' دلاور کے کہنے پر تخصے ۔۔۔۔۔نہیں بلایا میں نے ۔۔۔۔۔خود بلایا ہے۔'' جنت بی بی نے جیسے اُس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ سنجیدہ کہتے میں کہا تو دہ مجل سی ہوگئی۔۔

ہوئی۔

'' ذویا وہ دل کا پُر انہیں ہے۔ مل کا بھی .....

برا بھی ..... نہیں تھا۔ اُسے کا لج میں ..... ایک لڑکی ..... اُسے پیار ہوگیا ..... تھا۔ وہ مجھے آ کے ..... اُس کی ..... اُس کی ..... اُس کی ..... ہر بات بتا تا تھا۔ اُس سے بیاہ ..... کرنا چا ہتا ..... تھا۔ اُس دن وہ بہت خوش تھا۔ شع کرنا چا ہتا ..... تھا۔ اُس دن وہ بہت خوش تھا۔ شع سیدھا جو بلی آ یا تھا۔ مجھے اُس نے خوشی خوشی .... سیدھا جو بلی آ یا تھا۔ مجھے اُس نے خوشی خوشی .... بیر سیدھا جو بلی آ یا تھا۔ مجھے اُس نے خوشی کوئم میں سیدھا جو بلی آ یا تھا۔ مجھے اُس کی خوشی کوئم میں بید لئے د کھے رہی گئی ۔ سواندر ہی اندر جل رہی تھی۔ بیاہ پر مجبور بایا سائیں نے ..... اُسے مجھ سے بیاہ پر مجبور بایا سائیں نے ..... اُسے مجھ سے بیاہ پر مجبور بایا سائیں نے ..... اُسے مجھ سے بیاہ پر مجبور بایا سائیں نے ..... اُسے مجھ سے بیاہ پر مجبور

See



www.Passociety.com

ای لیےروتا ہے۔رات .....وہ بخھ سے ل کرآیا تھا۔ میرے پاس بیٹھ کراپ آنسو..... مجھ سے چھیانے .....ک ....کوشش کرر ہاتھا۔ ''جانتی ہے وہ کیا کہدر ہاتھا؟''

''کیا؟'' ذویانے بے قراری سے بوجھا۔ ''کہتا تھا، وہ مجھے زندگی دے کر .....میری زندگی کیسے چھین سکتی ہے۔ جان بچا کے جان لینا جاہتی ہے میری۔

اُے میں ..... کیے یقین دلاؤں ..... کے .... یہ جان ، یہ زندگی ....سب اُس کے دم سے ہے ..... وشمن کی گولی ہے بچا کے محبت کی مارتو نہ مارے نہ اب مجھے۔''

جنت بی بی بولتے بولتے کھانسے لگیں۔ ذویا کے آنسور خساروں پر بہد نکلے تھے۔ نرس جنت بی بی کو آئسیجن ماسک لگار ہی تھی۔

''اس کا زندگی اب، تیرے ہاتھ میں ہے۔
وعدہ کر اُسے ..... پھر سے پھر نہیں ہونے دے
گی ..... اُسے جینے میں ، ہننے میں ..... اپنی .....
محبت ..... دیے گی نا اُسے ۔ وہ بہت پیار کرتا ہے
تجھ سے ..... اتنا ..... خوش رکھے گا تجھے کے تو
سارے ..... دکھ بھول ..... جائے گی ..... اُسے
اب اور نہیں رُلا نا۔' جنت بی بی ٹوٹتی، بکھرتی
سانسوں کے نیج بولتی اُسے بے بس اور بے حوصلہ
سانسوں کے نیج بولتی اُسے بے بس اور بے حوصلہ
سانسوں کے نیج بولتی اُسے بے بس اور بے حوصلہ
سانسوں کے نیج بولتی اُسے بے بس اور بے حوصلہ
سانسوں کے نیج بولتی اُسے بے بس اور بے حوصلہ
سانسوں کے نیج بولتی اُسے بے بس اور بے حوصلہ

''آپ پُرسکون ہوجا ئیں۔ دلاورخان اب ، زندہ دلی کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اُسے اب صرف پیار اورخوشیاں ملیں گی۔'' ذویانے انہیں یقین دلایا۔

''اُس کی .....دلہن ہے گی نا۔'' ''جی'' وہ ایک مرتے ہوئے انسان کوتسلی

ہ اورشام تک'اختشام ولا' میں جنت بی بی کے انقال کی خبر پہنچ گئی۔ ذویا کو بہت رونا آیا اُن سے وہ تین جارمخضر ملاقاتیں اور چند ہاتیں .....اُسے رہ رہ کریا دآرہی تھیں۔

''تھوڑی سی زندگی میں بہت سارے شکو ہے گلے اور ناراضگیاں زندگی کو اور بھی کم مختصر اور بوجھل و بےرنگ بنادیتے ہیں۔'' زویانے جنت بی بی کی مغفرت کی دعا مانگیں کرر ہے تھے۔اور جنت کی کی کے انتقال پراظہارِ
افسوں بھی کررہے تھے۔ ذویا چلتے چلتے اُسی جگہ پر
آکے رک گئی جہاں اُسے گولیاں لگی تھیں۔ وہ
ز مین اُس کے خون کو اپنے اندر جذب کر چکی تھی
اور اُس جگہ گلاب کا ایک پودالہلہار ہاتھا۔ ذویا نے
جرائگی ہے اُس گلابوں بھرے پودے کو دیکھا اور
جھک کر ایک گلاب کی پتیوں کو چھونے لگی۔ ہیں
اُس کی تضویریں تھینچنے اور مووی بنانے میں مگن
تھا۔

''کس نے لگایا ہے یہ پودا؟ کیا میں ایک گلاب توڑ لوں؟'' ذویا نے خود کلامی کرتے ہوئے جانے کس سے اجازت چاہی تھی۔
'' یہ پوراتمہار ہے خون سے سینچا گیا ہے تمہیں اس پودے سے پھول تو ڑنے کا پوراحق ہے۔''
دلاورخان کی بھاری آ داز پراس نے چونک کرسرا تھایا۔ وہ قریب ہی کھڑا اُسے دیکھر ہا تھا۔
دویا اُٹھ کھڑی ہوئی اور اُس کے چہرے کو دیکھا جوافسردگی کی تصویر بنا ہوا تھا۔آ تھوں کی سوجن اور سرخی اُس کے رونے اور جا گئے کی گواہی دے رہی تھی۔
درسرخی اُس کے رونے اور جا گئے کی گواہی دے رہی تھی۔

'' بیرگلاب کا پودا پہلے تو یہاں نہیں تھا۔'' ذویا نے جیرائلی ہے کہا۔

'' پہلے یہاں اس مٹی پرتمہاراخون بھی تو نہیں بہا تھا۔' دلا ور خان کا جواب ذویا کو جرت کے اٹھاہ سمندر میں دھکیل گیا۔ دلا ور خان کیا واقعی اُس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اُس نے زمین کے اُس جھے پرگلاب اُگا دیے جس جھے پر ذویا کا خون گرا تھا۔ وہ روح تک سے سرشار وشاد ہور ہی خون گرا تھا۔ وہ روح تک سے سرشار وشاد ہور ہی او ہی افران ہور ہی تھی اُس کے انو کھے' الو ہی اظہارِ عقیدت و محبت پر .....کیا وہ واقعی اتنی خوش قسمت ہے کہ دلا ور خان اُسے اتنی شرتوں سے قسمت ہے کہ دلا ور خان اُسے اتنی شرتوں سے قسمت ہے کہ دلا ور خان اُسے اتنی شرتوں سے قسمت ہے کہ دلا ور خان اُسے اتنی شرتوں سے

اور دلا ورخان کے مو بائل نمبر پرایک پیغام بھیجا۔ "الله جنت لي لي كو جنت مين جكه دے اور آ پ کوه ه صبر دے جواس عم کو بھلا دے، آبین۔ فائزہ اور اختشام الحق صبح فجر کی نماز کے بعد ای گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ جنت بی بی کے جنازے میں شرکت کے لیے ..... ذویا میں جنت بی بی کا آخری دیدار کرنے کا حوصلہ ہیں تھا۔وہ دوسرے دن قل میں شرکت کے لیے مونی ، بیل اور بونی کے ساتھ گاؤں گئی۔حویلی میں سب ہے تعزیت کی۔ ولا ور خان اُسے دور سے ہی دکھائی دیا تھا۔ براؤن رنگ کے شلوار تمیض میں شانوں پر سیاه مردانه شال ژال رکھی تھی۔ چپ ، انسردہ اور دلکیرسا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ .....اور کیے نہ ہوتا؟ جنت بی بی اُس کی شریکِ حیات تھیں۔اُن ہے کو کے از دواجی تعلق استوار نہیں ہویایا تھا مگر انہوں نے ولا ورخان کو بچین سے یالا تھا۔ مال کی طرح بھی خیال رکھا تھا اُس کا .....اُ ہے جنتے بی لی ہے جوانسیت اور محبت شروع سے ہی تھی وہ تھی کم یا ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اُن کی بیاری کی وجہ ہے کتنا پریشان تھا بیصرف وہی جانتا تھسایا پھر جنت بی بی .....حویلی میں جنت بی بی کی موت کا سب سے زیادہ د کھ دلا ور خان کو ہی تھا۔ وہ اپنے آ نسواُن کی قبر پر تنها بیش کر بہا آیا تھا۔ سوئم کے بعد وہ سب حویلی سے رخصت ہوکر واپس جانے کی تیاری میں تھے۔اختشام الحق اور فائز ہمتی جی کے ساتھ اپنی زمینوں کی طرف چلے گئے۔ ذویا بھی بولی، مونی اور بین کے ساتھ گاؤں کا چکر لگانے پیدل ہی چل دی۔ ماسٹر جی ہمولوی صاحب مگڈو أن سب کے گھر والوں ، تندور والی ، سب ہی سے أن كى ملاقات ہوگئى۔ وہ سب ذويا كو زندہ سلامت اور تندرست دیکه کربهت خوشی کا اظهار

www.Paksociety.com

چہ۔ ''کیا اُس کی محبتیں رنگ لے آئی ہیں؟ اُسے سب کچھ سود سمیت لوٹا رہی ہے قسمت؟'' ذویا جوں جوں سوچتی جارہی تھی۔ اُس کی جیرت اور اُلجھن بڑھتی جارہی تھی۔

'' میں نے اینے ہاتھوں سے اس جگہ گلاب کے بچے بوئے تھے تا کہتمہارے ایثار کی یا دگارے یہ گا وُں مہکتا رہے۔ میں جب بھی اس بودے کو ان پھولوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک .....خوشی ..... اورطما نبیت کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی کا احساس ہوتا ہے بیسوچ کر ..... کے اس د نیامیں کوئی ایک تو ہے۔ جومیرے اپنا خون بہا سکتا ہے۔میرے لیے اپنی جان جو کھوں میں ڈال سکتا ہے۔ میری زندگی کے لیے اپنی زندگی تک وار سکتا ہے۔ زندگی ..... جوسب سے قیمتی اور انمول متاع ہوتی ہے انسان کے لیے .... نہ رے تو سب کھے ختم ہوجا تا ہے۔وہ زندگی تک سی پر نثار کردینے والی ہستی کوئی معمولی تو تہیں ہوسکتی نا۔ یہ خوشی یہ احساس یہ سے کسی اعزاز ہے کم نہیں ہے میرے ليے.... ميں بے حس ہو گيا تھا ذويا..... مجھے پھر ہے احساس کی ونیا ہے روشناس کرائے کے لیے زندگی کی اہمیت سمجھانے کے لیے تمہارا بہت

۔ دلاور خان اُس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت مدھم ، اور اپنائیت بھرے کیجے میں بڑے رسان ہے اعتراف اورتشکر کے کلمات ادا کرر ہا تھا۔

'' میں اب چلتی ہوں۔ اللہ آپ کو صبر اور حوصلہ دے۔'' ذویا نے نظریں چراتے ہوئے اجازت جاہی۔ وہ اُس کی گھبرا ہٹ محسوس کرر ہا تھا۔اُس نے سنجیدگی ہے کہا۔

"" تعزیت کے لیے یہاں تک آنے کا شکریہ۔ جھے تو تع نہیں تھی کہتم یہاں آؤگ میرا دکھ بانٹنے بہت شکریہ۔''

'' خوشیاں با نتنے سے بڑھتی ہیں اور مم و کھ با نتنے سے دل ہاکا ہوجا تا ہے۔ موت تو ہرانسان کے ساتھ جڑی ہے لیکن جب تک سانس ہے تب کا آس ہے۔ آپ کوا بنی زندگی ، زندہ دلی سے ہر پور طریقے سے گزارتی چاہیے کیونکہ جنت بی بی کی بہی خواہش تھی۔' دویا نے شجیدگی سے کہا۔ بی کی بہی خواہش تھی۔' دویا نے شجیدگی سے کہا۔ بی کی بہی خواہش تھی۔' دویا نے شجیدگی سے کہا۔ کی اس کے کا تھی۔ کیا کہدر ہی تھیں وہ تم سے ؟' دلا ورخان نے بے کیا کہدر ہی تھیں وہ تم سے ؟' دلا ورخان نے بے کا تھی۔ تالی سے ہو جھا۔

''انہوں نے آپ کونہیں بتایا؟'' ''نہیں، اُن کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔وہ بات نہیں کر پار ہی تھیں۔بس ایک بات کہہ یا تمیں تھیں کہ ..... ذویا کی قدر کرنا۔ جانتی تھیں نال کے میں نے ذویا کی کتنی ناقدری کی ہے۔لیکن ذویا نے اپنی قدر کروا بھی لی ہے اور منوا بھی لی

دلاور خان نے اُسے حسرت دیاس سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شپٹاگئی۔دل تو جیسے پسلیاں تو ژکر سینے سے باہر نکلنے کوتھا۔

"د میں ایک پھول تو ڑرہی ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ " ذویانے تیزی سے ایک سرخ گلاب تو ڑا اور اُسے الوداع کہہ کراپی گاڑی میں جابیٹی ۔ وہ تینوں میں بھی گاڑی بیٹے اور بولی نے گاڑی اسٹارٹ کرکے اُس کا رخ شہر کی جانب موڑ دیا۔ دلاور خان اُن کی گاڑی کو اُس وقت تک و کھتا رہا۔ جب تک وہ اُس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگئی۔ مور گھا۔

" ولا ورخان کوشع ہے محبت تھی۔ وہ اُس کی

محبوبه محى اور پھر ميں اُس كى محبت اور محبوبہ بن كئي ہے۔" پیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وه متمع كو بهلا تهيس يايا۔ بال بھلانا..... معاف كرديے سے زيادہ مشكل ہوتا ہے۔ ' أس نے محبوب جو بدلاتو تعجب کیسا؟ لوگ کا فرے مسلمان جھی تو ہوجاتے ہیں۔''

ذویا نے سرخ گلاب کو سُو تکھتے ہوئے ہونٹوں اور گالوں ہے رگاتے ہوئے کہا اور پھرخود ہی ہس پڑی۔

أن سب كا رزلث آ ؤث ہوگيا تھا۔ سِب بہت شاندار گریٹے لے کر کامیاب ہوئے تھے لیکن اس بار پہلی پوزیش ذویا کی بجائے بوئی نے حاصل کی تھی۔ کیونکہ ذویا اپنی زخمی حالت اورخرا بی صحت کے باعث بہت ہفتوں تک کتابوں سے دور رہی تھی۔ اور دلاور خان کا روبیہ اُس کے اعصاب کوشل کر چکاتھا۔اُس کا ذہن منتشرتھا۔وہ ذہنی طور پر کافی أیب سیٹ رہی تھی۔ لبذا اُس کی دوسری بوزیس آئی تھی اور بینی تھرڈ پوزیشن لے کر بہت خوش تھا۔ ٹینا اور مونٹی کے بھی اے کریڈ تھے اس کیے انہیں پوزیشن نہ ملنے کا ملال نہیں تھا۔ وہ سب مل کر اس خوشی کوسیلیبریث کررہے تھے۔ مینا اور مونٹی کی منگفی کے ساتھ، احتشام ولا می*ں* خوب بنتے ہوئے ملک شیک کا گلاس اُٹھا کر منہ ے لگالیا۔

° ولاورخان ..... بال وه ربادلا ورخان ..... ارے اس نے موجھیں منڈوا دیں۔"مونی نے ئی وی کی د تکھتے ہوئے دلاور خان کو پہنچاتے ہی شور مجايا توسجى متوجه ہو گئے

ہاں میرتو دلاور خان ہی ہے واؤ کلین شیو میں بھی بڑا ڈیشنگ لگ رہاہے۔''مضطفیٰ نے کہا۔ '' لوگ بے عزتی ہونے پر موجھیں منڈوا دیتے میں اس نے کامیابی اور جیت ملنے پر

و پھیں صاف کروا ویں۔ پر لگ بڑا ہینڈسم رہا " ال بيتو ہے۔ "سب نے أس كى بات كى

'''اللّٰد کرے کے بیزوجوان جواسمبلی میں پہنچے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے ایما نداری سے کام کریں۔"

فائزہ نے دعا کی تو سب نے' آمین' کہا اور ذ ویانے اُسی وفت اینے سیل فون سے دِلا ور خان كو مبارك ہو' كالليج سينڈ كر ديا۔ حلف مكمل ہوا تو أس في الله كاشكرادا كيا-آس ياس مباركباد كا شور اٹھ رہا تھا۔ اُس نے اپناسیل فون کوٹ کی جیب سے نکال کر آن کیا جو اسمبلی ہال میں پہنچتے ى آف كرديا تفاسيني تونز بجناليس-أس نے تیزی ہے نیکٹ چیک کرنے کے لیے اِن بلس اوین کیا تو سب سے بہلا ﷺ ذویا کا ہی اُس کی آ نکھوں کے سامنے جیکا تھا۔جس نے دلا ورخان کی آنگھوں کی چیک مزید بڑھادی ہو۔

''مبارک ہو۔'' بیددوحرفی سادہ ساجملہ اُسے دو جہان کی دولت اورمسرت دے رہاتھا۔خوشی کا احماس اُس کے رگ و بے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیاکامیابی اُس اسلے کی نہیں ہے۔ ذویا کی سوج ، قلم ، لہو میں لکھے لفظوں اور دعاؤں کی کامیانی بھی ہے۔

آئی دیکھومہندی کی رات ہری ہری مہندی لكاؤ

ملی ہے تصیبوں والی رات ہری ہری مہندی رگا و

مہندگی لگاؤ، گیت خوشیوں کے گاؤ ملی ہے تصیبوں والی رات ، ہری ہری مہندی لكاؤ

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ساتھ رقص کرنے لگی۔ حاضرین تالیاں بجا بجا کر الہيں خوب دا د دے رہے تھے۔ انجوائے کررہے

ما زااے نے ماڑاتنے یار جوہے مج دی ہوو ہے اوساڈ اپیار جو ہے کیوں ماہی دا، کیوں ڈھولے دا حیلہ کراں میں نے لکھ واری بسم اللہ کراں بىم اللەكرال.....

ڈائس کرتے ہوئے ذویا کومحسوس ہوا کہ کوئی بہت توجہ ہے اُس کو دیکیر ہاہے اُس نے جاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دلاور خان اُس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ بہت جدید طرز کے گرتا شلوار میں ملبوں گلے میں سیاہ اور سنہری رنگ کا اسٹانکش مفلرڈ الے، سفید شلوار پر، کریم رنگ کا کرتا جس کے گلے اور دامن پر بہت نفیس کام کیا گیا تھا۔ ہلکی سی شیو برهی تھی۔ وہ بے حد دلکش' وجیہہ اور خوش جمال دکھائی دے رہا تھا۔ ذویا کو اُس کا وہاں ہونا ا پنا وہم اور خیال محسوس ہور ہا تھا۔ دھر کنیں اٹھل میکھل ہور ہی تھیں۔

'' أف! دلاور خان ثم اب جھے تصور و خیال میں بھی بے چین کرو گے۔'' ذویا نے دل میں أے مخاطب كر كے كہا۔ وہ رفض كرتى رہى مكر دلا ورخان كالمسكراتا چېره سلسل أس كےسامنے رہا تو بہانہ کرکے پنڈال سے باہرتکل آؤں۔ابھی وہ این دھڑ کنون کوسنجال ہی رہی تھی کہ اُس کے کان میں دلاورخان کی آواز آئی۔ " باہر کیوں آ گئیں بہت اچھا ڈانس کر لیتی

'' پیضرور دلا در خان کا بھوت ہے درنہ وہ اور میرے ڈانس کی تعریف کرے ناممکن۔'' ذویا نے دل میں کہا اور تیزی اندر کی طرف بھاگی۔وہ

'اچششام وہلا' کے لان میں مہندی کی تقر ہور ہی تھی۔ ایج پر ماہ نور سائر ہ مصطفیٰ مجتنیٰ خوب سے سنورے 'شرمائے کجائے سے بیٹے تنے۔مہندی کی رسم ادا کی جارہی تھی۔ ڈیک پیہ مہندی کے محبت کے گیت فضا میں گونج رہے تھے۔ مہندی کی رسم شوخیوں، شرارتوں بھرے جملوں میں اوا ہور ہی تھی۔ ذویا نے سب سے ہٹ کر الگ ہی ڈریٹک کی تھی۔ لڑکیوں نے پہلے، ہرے لال رنگ کے ملبوسات زیب تن کیے شخے۔جبکہ ذویائے کرشل گرین رنگ کا جدید طرز کا لمیا سا اسٹائلش فراک زیب تن کیا تھا۔مون لا تن کلر کا چوڑی دار پا جامهٔ فراک پرمون لائث کلر کا بہت ہی تقیس اور نازک موتیوں بیٹس بگوں كا كام كيا كيا تھا۔أس كا لباس ڈائمنڈ كى طرح چىك ربا تھا۔ گلے میں مون لائٹ كلر كا نبيث كا دویشہ اپنی بہادر کھلا رہا تھا۔جس پرسفید ہیرے جیسے نکوں کے کام نے سجا دیا تھا۔ ہاتھوں میں میچنگ جیولری اور تجرے پہنے بالوں کو چیبیلی اور گلاب کے تازہ چھولوں سے گندھی خیٹیا کی شکل دیے کا نوں میں بہت اسائلش آویزے پہنچے، یاؤں میں جیل کے خوبصورت ڈیزائن والے جوتے سنے، خوشبوؤں سے مہلتی .....سب سے الگ اور سب ہے جدا ..... کی تصویر بنی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ فائزہ نے ذویا سمیت سب بچوں کی نظر اُ تاری تھی۔صدقہ خیرات کیا

ہیں نے ذویا کا پسندیدہ گانا 'بسم اللہ کرال' ڈیک پرنگادیا تھا۔ '' زوئی ، کم آن۔'' ٹیٹا اور پپی اُس کا ہاتھ پکٹر کرسب کے درمیان کیلیج لیا۔ وہ مختلف سونگزیر ڈالس کررہے تھے۔ ذویا بھی خوشی خوشی اُن کے

دلاور خان کا دکش ، نرم ، مدهراورا پنائیت کا احساس دلاتا لہجہ، کچھ پوچھتا ہوا انداز ، دھز کن میں طلاطم بیا کردینے والا سوال ذویا کوساکت کرگیا۔

'' کیا بیو ہی دلا ورخان ہے جواُس کی محبت کو فریب اوراُس کی باتوں کو گھسے پٹے ڈائیلا گزشمجھتا اور کہتا تھا۔''

آج کتنے خوبصورت لفظوں میں وہ اسے اظہار محبت بھی کررہا تھا اور اُس سے اُس کے ساتھ کی اجازت بھی مانگ رہا تھا۔ اُسے اُس کی ساتھ کی اجازت بھی مانگ رہا تھا۔ اُسے اُس کی رضا ہے جاہتا تھا وہ اور اُس پر ابنا اوھورا بن بھی ظاہر کررہا تھا۔ کیا نہیں تھا ان چندلفظوں میں ، ییار، مان ، اقرار، اعتراف اورامید .....

دلاورخان نے اُسے بل بل جیرت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ تو اُس کے تصور و خیال سے فکر اور خواب سے بڑھ کرسچا اور اچھا انسان ٹابت ہور ہا تھا۔ محبت کا ہرانداز نیا، جدا اور ماورا تھا۔ وہ محبت کرنا اور کروانا جانتا ہے۔ بیاس نے ذویا کو پوری بھی اُس کے پیچھے ہی اپھاتھا۔ Clety کے اور خان کی آ واز پر وہ ہڑ بڑا کر '' ذویا۔'' دلاور خان کی آ واز پر وہ ہڑ بڑا کر پلٹی۔

''آ ۔۔۔۔آ پ۔۔۔۔ آ پ۔۔۔۔ آ پہلی آئے ہیں آئے ہیں میں جھی شاید۔'' وہ پھٹی پھٹی آئھوں سے اُسے دیکھ رہی تھی اور وہ اُس کی کیفیت وحالت سے محظوظ ہور ہا تھا۔

"م كياسمجھيں؟ اپناوہم ،تصوروخيال؟" " ہوں ـ" ذويا نے سر ہلايا تو وہ مسرور ہوگيا۔

"' زہے نصیب، ہم آپ کے تصور و خیال ماریخ ہیں۔''

" أن يتوضح اسلام آباد ميں تھے نا حلف برادری کی تقریب میں تو یہاں کیسے؟" ذویا کی جیرانگی بدستور قائم تھی۔

'' ہاں سے میرا و ہاں ہونا ضروری تھا اور شام میں میرایہاں ہونا بہت ضروری تھا۔'' دیں ا

'' بھئی ہمیں بھی آ پ کے گھر میں ہونے والی شادی کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی گئی سمنا۔''

'''جی بالکل!'' ذویائے سنجلتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

''آپ باہر جاکر بیٹھے، میں آپ کے پینے کے لیے پچھ جحواتی ہوں۔''

''سنو!'' دلا ورخان کی پکار پراُس کے آگے بڑھتے قدم بھم گئے۔ اور دھڑ تنیں بھی اُس نے گردن گھما کے اُس کی طرف دیکھا تھا۔ ''اگر میں یہ کہوں تم ہے ''اگر میں یہ کہوں تم کرتم بن، نامکمل ہوں کرتم بن، نامکمل ہوں

( وشين ١١١)

''ناں۔''وہ دلکشی ہے محرایا۔ " بیت تم نے کس ہاتھ سے ٹائپ کیا تھا؟" "اں ہاتھ ہے۔ " ذویانے اُس کے چہرے کوجیرت اور محبت سے تکتے ہوئے بے خیالی میں ا پنابایاں ہاتھائس کے آ کے کردیا۔جوأس نے بلا جُنُک کِرُلیا۔ ذوبا کے حواس کم ہونے گئے۔ دو تصنیکس مصنیکس آلوٹ ذوبا، تمہاری مبارک بادنے میری خوشی کمل کردی تھی۔ میرے اندرخوشی کاایک نیااحساس جگانے کے لیے بہت بہت شکر ہی۔' ولاور خان نے اُسے محبت پاش نظروں سے ویکھتے ہوئے دل سے ایمانداری سے کہتے ہوئے اپنے گرتے کی جیب میں سے ایک نفیس و نازک می ڈائمنڈ رینگ نکال کر اُس کی نازک سی مخروطی انگلی میں پہنا دی۔ ذویا ہکا بکا أے تکے جارہی تھی۔ ولا ورخان کوأس پر بے پناہ پیار آرہا تھا اُس نے ذویا کا ہاتھ اینے ہونٹوں سے لگایا تو ذویا کو جیسے ہوش آ گیا۔اُس نے تیزی ہے اپناہاتھ بیکھے تھے کیا۔ " پہ .....کیا کررہے ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے کسی لڑکی کو انگونھی پہنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟''وہ تیزی سے بولی۔ یہ

ہے؟ وہ بیزی سے ہوی۔ '' ہاں بالکل پتا ہے، اور تمہیں انگوشی پہنانے کا بھی وہی مطلب ہے۔'' وہ دھیرے سے ہنسا اور پھر سے اُس کا ہاتھ تھام کرمسکراتے ہوئے

''ایے کیے؟ آپ توشکر بیادا کررہے تھے اں۔''

''ہاں بیانگوشی شکر یہ ہے تہماری محبت بھری پُرخلوص مبار کہاد کا۔ اور بیانگوشی نشانی ہے اس لیحے کی جب میں تم کو خود سے منسوب کرر ہا موں۔'' دلا ور خان نے محبت اور نرمی سے کہتے طرح سے جنا بھی دیا تھا اور کمل سے ثابت بھی کردیا تھا۔ کون لڑکی ہوگی جو ایسے پیارے اور انمول انسان کو گنوانے کی غلطی کرے گی؟ ذویا بھی بیغلطی نہیں کرسکتی تھی۔ اُسے تو دنیا میں جنت مل رہی تھی پھر بھلا وہ اپنی جنت کو کیسے میں جنت مل رہی تھی پھر بھلا وہ اپنی جنت کو کیسے میں جنت مل رہی تھی پھر بھلا وہ اپنی جنت کو کیسے میمار دیتی ؟

دلاورخان جوزویا کے رگ ویے میں ، دل و روح میں بس گیا تھا۔ وہ اُسے کھونے کا حوصانہیں رکھتی تھی۔ اُس کی محبت میں واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے تھے اُس کے لیے ، وہ جانتی تھی کہ دلا ور خان ہی اُس کی خوشیوں کا ضامن اور دل کا میت ہے۔ اُس کی شمچھ میں نہیں آیا کہ دلا ور خان کو کیا جواب دے بس وہ مسکرا دی۔ اور تیزی سے ایسے کمرے میں داخل ہوگئی۔۔

'' اس مسکراہٹ کو میں اقرار سمجھوں؟'' وہ بھی اُس کے پیچھے آیا۔

" پلیز، باہر جائیں نال کوئی دیکھ لے گاتو۔"

ذویا اُس کے کمرے میں آنے پرشپٹاگئی۔
" ڈوونٹ ورئ بنی ہمہاری عزت مجھے ہرشے
سے زیادہ مقدم ہے۔ میں دراصل یہال تمہارا
شکریدادا کرنے آیا ہوں۔"
" شکرید، اب کس بات کا؟" ذویا نے
حیرت ہے اُسے دیکھا۔

" اس مبارک باد کا۔" دلاور خان نے اپنا سیل فون آن کرکے اُس کا 'مبارک ہو' کامیسے اُسے دکھاتے ہوئے جواب دیا۔

''آپ ……اس کاشکر بیادا کرنے کے لیے …… یہاں تک آئے ہیں۔'' ذویا جیرت ،مسرت اور بےخودی ہے بھیکتی آ واز میں بولی۔ ''' سے مختصہ م

''کیاہے ہے تھی جوائے ہریل جیرت ومحبت کاایک نیاجہاں دکھا تاہے۔''اُس نے سوچا۔

(دوشیزه ۱۷۶

ہوئے ایک اور ڈائمنڈ رنگ اپنی جیب بیل ہے ، ویکھر ای تھی۔ 4 NAW کے ایک جیب بیل ہے ، ویکھر ای تھی۔ کا ور کی ایک ا نکال کر اُس کی خالی انگلی میں بیہنا دی۔ وہ اپنے میں کا میں بیاں پوری میں میں اس کی میں اس میں اور سے

حنائی ہاتھوں میں اُس کے نام کی انگوٹھی کو جگمک کرتے و کیھ رہی تھی۔ آئکھیں تشکر کے احساس سے چھلک پڑیں۔

''تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو کیا؟ پلیز شیل می زویا، تمہاری مرضی کے خلاف پچھ نہیں ہوگا۔''

''میری مرضی!'' ذویانے اُس کی بے قراری کواپنے کیے محسوں کرتے ہوئے اُسے جاہ سے دیکھا۔

> '' ہاں ذویا ہمہاری مرضی ۔'' دو س سے نہد

'' کیا آپنہیں جانے کہ میری مرضی کیا ہے؟'' ذویانے اُلٹا اُس سے سوال کرلیا۔ وہ تو اُس کی مرضی اُزل سے جانتا تھا۔ اور اُس کے سامنے وہ محبت کی تصویر بنی کھڑی تھی وہ بھلا کیسے سامنے وہ محبت کی تصویر بنی کھڑی تھی وہ بھلا کیسے نہ جان یا تا کہ ذویا کی مرضی کیا ہے؟'' وہ خوشی

" آئی نو، مجھے پتا تھا تہاری مرضی، میری مرضی ہے الگ ہوبی نہیں سکتے۔ اِن قیک ہم مرضی ہے الگ ہوبی نہیں سکتے۔ اِن قیک ہم مونوں ایک دوجے ہے الگ ہوبی نہیں سکتے۔ ہماراملن تو سو ہے رب نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہمارا ملن تو سو ہے رب نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہماری ہے ہمارے بردوں نے بہت راز داری ہے ہماری بات طے کرلی تھی۔ بس تہاری بات مطے کرلی تھی۔ بس تہاری بال کے بعد عمل ہونا تھا۔ اور ہمال کروانے کی فرمہ داری بھی میری تھی۔ ' وہ خوشی سے اُس کے باتھوں کواپنی آئھوں سے ہونٹوں سے لگا کر بتار ہما

" كيا مطلب؟" وه مونوں كى طرح أے

" ذویا، میں یہاں پوری تیاری ہے آیا ہوں، بے جی ،باباسائیں اورسبگر والے بھی ساتھ آئے ہیں۔تمہارے مما، پاپانے ہی جھے تم ساتھ آئے ہیں۔تمہارے مما، پاپانے ہی جھے تم طاق ہوتو یہ طے تھا کہ تمہاری مہندی بھی آج ہی ہوگا۔ اور میں نے تو مولوی صاحب کو بھی گاؤں ہوگا۔ اور میں تہ تو مولوی صاحب کو بھی گاؤں سے بلوالیا ہے۔ ہمارا نکاح آج ہی ہوگا۔ اور مصتی تمہارے بھائیوں کے ولیے کے دن ہوگا۔ اور ہوگا۔ اور مولی نہوا ہے دن ہوگا۔ اور مولی نہوا ہے دویا جرت ہوگا۔ اور ہوگا

ردہ رہ اسے کیے؟ مجھے میرے بھائیوں کی شادی انجوائے کرنی ہے۔'' ذویانے پریشانی سے اِسے دیکھتے ہوئے کہا۔

" ہاں تو ہم مل کرانجوائے کریں گے نال مسٹر اینڈ مسز ذویا دلا ور خان ، مل کر مصطفیٰ اور جنبیٰ کی دہنیں بیاہ کرلائیں گے اور اُن کے ویسے کے دن ہم بھی دولہا دلہن بن جائیں گے۔ کیوں؟ بنوگی نا میری دلہن؟ ' وہ اُس کے چہرے کو دیسے ہوئے جاہت ہے یو چھ رہا تھا۔ ذویا نے اُس کی جاہت ہے اُمنڈ نے جذبوں کو خوشد کی سے واہت ہے اُمنڈ نے جذبوں کو خوشد کی سے دیکھا اور نظریں جھگا کر شرمیلے بن سے مسکراتے دیکھا اور نظریں جھگا کر شرمیلے بن سے مسکراتے ہوئے اُنہات میں سرہلا دیا۔ جنت بی بی سے بھی تو اُس نے بہی وعدہ کیا تھا۔

''یا اللہ تیرا لا کھشکر ہے۔'' دلاور خان نے فرطِمسرت ہے کلمہ شکرا دا کیا۔ دریوں ساری ت

'' ماشاء الله! ثم بہت حسین لگ رہی ہو۔'' دلاور خان نے اُس کے سندر سراپے کو نگاہوں سمویا۔

سمویا۔ '' لگ رہی ہو کیا مطلب؟ میں حسین وجمیل ہوں۔'' ذویانے اپنے مخصوص پُر اعتماد کہجے میں کہا



تووه بے ساختہ ہس پڑا CO III. '' ذویا، میری جان!'' دلاورخان نے بے " چیتم بدور' اس میں تو دوسری رائے ہو ہی

اختياراً ہے اپنی بانہوں میں سمولیا۔ "ارے بیر کیا کررہے ہیں آپ؟" وہ بو کھلا گئی اُس کے قرب اور پیارے۔ ''شادی ہے پہلے کی گئی ہرزیادتی کاازالہ۔' '' وه تو آپ کرنچکے'' ذویا کی نگاہوں میں ہاسپیل کی شب کا منظر تھا۔ یا وَں پراب اُس کے ہونٹوں کالمس زندہ تھا۔ بیاحساس، بیمنظراً ہے آج تک ہواؤں میں اڑار ہاتھا۔

'' احیما! ہاؤ سوئٹ بوآ ر، کیکن ایک چیز مجھے بہت غصہ ولاتی ہے خود یہ، میں نے تم پر ہاتھ بھی اللهايا تفانال-''

'' تو'' ذویائے سوالیہ نظروں سے اُس کا

'' تو بیہ'' ولاور خان نے اُس کا چیرہ اینے ہاتھوں میں تھام کر اُس کے دونوں رخساروں پر ا ہے ہونٹوں ہے محبت کے گلا ب کھلا دیے۔ ''ان، دلاور، گندے بیجے، گناہ ملے گا آپ کو۔'' ذویا بری طرح شر ما، کھیرا اور بوکھلا کراُسے چیچے دھکیلتے ہوئے یولی تو وہ ہنس پڑا۔

'' انجھی تھوڑی دریمیں ہارا نکاح ہوجائے گا تو سب گناہ ثواب میں بدل جائیں گے۔ اورتم اتنی پیاری لگ رہی ہومیرا تو دل جاہ رہا ہے کہ ر حفتی جھی آج ہی کروالوں ۔''

دلا در خان نے اُس کے شرمیلے روپ کو بے خودی اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شریر کہجے میں کہاتو وہ زورے چیخی \_

" ولاورخان -"

"جی میری جان ۔" اُس نے مسکراتے شوخ کہجے میں کہا تو ہنس بڑی اور شرما کر باہر بھاگی۔

نہیں عتی۔ چلو پھرمبرے نام کی مہندی لگواؤ'' ''مہندی تو میں نے پہلے ہی لگوالی تھی۔'' ذویا نے اپنے حنائی ہاتھواس کے سامنے کھول دیے۔ · • تکین اِس میں میرا نام تونہیں لکھا۔'' اُس نے ذویا کے ہاتھ پکڑ کرمہندی کے ڈیز ائن کو بغور و تکھتے ہوئے کہا تو وہ بےساختہ بول پڑی۔ " آ پ کا نام تو دل پیکھا ہے نا۔" '' ہوں۔'' دلا ور خان نے خوشی ہے بے خود پوکر اُس کے چبرے کو دیکھا وہ اپنی بے اختیاری ير والع الحال ي مولق -

'' ﷺ بیں ..... ڈائیلاگ نہیں بول رہی۔' زویا کو اُس کی برانی بات یاد آگئی تھی جھی فور**ا** وضاحت کی تو و و ہے ساختہ قبقہ لگا کرہنس پڑا۔ '' تمہاری اس سیائی ، بے ساختگی اور خلوص پر محصے مکمل یفتین ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں كه مجھے تم مليں .... جانتی ہو ذويا انسان دو وجہ ے بدل جاتا ہے کوئی بہت خاص اُس کی زندگی ے چلا جائے یا کوئی بہت خاص اُس کی زندگی میں آجائے۔ کی کے میری زندگی میں آنے جانے اور جنت نی لی کے میری زندگی میں آنے ہے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں، میں نہیں رہا تھا۔ دلا در خان کہیں کھو گیا تھا۔ پھرتمہار ہے میری زند کی میں آ جانے ہے میں پھر ہے جی اٹھا ہوں ، كتنابدل كيا ہوں ميں ..... پھرے بننے مسكرانے لگاہوں۔خوشی کا ہنسی کا زندگی کا پیداحساس <u>جھھے</u>تم نے ولایا ہے۔اب بھی میری زندگی ہے دورمت

" فكرندكري مرتة وم تك آپ كى جان





بولی، نینا، پیی، مونی ٔ فائزه، رضیه اُسی کو لینے آرہے ہے۔ ولا ورخان کی خوتی اُس کے چرے ے پھوئی پڑر ہی تھی۔ اور اب ایج پر ذویا اور ولا ورخان كوايك ساته بثها يا گيا تھا۔رسم حنااوا كى تحلی \_ خوشیوں ، رنگوں' قہقہوں اور خوشبوؤں کا سلاب امنذ آیا تھا جارسو .....عیشاں بی بی نے ذویا کواینے خاندانی سونے کے تنگن پہنا کرأس کا ما تھا چو ما تو و ومسکرا دی۔

فائزہ، احتشام الحق ذویا کے بھائی، دوست معجمی اس سر پرائز رشتے پر بے حدخوش نظر آ رہے تنے۔رسم حنا کے بعد ذویا اور دلا ورخان کے نکاح کی رسم ادا ہوئی ، قبول وا پیجاب کی رسم ادا ہوتے ہی دونوں کو دلی سکون ، اورخوشی کا احساس ہوا۔ دونوں دل ہی دل میں رب کے حضور سجد ہُ شکرا وا

وونوں کو سدا سکھی رکھے''عیشاں ٹی ٹی (بے جی)نے ولاورخان اور ذویا کا ماتھا چوم کرول سے دعا دی توسب نے آمین کہا۔

" کھانا لگ چکا ہے سب سم اللہ کریں۔" مونیٰ نے باآ واز بلندسب کواطلاع دی تو مہندی کے فنکشن میں شریک تمام خواتین و حضرات اور بے کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ پپی تو ذویا اور دلا ورخان کی مووی اور تصویریں بنانے میں مکن تھا۔ بولی، مینا بھی وہیں موجود تھے۔سب کے

گروپ فوٹوز بھی تھنچے گئے۔ '' بچو! آپ سب کے لیے کھانا میں إدھر ہی جھوا رہی ہوں۔ ذویا اور دلاور کے ساتھ کھانا سب۔''فائزہ نے خوشی سے اُن دونوں کو د کیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ '' ارے آنٹی ، آپ نہ بھی کہتیں تو ہم نے

کھانا اوھر ہی لے آنا تھا۔ اتنی جلدی تو چھٹی نہیں ملنے والی ان دونوں کو۔ ویسے بیسر پرائز نکاح واقعی سر پرائز ڈ کر گیا ہے ہم سب کو ..... یار ہم نے اتنے پلان بنائے تھے۔ان شادیوں کے اُن کا کیا

بپی نے اسلیج پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہاذویاہئس پری۔

" سب کھے ہوگا یہ نکاح آپ لوگوں کے یلان براثر انداز نہیں ہوگا۔بس اینے پلان میں مجھے بھی شامل کرلیں۔'' دلاور خان نے مسکراتے

" پھرٹھیک ہے۔" ہیں خوش ہو گیا۔ویٹر کھانا لے آیا تھا۔مونٹی اور ٹینائے مل کرٹیبل پرنگا دیا۔ '' دولہا بھائی، آپ ذویا پر پابندی تو مہیں لگائیں کے ہم سے ملنے دوستی رکھنے پر؟" مونی نے بلا جھجک اُس ہے یو چھا تو ذویا سمیت وہ بھی دلا ورخانِ کی طرف دیکھنے لگے۔

'' ہرگزنہیں، اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سب بچین کے دوست ہیں اور میں تو آپ سب کا بے حدا حیان منداور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ذویا کو اپنا خون دے کران کی زندگی بچائی این کا تناخیال رکھا۔'' دلاور خان نے مسکرا کر سنجیدگی سے جواب دیا تو سب خوش ہو گئے۔

" تھینک یو دولہا بھائی، کیکن آپ کو ہارا احمان مند یا شکر گزار ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو بھی کیا اپنی دوست کے لیے کیااور حق دوستی نبھایا۔ 'مونٹی نے

کہا۔ " ہاں اور اس کے لیے تو ہم ذویا کا شکریہ بھی قبول نہیں کرتے۔ بھئی دوست وہی ہوتا ہے نا جو

كڑے، برے وقت ميں كام آتا ہے اور ہم تو بچین ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وُ کھ، سکھ شير كرتے آئے ہیں۔ "پپی نے كہا تو ذويا كوأن برفخر محسوس ہوا۔

" آئی ہوپ، آئندہ بھی کرتے رہیں گے اوراین دوسی آئندہ بھی ای طرح نبھاتے رہیں گے۔'' دلا ورخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' انشاءالله! آپ فکر ہی نہ کریں۔ہمیں تو بس آپ کی طرف سے خطرہ تھا جو کہ ابنہیں ر ہا۔ ' مونی نے کھانا بلیث میں تکالتے ہوئے کہا تو دلا ورخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ياراب ميں اتنا خطرنا ك بھى نہيں ہوں <u>۔</u>'' " کینی خطرناک ہیں تو۔" ٹینا نے اُسے

'' ہاں کیکن صرف وتمن کے لیے دوستوں اور بہن بھائیوں کے لیے نہیں۔'' دلاور خان نے مسكراتے ہوئے كولڈڈرنك أٹھا كر ذويا كے

'' دینس کریٹ'ہاری دوست کی حفاظت اب آپ کی ذے داری ہے۔'' ٹینا خوش ہو کر بولی تو اُس نے سر ہلا دیا۔

" لگتا ہے سب حسین لڑ گیاں پیا کو پیاری ہو کئیں ہیں یا اللہ کو ..... آج کے فنکشن میں ایک بھیلڑ کی ایسی نہیں ملی جسے دیکھ کے بندہ گر ل فرینڈ بنانے کی خواہش کر سکے۔ سب رنگ و روغن لگا کے حسین نظر آنے کی کوشش کررہی تھیں۔'' بپی نے کولڈو رنگ کی سیپ لے کرا پنے کیمرے میں د کھتے ہوئے در دبھرے لہجے میں کہا تو اُن سب کو

'' چہ چہ چہ ہے۔ ۔۔۔۔ ہے چارہ پپی' ساری تیاری اور محنت ضائع ہوگئی۔'' ٹینا نے اُسے چھیٹرا۔

"اقسوس!" بيى نے تھوڑى جھیلى برر كھ كركہا

"لیں بسم اللہ کریں۔" مونٹی نے ولا ورخان کو پلیٹ میں بریانی اور تورمہ ڈال کر پیش کیا۔ ' تھینک یو۔'' اُس نے مسکراتے ہوئے شكرية كے ساتھ بليث لے لی۔

'' ذويا! لوبسم الله كرو '' دلا ورخان نے اپنی پلیٹ ذویا کی طرف بردھائی۔

''ارے واہ! ابھی ہے اتنا خیال ہے بیوی کا' دلاور بھائی ہمیشہ ای طرح خیال رکھیے گا ہماری دوست کا۔'' ٹینا نے مسکراتے ہوئے بہتے شوخ کہجے میں کہا۔ ذویا شرمیلے بن ہے مسکرار ہی تھی۔ "انشاءالله! آپ فکرنه کریں اینے سے براھ کر خیال رکھوں گا میں ذویا کا '' دلا ور خان نے يفين دلايا\_

'' دلاور بھائی ، آپ ذویا کو گاؤں میں حویلی میں رکھیں کے کیا؟'' مونیٰ نے نان اور قورمہ

کھاتے ہوئے پوچھا۔ ''نہیں، ہم شہر ہیں ہی مستقل رہائش رکھیں کے ویسے گاؤں ،حویلی آنا جانا تورہے گا۔ گاؤں اور حویلی کا ماحول ذویا کے مزاج ہے میل نہیں کھا تا۔ میری طرف ہے ذویا پر کوئی وباؤ تہیں ہوگا۔ پیہ جہاں کہیں گی رہ لیں گئے جیسے کہیں گی جی لیں گئے جولہیں گی وہ کرلیں گے۔میری زندگی تو اب ان کی امانت ہے یہ اِسے جیسے گزارنا جاہیں يه ما لک بين ان کي مرضي چلے گي۔''

دلاور خان نے کھانا کھاتے ہوئے ذوبا کو استحقاق اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ذویا کوخود پررشک آنے لگا۔

''اوہو.....واہ بھئ کیعنی آپ فر ما نبر دارشو ہر بننے کا کر دار نبھا کیں گے۔''سب نے بہت شوخ

دوشيزه 182



لج بين كها-" و حكم كا غلام كهو ، حكم كا غلام! " بيني في الم " بال بالكل! مجهدان كاغلام بنن مين كوئي شرمندگی نہیں ہوگی۔'' ولاور خان نے مسکراتے ہوئے بہت ایما نداری سے کہا تو سب شوخ جملے بولتے انہیں چھٹررے تھے۔

'' ذویا سن رہی ہو۔'' ٹینا نے اُس کی توجہ

" آپ میرے سر کا تاج ہیں اور تاج حکومت کرتا اچھا لگتا ہے غلامی کے لیے ہم ہیں نال.....آپ کی اتن عزت اور محبت پر ہم تو آپ کے غلام ہو گئے ہیں ولا ور ..... بس ای محبت اور عزت کی تو تع رکھیں گے آپ سے ہمیشہ۔'' ذویا نے اُسے ویکھتے ہوئے مرهم آواز میں کہا تو وہ نہال ہوگیا۔ دل وروح تک سے سرشار وسیراب

'' میں تمہاری تو قع سے بڑھ کر تمہیں مان ، محبت ،عزت اورخوشیاں دوں گایفین رکھومیرا۔'' " مجھے یقین ہے آپ پر۔" ذویا نے مسکراتے ہوئے اس کے پیار پراپنے یقین کی مہر ثبت کی تو وہ اپنی ہی نظروں میں معتبر اور قابلِ رشک ہوگیا۔وہ سب کھانے میں مصروف تھے اور باتوں میں بھی۔ ذویا اور دلاور خان نے ایک دِویے کی آئکھوں میں تشکراورمسرت وانبساط کی تمی دیکھی تو دونوں دھیرے سے ہنس دی۔ ذویا کا دل بھرآیا۔وہ اینے اللہ کاشکرا داکرنے کے خیال ے نماز شکرانہ اوا کرنے کی نیت سے اُٹھ کھڑی

میبل پررکھ دی۔ ''فسحد ۂ شکرا دا کرنے ۔'' ذویا نے محبت ۔

'' و ہ تو مجھے بھی ا داکر ناہے۔ تمام عمر۔'' ولا ور خان نے اُسے محبت، مسرت اور تشکر سے و کیھتے ہوئے معنی خیز کہے میں کہااوراً ٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "أومل كرسجدة شكراداكرتے ہيں۔" دلاور خان نے اپنا ہاتھ اُس کے سامنے پھیلایا تو ذویا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اُس کے ہاتھ پرر کھ

'' بالكل! الله كاشكر اداكرنے ميں در نہيں كرنى جائي\_ بلم الله كرين " بوبي نے اپنى بہن کواپنے من چاہے ہمسفر کی سنگت میں اُس کی محبت کے احساس کے ساتھ دیکھا تو خوش ہوکر

" ' بسم الله الرحمٰن الرحيم \_'' ولا ورخان ذويا كا ہاتھ مضبوطی ہے تھاہے اسلیج سے پنیچے اتر گیا۔ وہ رب کے حضور سجد ہُ شکر ادا کرنے جارہے تھے۔ جس نے اُن دونوں کوایک دوسرے کے محبت اور عزت بھرے ساتھ ہے نوازاتھا۔اوروہ سب مما، پا پا، بو بی ،مونی ، بین ، ثینا ، تبنی ،مصطفیٰ ،عیشاں بی بی اور بختا ور خان بھی شامل <u>تھے۔</u> انہیں محبت اور مسرت بھری نظروں ہے دیکھ رہے تھے۔اور اُن دونوں کی دائمی خوشیوں کی رعائیں مانگ رہے تھے۔فضامیںمحبتوں کے گیت بگھرر ہے تھے۔ ساڈ ارب نے جوڑ بنایا اُزلاں دا آج سانوںاے کھل ملیا اے منتاں دا <u> إ</u>وساريان تووڈ اسر دار جو ہے نے وی ہوے اوساڈ اپیار جوہے كيول وهولے دا، كيوں ما ہى دا حیله کراں ، میں تے لکھ واری بسم اللہ کراں بسم الله كرال

☆☆......☆☆



# قرباني اورخوا

سرکارنے تو دوکی سواری پر پابندی لگائی تھی پراس جھوٹی سی موٹر سائیکل پر تین تین اڑکے سوار تھے۔ سٹر ڈے نائٹ کی عیاشیاں اس غریب ملک میں بھی کچھ کم نتھیں۔ وہ جلنا بھتا منہ سے اپنے دل کا در دگالیوں کی صورت میں نکالتا جار ہاتھا۔ اس کے اندر .....

اجا تک اے کیا سنک سوار ہوگئی تھی جو قربانی میں حصہ لینے پراڑگئی تھی ۔

خدا بخش کی زندگی ہیں سوائے تریا کے کوئی
اور بہار بھی تو نہ تھی۔خدانے اولا دتو کوئی دی نہیں
تھی ماں باپ تو برسوں پہلے او پری دنیا سدھار
چکے تھے۔ بڑی آیانے پال یوس کے بڑا کیا تھا
اور پھر تریانے زندگی کے رو کھے سو کھے ماحول
میں جیسے گل سے کھلا دیے تھے۔اب اس کی ہر
خواہش کا خیر مقدم کرنا جیسے اس پر لازم وملزوم
تھا۔لیکن اس کی یہ خواہش اتن مہنگی تھی کہ اس کے
لیےائے یورا کرنا ممکن نہ تھا۔

" ارے کیا دماغ خراب ہوگیا ہے اس کا ..... تُو نے سمجھایا نہیں اسے۔ " بڑی آپانے سنتے ہی اپنا پارہ چڑھالیا اور کھٹ سے پاندان کا ڈھکن بند کیا۔ یہ اُن کے غصے کے اظہار کا پرانا طریقہ ہے۔

" (" أيا السمجها ما تها ..... يجاري جبيها دو كهاليتي ہے د جو كہو پہن ليتي ہے۔اتنے برسوں ميں اس '' اری میں کہتا ہوں ، میری آئھوں میں تو جھا نگ کرد کیے۔۔۔۔'' '' چل جا۔۔۔۔ میں نہیں دیکھتی۔ میں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ تو مجھے نہیں بلکہ پڑوس کی غزالہ کو تا ڈر ہا ہے۔''

تا ژر ہاہے۔'' ''اری کیسی باتیں کررہی ہے ثریا۔۔۔۔ تیرے ان غزالی نمینوں کی قتم ۔۔۔۔۔سوائے تیرے مجھے کچھے کب دکھائی دیتاہے۔''

'' خیر ..... مجھے تو مجھی نہیں لگتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔او پر والے نے تیری آئکھوں کا فریم ہی ذرا میڑھا بنایا ہے ،تو بندہ کیا کرسکتا ہے۔ پر سن لے ..... میں تیری میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی نہیں ۔۔۔۔ بس سن لے کہ ۔۔۔۔ اس بار ہمیں قربانی میں حصہ ضرور لینا ہے۔''

ٹریانے حتمی طور پر اپنا فیصلہ سنایا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بات کی اٹل ہے۔ جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ شادی کے ان دس برسول میں اس نے بھی ایسی ضدنہ کی تھی لیکن



Section

ما نو ..... بخشے وہ معصوم ہیں ہے۔ چری ہور ہا ہے تو ا ہے دولہا بھائی ہے بھی مشور ہ کر لے۔'' بری آیانے پاندان کھولا اور اس کے لیے پانِ بنانے لکیں۔ وہ ذرا مطمئن ہوا لیکن دولہا بھائی ہے بات کر کے بھی کچھ نہ بنا، مہنگائی کے اس دور میں کون کسی کو قرض اوھار دیتا، یار

کی بیخواہش بھی کیا پوری نہیں گرسکتا۔'' خدا بخش نے اس کے حق میں دلیل دی۔ '' و مکیر بخشے! اتنا بھی بیوی کے دام میں نا آ ..... یا در کھ کہ اس نے تخصے اولا دہیں دی ابھی تک .....اے تب ہی تو اتنا دب کررہ رہی ہے۔' '' بروی آیا! جو بھی ہو..... پرتم بھی پید دیکھو



دوستوں کوتو پہلے ہی آ زما کر دیکھ چکا تھا۔اب خالی ہاتھ گھر جانا ذرااحچھانہیں لگ ریا تھا۔مرتا کیا نەكرتا منەلەكائے لوشايرا۔اے كتناقلق تھا كەأس کی ایک آئکھ جینیکی ہے لوگ اُس کا مُداق اڑا تے تصلیمن ثریانے بھی اے احساس نہ ہونے دیا کیکن قربانی کی اس کیل نے اس کے رہتے میں دراڑ ڈال دی تھی۔قربانی کے اس فریضے کولوگوں نے دکھاوے کی جھینٹ چڑھا دیا تھا پر کم عقل ثریا کوکون سمجھا تا کہ ایک جی اسکول کے چیڑای کی اوقات ہی کہاں ہوئی ہے۔اس پر قربانی فرض نہ

ناں ..... اور بیو یوں کی طرح بنے سنوارنے کے کیے میک اپ کا سامانِ ،مہنگی سینڈلز اور نجانے کی کیاالا بلا..... کچھیس مانتی ۔میرے ساتھ ہی کریم احمد كام كرتا ہے۔ يا يج برس شادى كو ہوئے ہيں جار بچوں کا باپ ہے۔ سم سے سارے بال سفید ہو گئے اس کے .... بچوں کے خریج، بیوی کے نخ ہے اور تو اور سسرال والوں کی ہروفت کی آ ر جار ..... ہر وقت پیوں کی جگاڑ میں لگا رہتا

🛚 , ، چل تۇ كراس كى طرفدارى..... پرېيى نە



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



www.Paksociety.com

" اس نے کتنی بری طرح اسے گھرک دیا تھاوہ پیچاری اپناسامنہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔

کھوں بھوں بھوں ،اچا تک نجانے کہاں سے ایک کتا گلی سے نمودار ہوکرسا منے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے شاید چور سمجھر ہاتھا۔ تب ہی حلق بھاڑ بھاڑ کرواویلاکرر ہاتھا۔

"سالا ایک دوں گا ابھی اسلامی کی اسلامی ایک دول گا ابھی انسانوں میں تمیز نہیں ہے کجے است چوراور شریف انسانوں میں تمیز نہیں ہے کجے اس بڑا وفادار بنا پھرتا ہے۔ "ساتھ میں دو تین مخلطات بھی اس کی خدمت میں عرض کردی۔ پر کتے نے اس پر ہی بس نہ کیا اب با قاعدہ وہ بھونکا مواس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ شیو بردھی ہوئی مولی مورت سے وہ کسی چور ہے کم بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب مجبوری ہی آ پڑی تھی اس نے جھک کر مار مین ہے ایک ڈ ھیلا اٹھایا اور ذرا تاک کر دار زمین ہے ایک ڈ ھیلا اٹھایا اور ذرا تاک کر دار کیا۔ کتا عجیب سی کھیسانی آ وازیں نکالتا ایک اندھیری گل کے کسی گوشے میں رو پوش ہوگیا۔ اندھیری گل کے کسی گوشے میں رو پوش ہوگیا۔ اندھیری گل کے کسی گوشے میں رو پوش ہوگیا۔ اندھیری گل کے کسی گوشے میں رو پوش ہوگیا۔ اندھیری گل کے کسی گوشے میں رو پوش ہوگیا۔ "سالا ۔۔۔۔" نزیر لب وہ برد بردایا اور پھرا پی

وهن میں ست روی ہے چلنا شروع کردیا۔
''مالک مکان پھر آیا تھا۔۔۔۔'' تو ہے پر پراٹھا
سیکنے اس نے ذراوھیمی آواز میں کہا تھا۔لیکن اس
کی ساعت نے فور آا چک لیا، پلاسٹک کی گندی سی
بالٹی میں جمع شدہ پانی کا آخری ڈونگا بھی اُس نے
بالٹی میں جمع شدہ پانی کا آخری ڈونگا بھی اُس نے
اسپنے منہ کی گردرگڑنے میں بہادیا تھا۔ پانی کے
گرنے کی آواز ذرائھی تھی۔۔
گرنے کی آواز ذرائھی تھی۔۔
''کیا کہہ رہا تھا۔۔۔''

می جهر مها است. "کهتا کیا..... و ہی رونا .....کرایہ بڑھا دو ....ورنه اس کی آواز دب گئی تھی یا وہ خاموش ہوگئی تھی محی کیکن ٹریا کوشادی کے دس سالوں ابعد بچوں کی طرح ضد سوار ہوگئ تھی۔ اسے بول خالی ہاتھ گھر لوٹنا انجھانہیں لگ رہا تھا، بچھ دہر وہ بول ہی اپنی سوچوں کے بھنور ہے اُلجھتا آپا کے گھر کے پاس می بلیا پرسر جھکا کر جیشا رہا۔ خاصا وقت بیت چکا تھا بین روڈ پرٹریفک کی روانی میں کسی حد تک کی تھا بین روڈ پرٹریفک کی روانی میں کسی حد تک کی آٹیا تھا بین ہوتے تو وہ سیدھا بس اساب پرجا تا اور منی بس میں جیٹھ کر گھر کی راہ لیتا اساب پرجا تا اور منی بس میں جیٹھ کر گھر کی راہ لیتا کین آج اس کا من کسی طور بھی نہیں لگ رہا تھا سے بھی منی بسول کے چلنے کا وقت اب بند ہو چکا تھا۔ اِکا دُکا بسیس دور دراز کے علاقوں کی چل رہی تھا۔ اِکا دُکا بسیس دور دراز کے علاقوں کی چل رہی تھا۔ اِکا دُکا بسیس دور دراز کے علاقوں کی چل رہی تھی تھی اس نے ذرا رُک کر بھی نہ دیکھا اور دھیمے دھی قدم اٹھا تا چلنا گیا، بردی سڑک سے اب وہ یہی گیوں میں داخل ہو چکا تھا۔

'' بخشے ……!' پڑوش والی خالہ کہدر ہی تھی کہ بسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ کہدر ہی تھی کہ اس کی تھی ہوں کہ اس کی تھی بس کہ اس کی تھی بس معمولی ساعلاج کروایا تھا اور دیکھ تو ……خدانے اسے کتنے پیارے بچول سے نواز ا…… اسے کتنے بیارے بچول سے نواز ا …… باریخ ہزار روپے کون می بروی بات ہے اب وہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ سات یا آئھ ہزار لے لے گئے۔''

''اوٹریا! یہسب چونچلے ہوتے ہیں۔خدانے جب اولا دقسمت میں لکھ دی ہوتی ہے ناں .....تو مجروہ دے ہی دیتا ہے۔'' اسے چڑی ہوگئی تھی اب اس موضوع ہے۔

''ارے اگر ذراسا علاج پر پیے خرچ کرنے سے ہمارا سونا آگئن معصوم کلکار یوں سے گو نجنے گئے تو ..... جرج ہی کیا ہے؟''اس نے دبی دبی ی شکایت کی تھی۔

" چل چل جا .... مجھے جلدی سے ایک کپ



www.Paksociety.com

'' حرام زادہ ..... جب سارا سارا دن
کھڑے۔ مرہ کرڈیوٹی انجام دین پڑے۔ سارا دن
کچر پجر ہیں مغز خالی کرنا پڑے ناں تو پتا چلے اے
کہ ..... غربت کیا ہوتی ہے۔ کرائے داروں کو
فلام سجھتے ہیں۔ ابھی دو سال پرے تو پانچیوں
رویے بڑھائے تھے۔ تم نے کہانہیں اسے ....کہ
ابھی گنجائش نہیں ہے۔' وہ اس کے سامنے غیض و
غضب سے بھرا کھڑا تھا جیسے وہ ٹریانہیں بلکہ مالک

''میں نے تو کہا تھا کہ.....''

''اری ذرا آواز میں دم لگا کر کہتی ناں ..... اس حرامی کے کان ذرااونچا سنتے ہیں۔ دو ہویاں کھا چکا ہے۔ اب تیسری شادی رچانے کا بڑھے کھوسٹ کوشوق چڑھا ہے۔ ہزار بار کہا ہے کہ میرے ہیچھے نہ گھر آیا کر ..... پر وہ میری سُنتا ہی نہیں ،سُن ..... تُونے .... پر دے کے پیچھے ہے بات کی تھی ناں ..... 'اس کی کھوجتی نظریں اس کے چبرے کا طواف کررہی تھیں۔ پینے سے تر بتر چہرے کارنگ پھیکا ساپڑ گیا تھا۔

''ہاں تو اور کیا ..... میں نے تو آج تک ..... اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھائے''

وری سہی ہی وہ بھیگی چڑیا لگ رہی تھی جے برسات کی اندھیری رات میں اپنا آشیانہ ہیں ملتا اور وہ اِدھراُ دھرخوفز دہ نظروں ہے ویکھتے گرجے بادلوں کی دھک ہے سہم سہم کراینے ہی اندر مرتی چلی جاتی ہو۔اس کے اندر کا مرد مطمئن ساہوگیا۔ چلی جاتی ہو۔اس کے اندر کا مرد مطمئن ساہوگیا۔ اس کے بالکل نز دیک ہے موٹر سائیکل زن سے نکلی تھی وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ قہقہوں کی سے نکلی تھی وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ قہقہوں کی نہر ملی آ واز میں سوئیوں کی طرح اس کی ساعت میں چھید کر رہی تھیں۔

سرکار نے تو دو کی سواری پر یابندی لگائی تھی

پراس مجھوٹی سی موٹر سائیل پرتین تین لڑ کے سوار
سے ۔سٹرڈ ہے نائٹ کی عیاشیاں اس غریب ملک
میں بھی پچھ کم نہ تھیں ۔ وہ جاتا بھنتا منہ ہے اپنے
دل کا دردگالیوں کی صورت میں نکالیا جارہا تھا۔
اس کے اندر درد کی شدت میں ابھی پچھ کی آئی تھی
۔گھر اب بھی بہت دور تھا۔ اب اس کی پیروں
میں دردسامحسویں ہونالگا تھا چڑ ہے گی تھی پٹی چیل
میں دردسامحسویں ہونالگا تھا چڑ ہے گی تھی پٹی چیل
اب کا شخ لگی تھی ۔ آ دھا سفرتو پھر بھی طے ہو چکا
تھا اب اس وقت رکشہ کیسی ہی مل سکتے تھے اور
بلاوجہ کے اس خر ہے ہے وہ اپنی جیب پر بار نہیں
ڈالنا چا ہتا تھا۔

وہ اپنے اللہ اللہ ہے کیا؟'' وہ اپنے گھنگھریالے بالوں کو بڑی بیدردی ہے سلجھا رہی تھنگھریالے بالوں کو بڑی بیدردی ہے سلجھا رہی تھی۔ یک لخت ہی اس کا دل ڈول سا گیا۔
''میں دیں نال کے کار میں خوادری نکال

''سن رہی نال .....کیاسر سےخون ہی نکال دے گی۔''اس نے سراٹھا کراُس کی جانب دیکھا اس کی بڑی بڑی کثورہ آنکھوں میں اس کا دل جیسے ڈوب ساگیا۔

" مجیب مرد ہے تو بھی ..... بل میں تولہ بل میں ماشہ ..... بخشے! بھی بھی تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ " وہ دانت نکال کر بننے لگا۔ روٹھی روٹھی ہی وہ بڑی سندرلگ رہی تھی۔

'' تو کیوں سمجھتی ہے مجھے..... اری میں حساب کا سوال تھوڑی ہوں۔ سیدھا سادا سا انسان ہوں۔''

''ہونہہ۔۔۔۔سیدھاساداانسان!کل بڑی آپا کے سامنے کیسے سر جھکائے بیٹھاتھا۔ جانتی ہوں، خوب کان تھر رہی ہوں گی ، وہ میرے خلاف۔۔۔۔۔''

"اری میری جان! بردی آیا کی تو یوں ہی برد برد کرنے کی عادت ہے۔جومنہ میں آتاہے بک

خوشبواً ٹھ رہی تھی اس کے ایک پیر میں چپل جبکہ دوسرا پیربغیر چپل کے تھا،شایدوہ کہیں ہے بھا گتا آیا تھایا کسی نے موقع پاکراہے یہاں ای کلی میں نشانہ بنایا تھا اس کے شینے کے مقام سے ذرا پہلے اسے اپنے ہاتھ سیلے محسوس ہوئے۔ تازہ خون کی خوشبواس کے نتھنوں سے ٹکرائی اوراس کے وجود کے روئیں انجانے جذبے سے کھڑے ہوگئے۔ وہ زخمی تھا۔شاید کسی نے اسے گولی مار دی تھی۔وہ پچھ درین سا بیٹھا رہا، شاید اے خوف سامحسو*س* 

'' آه..... آه.....' ایک بار پھر کراہیں بلند ہورہی تھیں وہ چونک اٹھا اور اس کے ہاتھ پھر تیزی سے چلنے لگے ایسے جیسے وہ ہاتھواس سے تہیں کسی اور کے ہوں۔ اس کی دھنی جیب بھاری ہور ہی تھی اس نے لمحہ بھر کی ویرینہ کی جو بہتھ تھاسب نكال ليامو بائل نون كالجم بنار بانضا كهوه خاصام مبنكا ہے اندھیرے میں وہ خوب محسوں کرسکتا تھا، اُس کا والٹ انجھی تک بھرا نھاا ہے گو کی مار نے والوں نے جھوا تک نہ تھا'یقینا یہ دستنی کی واردات کا شاخسانہ تھا سردی ایک لہراس کے پورے وجود ين دور گئي کھي۔

قربانی کا حصه..... ۋاڭڑ كاخرچە.....

ما لک مکان کا کرایه ، لمحه مجر میں ایک فلم کی ریل رخندلگا کردوژگئی۔

ار حندرہ کر دور گی۔ ''آ ہ……یآ ہ……'' اس شخص کی بیر'آ ہ'اب بہت نخیف ی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا والث اپنی شلوار کی خفیہ جیب میں ڈالا۔نجانے درزی نے کس جذیے کے تحت اس کی پیخفیہ جیب بنائی تھی جو پہلی بار کام آری تھی موبائل قمیض کی جيب ميں تھونسا وہ اٹھنا جا ہتا تھا ليكن اس كا گھنا

دیتی ہیں۔اب ذرای دیر کو بچھے دیکھنے چکی آئی تو کیا کرتا ....اڑنے بیٹھ جاتا اُن ہے.....' '' ہونہہ..... ذرا سا بخار چڑھا تو بھائی کو دوڑ كر ديكھنے جلى آئيں۔ میں ہفتہ بھر بخار میں جلتی بھنتی رہی۔ خیریت کے دو پول بھی نہ بولے

انہوں نے ۔' شکایتوں کے دفتر کھل گئے تھے۔ '' اب جانے بھی دے ناں .....اچھا اب بالوں کونو چنا ہزر کر.....اور یہاں میرے پاس وو كھڑى تو بيٹھ.....''

" آه ..... آه ..... "اس کی ست روی ہے عُصة قدم اب ذرائهم كئة تصداس في كان آ داز کی جانب لگائے۔

'' آه..... آه..... بلاشبه آواز ای اندهیری کلی ہے آ رہی تھی۔ بیآ وازیں تو کسی انسان کی تھیں۔ انسانی جذیبے کے تحت خود بخو داس کے قدم آواز کی ست بر صف لکے۔ کلی تنک ضرور تھی کیکن اندهیرا اتنا بھی نبرتھا کہ ہاتھ بھی نہ بھھائی ویں، زبین پر بیڑا کوئی تحض کراہ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ آ سان کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی کو ا پنی جانب متوجه کرنا جا ہتا تھا۔شایداس کو.....اور وه اس کی آواز پر چلا آیا تھا۔

° كون ..... كون جوتم بهاني ..... ' دل مين

ورو مندی کے سارے جذبات امنڈ کر آ رہے

''آ و … آ ه … '' کراه میں اب شناسانی کی ی کیفیت شامل ہو چکی تھی ۔ وہ ایک انسان تھا اور کی انسان کی مدد کو یکارر با تھا ایک انسان کی قربت محسوں کر کے شایداس انسان کے درد میں راحت ی کھل گئی تھی۔اس کے ہاتھ تیزی سے اس کے وجود پر پھیلنے لگے وہ ایک صحت مند جوان انسان تفا۔ اس کے کیڑوں سے پر فیوم کی دھیمی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کسی سخت می شے لے اگرایا کسی اور قبیلی شے کا کوہ کے دبوج پڑیا تھا۔

خیال نے اس کے وجود میں تجیب می سرشاری می تم کریم احمد کے ساتھ کام کر۔

بھردی۔اس نے لیک کراسے تھا ما اور دوسرے ہی تم کریم احمد کے ساتھ کام کر۔

السے اس نے اسے یوں جھٹک دیا جیسے وہ آگ کا اوکے یارا۔۔۔۔ام ۔۔۔۔ولی خان بھا ا۔

گولہ ہو۔وہ آگ کا گولہ تو نہیں البتہ آگ الگنے کا بھائی ۔۔۔۔ پچیا کا بیٹا ا۔

والاشیطانہ چرخہ ضرور گی۔

اس زخی شخص کی کراہیں .....اس کے وجود کا خون
اس زخی شخص کی کراہیں .....اس کے وجود کا خون
سب کچھالیک ہی خوف کے جذبے میں کہیں دور
مہتا چلا گیا وہ تیز تیز قدم اٹھانا جاہتا تھالیکن قدم
جیسے میں من مجرکے ہور ہے تھے۔ گی سے نکلتے ہی
جیسے جسم ہیں کچھ گری اثری اور اس نے تیز قدم
اٹھانے شروع کیے ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ
جوکیدار کی کڑک دار آواز نے خوف کی
جوکیدار کی کڑک دار آواز نے خوف کی
جھرجھریاں سی جسم میں ابھرنے گی۔

''' کون ہواوئے ۔۔۔۔'' چوکیدار تقریباً دوڑتا ہوا اس کے نز دیک آیا۔اس نے فرار جا ہی کین

را الحالی المحالی الم

اقبال بانو کے جادوگر قلم سے نکلاوہ شائع شاہکار جولا زوال تھہرا۔

دوشیزہ ڈائجسٹ میں مسلسل 20ماہ شائع ہونے والا بیانمول ناول اقبال بانو کی پیچان بنا۔

'شیشہ گو'وہ ناول ،جس کا ہم ماہ انتظار کیا جا تا تھا۔ کتا بی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔

کتاب ملنے کا بیا:

القریش پہلی کیشنز ،مر کلرروڈ اُردو بازار لا ہور۔

القریش پہلی کیشنز ،مر کلرروڈ اُردو بازار لا ہور۔

ection

کو بھی تو اُس کا دل خوشی ہے بھرجا تا بہرحال وہ قربائی میں حصہ ضرور لیتا تھا،اس نے مالک مکان كالجِيوناسا كمرجِيوز كرذرابزا كمركرائ يرليا تھا، گلی کے نکر بر ہی اس نے چھوٹی میں دکان ڈال لی تھی ، اس کی وکان الچھی چل رہی تھی زندگی کتنی خوبصورت بھی کیکن آج بھی وہ سوتے میں چونک کر اٹھ جاتا تھا۔ اس کے وجود میں چونٹیاں سی سرسرانے لگتی اور اسے اپنے ہاتھوں سے تاز ہ خون کی خوشبو آتی ..... ثریا اے وہمی قرار دیے گئی تھی۔وہ روز انہ شام کو بن سنور کر تیار ہوکر پر دے کی اوٹ ہےا ہے جھانگتی رہتی کیکن وہ جانتا تھا کہ ثریا کے خوبصورت نین اے مہیں بلکہ اس کی دوکان کے ارد گرد ان لونڈوں پر ہوتے جو بلند بانگ تہتے مارتے اردگردے کھروں کی کھڑ کیوں در داز دل میں جھا تکتے ، د بی د بی شرار تی اور نضول ی باتیں بڑے مزے سے کہہ جاتے ، اب ثریا نے اس سے ڈرنا سہمنا چھوڑ دیا تھا۔اب وہ اس کے دو بچوں کی مال تھی اس کی صحت اس کی مسکراہٹیں اس کے ول کے سکون کو ظاہر کرتی تھیں۔ وہ آئینے میں اپنا آیپ دیکھتا تو اسے کوئی اورخدا بخش نظراً تاجس كى جينتگى آئكھوں سے زيادہ . کمزور مریل جسم اور سر کے تھچڑی بال تھلتے ۔ا ہے تفس کی قربانی دیے کروہ اپناہی مجرم بن بیٹا تھا۔ ستارااور چندا كا دوده

ثریا کے میک اپ کا سامان ژیا کے کپڑے

کھانے پینے کا سامان کیبل سب پچھزندگی کے پہنے میں گھومتا جار ہاتھا،بس اس کے وجود کے خون کا قطرہ قطرہ نجانے کیسے کب اور کہاں اسے اس کے جرم کی یا داش میں سزاوار قرار دیے جار ہاتھا۔ \*\* \*\*

'' ہاں ..... سب تھیک ہے۔ چلتا ہوں بھائی ، کھروالی پریشان ہورہی ہوگی۔''اس نے ایخ آپ کونارل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ " بال .... ام كومعلوم ہے بھائي بريشان

مور ما موگا.....تم جا وَ .....تم جا وَ فوراً شا باشِ ..... خدابخش كالبس چلتا وه اژ كراس وفت گھر پہنچ جا تالیکن گھراب بھی اتنا نز دیک نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے گھر پہنچا تو اس کی زندگی میں ایک بھونچال آچا تھا۔ آج اس نے ایک زندگی طلب کرنے والے خص کواہنے ہاتھوں سے محسوس کیا تھا، آج اس نے ولی خان کو اپنی زندگی کا سب سے خطرناک مخض محسوس کیا تھا زندگی لمحہ بھر کے ہی انسانوں کا معیار کیے بدل دیتی ہے۔ قربانی کا حصه.....

ۋاڭۇ كاخرچە..... ما لك مكان كاكرابي ..... سب يجهدا تنامشكل تو نہ تھا۔ دل میں اطمینان تو تھا پر نجانے کیوں وہ رات بحرسوندسکا\_

دوسرے دن کے اخباروں میں پیخبر بہت نمایاں تھی۔شہر کا بڑا ڈان'' پیوجیمس'' شہر کے مضافاتی علاقے کی اندھیری کلی میں خون آلود حالت میں مردہ پایا گیا۔ اُس کے موبائل اور نفذی کی غیر موجود کی ثابت کررہی تھی کہ اسے لو منے کے بعد گولی کا نشانہ بنادیا گیا ہے بھی شک ظاہر کیا گیا تھا کہ اسے با قاعدہ ٹارگٹ کرکے ہلاک کیا گیا ، پیوجیمس منشیات فروشی کے علاوہ بھتہ خوری' قبضہ ما فیاا ورٹارگٹ کلنگ جیسے مجر مانہ فعل میں بھی ملوث تھا۔ یہ وہی پیوجیمس تھا جس نے یولیس کے اعلیٰ افسران کی نیندیں حرام کررکھی تھیں۔ وفت کتنی جلدی سرک جا تا ہے، آج اس کے چھوٹے ہے سخن میں ستارا اور چندا کی کلکاریاں







"فارى ..... يىكيا؟" مشائى كى طرف اشاره كيا تؤوه ميرے كلے لگ گئے۔منيبہ آئى كوخدا نے بیٹے سے نوازا ہے۔ سیزیرین کی وجہ سے وہ جیتال میں ایڈمٹ ہیں۔ جھے تو پیس كربهت خوشى موكى \_ ناك نقشه كيسا ہے \_منيبة في كے بے بى كاس كراظفر بھائى تو .....

عجیب ی کشادہ گلی تھے۔ گلی کے اطراف میں عمر کے حساب کتاب میں مشغول تھے۔ اُس میں قدیم طرز کے خاموش کھڑے گھر گویااپی بیتی ہوئی سے زیادہ تر مکانات کی دراڑیں نظر آرہی تھیں۔



جے لوگ مرتوں کے چھوڑ کر جاچکے تھے۔ کا مكانوں كى د يواروں ير جكہ جگہ براے براے ساہ وہے اُن کی داستان رقم کررہے تھے۔ انہی سیلن ز ده گھروں میں ایک گھر میری دوست فار بیرکا بھی تھا۔جس کی آج برتھ ڈے تھی۔جو ہمارے گھر کی تيسري كلي مين تفا\_

جس کو ملنے اور وش کرنے میں 20 فروری کو برتھ ڈے گفٹ کے ساتھ اُس کے گھر موجودتھی۔ مجھے دیکھ کر اُس کی خوشی دیدنی تھی۔ پاس رہتے ہوئے بھی ملاقات دریے ہی ہوتی تھی۔ہم کمرے میں بیٹھے جائے اور باتوں میں مشغول نتھے کہ برآمدے میں نماز پڑھتی منیبہ آپی خدا کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا گوتھیں۔اور بنا ہونٹ کے ان کی آ نکھوں سے بے اختیار آنسوتوار کے ساتھ پھسل رہے تھے۔کوئی ایک لہر میرے اندر مقید ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ہوگئی۔

فاری منیبہ آی کوکوئی پریشانی ہے کیا؟

وہ ایک دم سے جیب کر کئی اور عم کے استغراق میں ڈوب کئی۔اُس کے چبرے پرحزن وملال جھا گیا۔شایدبھی کوئی ہے بھے ہی لے کہاس کے اندر آ سود کیوں اور محرومیوں کا کیا تناسب ہے۔

ابھی وہ جواب دینے کے لیےلفظ تر تنیب دے ربی سے کہ اچا تک سے باہر کا دروازہ کھلا اور اس کا بہنوئی ہنتے چرے کے ساتھ بڑے بڑے فروٹ کے شاہر کیے اندر داخل ہوا۔ اسنے میں منیبہ آلی نمازختم کرکے جائے نماز تہہ کرتے ہوئے اپنی بھیکی ہوئی آئیس یو نچھر ہی تھیں۔

اظفر بھائی (فاری کے بہنوئی)نے بڑی محبت آ کیں نظروں سے منیبہ کی طرف دیکھا تو وہ اُ داس چرے کے ساتھ مسکرا دیں پھر باتوں باتوں میں الحاسر وق كى كدور تك منيبة في كول ير

وال کلاک کی ٹک ٹک جھائی رہی۔

فاری نے اب اُن کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ فاری اور منیبه آپی دو بہنیں تھیں ۔ جب فاری آ تھ برس اور منیبہ آئی بارہ برس کی تھی تو ای کو ا جیا تک ہارٹ ا فیک ہوااور ابوکوڈ اکٹر کے پاس لے جائے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ اور وہ ابدی سفر پر روانہ ہوگئی تھیں۔ افسوں کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی چلے گئے۔ بہت دن سناٹوں کاراج رہا۔ کسی کے پاس بولنے کو کچھ بچاہی نہ تھا۔ پھر بابانے آ ہتہ آ ہتہان کوغم کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کے لیے انہیں سبح آفس جانے سے پہلے اور والسی یرتھوڑ اتھوڑ اسمجھاتے۔

بہت سے لوگ ہیں جن کے مال کے ساتھ ساتھ باپ بھی مہیں ہے۔ بیسب مارے خدا کی مرضی ہے، جے جا ہے زندگی دے اور مرضی ہوتو اُس كويہلے ہى اليك ميں اسے ياس بلالے۔ آج سے طے کرلو کہتم دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کے جینا ہے۔ میں تمہارا باپ بھی ہوں اور ماں بھی۔ تم سمجھ لوکہ خدانے مجھ پر دونوں رشتوں کی ذمہ داری ڈال دی ہے اور میری خوشی ای میں ہے کہتم دونول خوش رہو۔ اُدای کو دور بھگاؤ۔ کچھ تو قف سے انہوں نے کہا۔

" پرامس ……'' اور دونوں نے خاموشی سے ا ثبات میں سر ہلا دیا۔ پھیرخود کو بے شارعموں کے باوجود انتهائی مضبوط مجھنے لگیں۔ یوں رفتہ رفتہ گھر کےان نتیوں لوگوں نے آپس میں مجھوتہ کرلیا۔ فاری کے ساتھ کچن میں اظفر بھائی کے لیے جائے کے ساتھ شامی کہاپ تلنے کے بعد میں نے والیسی کی راہ لی۔وہ مجھےروکتی رہ گئی مگر مجھےشام کے بعدتني بھي فرينڈ کے کھر رہنے کی اجازت جہيں تھی۔ سومیں گھرلوٹ آئی۔ ٧٠٢al ، ٧موبائل

بالشت بحركي دنيا جا دونگر کی ڈیپا وریان دل کی تکری میل میں آیا دکردے فے ورکرے اُ داسی روشن حیایت کردے بلھرے ہوئے برندے مل کرسر ملاتے بتی بنیر ہے رکھ کے ایپ کون راہ تا کے کھٹ ہے سندیسہ آیا گھر کا پیڈا کیا ہے کھاٹا ہے دعوت' نام شا دی مبارک با دی عیدسعیدمارک مارک عیدآ زادی ہوتی نہ کوئی خبر' پہلے' دوران سفر یل بل کی ا ب خبر ہے مسافر کہاں کہاں ہے شام ہویا تحرہویارات کا بہرہو پارش برس رہی ہوتھالی پکوان والی کوسول ہے لا دکھائے كياكيانه بيهنات حیرت کدہ ہے یارؤ ہرجاء رسانی ہے مچھولی می ڈبیامیں وُنیاسانی ہے ووری فیس اب دوری دوری مبین مجبوری كرچەبىرى بے كيان بورابه جي بين ہے دوری نہ دور ہونی شعلہ بیا نیوں سے یاتی جو مائے میا' یاتی پلانہ یائے كانده يح يرغير كے ہو بابا كاسفرآ خر

انکھیاں نہ محصنڈی ہوئی آ واز کے جہاں سے میلوں کی دُوریوں ہے فرزندد پلھاہو ظالم کی قید میں جوہودلدارا پنا خاک ایسے را بطے پہیمندر پارا پنا آتش بھڑتی ہو، کوسوں کی ہے بسی ہو جاں سولی پر چڑھی ہوخدانہ کرے بھی ہو ا پر ہو بھی جو جائے

در دانه نوشین خان \_مظفر کر ه

بہت سارے دن اس بندمتی میں ریت کی طرح بيسلة علے گئے اور جانے كتنے ماہ بيت گئے۔ د مبری وهند نے دن کو بہت جلدشام کی تاریکی میں بدل دیا تھا اور سب ہیٹر کے پاس جمع تھے کہ فاری سرخ چرے کے ساتھ قصر شریں کی مٹھائی لیے جلی آئی تو میں نے لیک کرائے بیٹھنے کو جگہ دی۔ '' فاری ..... پیکیا؟'' مٹھائی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرے گلے لگ گئی۔منیبہ آپی کوخدانے بیٹے ہے نوازا ہے۔ سیزرین کی وجہ سے وہ ہپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ مجھے تو پیشن کر بہت خوشی ہوئی۔ ناک نقشہ کیسا ہے۔منیبہ آپی کے بے بی کاس کراظفر بھائی و بہت خوش ہوئے ہوں گے۔میرے اتنے سارے سوالوں کا جواب آنے والے دن میں مل گیا۔ جب دوسرے دن امی کے ساتھ ہیںتال آئی تو منیبہ آئی کے پاس صرف فاریکھی۔اوراظفر بھائی ا بھی ابھی پینی اور جوں منیہ آلی کے لیے لے کر آئے اور جلدی میں ہتھے۔ کیونکہ انہیں رات کو پھر منیبہ آیی کے پائل رُکنے کے لیے آنا تھا اور میں حیران تھی فاری بنا رہی تھی کہ منیبہ آپی کی ساس صرف دنیا داری پوتے کو دیکھنے ضرور آئی تھیں۔ دوبارہ تہیں آئیں۔ میں جیرت میں غوطہ زن تھی کہ فاری نے میراہاتھ پکڑااورایک کاؤنٹریر لے گئی۔ منيبة في كالجيه وكھانے كوكہا تو 16 نمبر كارڈ والا بچه د کھایا گیا۔ جو ہو بہوا ظفر بھائی کی صورت تھا۔ امی نے منیبہ آی کے ہاتھ میں بے لی سوٹ اور چھوٹی حچیونی چیزوں کا ایک پکٹ رکھا۔ جسے نہ نہ کے بعد فاری نے آئی کے بیڈ کے ساتھ بڑی سائیڈ میبل کے دراز میں رکھ دیا۔ بہت ی وعامیں دیتے ہوئے ہم اُس کی ساس اور نند کے برے سلوک پر اظہار انسوں کرتے کھر لوٹ آئے۔ جوابی پہلی بہواور سلے اور ہے کی بیرائش پر ہیتال غیروں کی طرح چکر



دوري سي دوري ہو

ہم وہاں چلے گئے۔ انہی چکروں میں فارید کا حال احوال ہی نہ جان کی۔ بردی عید کے گزرنے کے بعد محرم جوآیا تو ہم صبح صادق کی مجلس امام بارگاہ میں سننے گئے مجلس کے اختیام برعلم برآید ہوا تو میری نظر پڑی آپی منیبہ علم کے کونے کو پکڑے چوم رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کررور ہی تھی۔ میں اُس کے سرہوگئی۔

' بچھے بتاؤ فاری آپی منیبہ کو کیا پریشائی ہے۔ ا تنا کیئرنگ ، لوونگ شوہر اور دو پیارے پیارے بیٹے ہیں گودیس بھر کیا مسئلہ ہے، کیا دکھ ہے اُن کو؟' فاربیکی آ تھیں پہلے سے ترتھیں۔ آ ہجرکے بولی۔ ''بس یارسب کچھٹھیک ہے مگراُن کی ساس اور تندأن كو جينے ہيں ديتيں \_زوال ہميشه اندر سے آتا ہے بیہ بات موہنجوداڑونے ثابت کی۔جس کی سات مہیں ہیں جوسات باراُجڑ کرآ باد ہوا۔اوران میں سے ہرتہہ اسے سے نیچے والی زمانی کحاظ سے ماہ قبل کی تہدہے کمتر ہے۔ یا در کھنا جن بیٹیوں کی مائیں زنده نہیں ہوتیں ناں ان کی سُسرال میں عزت افزائی نہیں ہوتی مفلسی بھی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ سسرال والوں کو پتاہوتا ہے کہ جائے کیسا بھی سلوک کریں کون سا ماں نے پیچھے آنا ہے۔ باب کو کاروباری بھیروں سے فرصت مہیں ہولی۔ کہنے سننے والا کوئی تہیں۔ ماؤں کا دھیان ہی بیٹی کے کھر کی طرف رہتا ہے کہ اس طرف سے تھنڈی ہوا آئے اور اُن کوسکون رہے۔ فاری کے تنصیال والے

تقتیم کے وقت پاکتان آنے کی چاہ میں سمجھوتہ ٹرین کی نظر ہوگئے تھے۔ بس پورے خاندان میں اک بابابی بیچے تھے جوآ دھے پاگل ہوئے پھررہے تھے۔ پھر وہیں کیمپ میں انہی کی طرح تنہا سہمی سی لڑکی سے بزرگوں نے نکاح پڑھوادیا۔ لہذا کوئی اضافی رشتہ بھی نہ تھا۔ جس کا آسرا ہوتا وہ بات سناتے سناتے روپڑی۔

" تو اظفر بھائی اپنے گھر والوں کو روکتے ہیں؟"

''نہیں اُن کے سامنے نہیں کرتیں۔' اُن کے آف ہے بعد بہت بے عزت کرتے ہیں۔ اُگر بھائی یو چھتے ہیں تو صاف مگر جاتی ہیں۔ مفلس اور بن ماں کی بے بس بیٹیاں اپنی خدمت ہے اپنی اُن کا دل جیتنے کی ناکام کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں سمجھتیں کہ مفلسی کا بدلا خدمت نہیں۔ انہوں نے تو قیمتی جوڑوں کی امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں۔

اوراُن گافارغ وقت مشغلہ ہی یہی تھا۔اس کے جہیز پر تنقید کرنا جسے سُن کر منیبہ آپی کی ذات ریزہ ریزہ ہوتی رہتی کہ بغیر طنز کے بھی ریزہ ہوتی رہتی کہ بغیر طنز کے بھی اس سے کوئی بات کرے بتاتے بتاتے فاریہ آنسوؤں یر جبر کرنے کی کوشش میں چہرہ تر ہوتا جار ہاتھا۔

اُس کی ہاتیں سُن کرصدے سے پچھے نہ بول سکی اورامی کے ساتھ گھر آگئی۔

دن رات دل سلگتار ہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جہز کو بلڑے میں رکھا جاتا ہے۔ بہو کی خدمت وتا بعداری کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی ہے ہے میں ایک ابتد بتا چلا منیبہ آپی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس ظالم دنیا سے دستبردار ہوگئیں۔ فالم دنیا سے دستبردار ہوگئیں۔ بول ایک ظلم جبر کی کہانی اپنے انجام کو پینی ۔ بید بہر کی کہانی اپنے انجام کو پینی ۔

دوشيزه 194

### 

 السياكتان كابيدوا عدرساله ب جس كا گزشته چواليس (44) برس سے جار سلين مسلسل مطالعه كرربي بي-

 اس لیے کہ جریدے میں شاکع ہونے والے اشتہارات پرقار کین بحريوراعمادكرتے ہيں۔

اس اس میں غیر معیاری اشتہار شاکع نہیں کیے جاتے۔

ا ..... بوری دنیا میں تھیلئے اِس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو متنداور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جے

وية بال-

اسسال کے کدوشیزہ ڈائجسٹ کو گھر کا ہر فردیکساں دلچیسی سے پڑھتا ہے۔

ا .....جریدے کے ہرشارے کوقار تین سنجال کرر کھتے ہیں۔

ا .....اس جریدے کے بوی تعداد میں منتقل خریدار ہیں جواندرون اور

بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔

المسجريدے كى اعلى معيار كى چھيائى آپ كاشتہار كى خوب صورتى ميں

شعبهاشتهارات: "وُوْسِيرُونَ"

اضافہ کرتی ہے۔

88-C II هُور خيابانِ جامي كمرشل \_ دُيفنس باؤسنگ اتھار ئي \_ فيز - 7، كراچي

فون تمبر: 021-35893121 - 35893122

THE RESIDENCE OF THE PERSON OF



## محبث الكاروك

''ابو بھی بچانے آپ کواپنے ہاں نہیں بلایا؟'' کچھ سوچ کرعینی نے سوال کیا اس سوال پر ابو کے مسکراتے لب ساکت ہوگئے تھے۔'' کتنے عرصے تو میں انہیں یا دہی نہیں آیا۔اب جو آکر ملے ہیں تو بلا گئے ہیں۔'' وہ بولے۔''لوگوں کے کتنے رشتے دار ہوتے ہیں ہماری تو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

#### عورت كوكهيل تماشے كى شے بجھنے والے مردوں كوآ ئينہ دكھاتی تحرير

اس دن وہ کائے ہے گھر آئی تو اس کے ساوہ ہے ڈرائنگ روم میں ایک بڑی شاندار شخصیت موجودتھی۔ اس کے لیے ان کا چہرہ قطعی اجنبی تھا۔ بہترین تراش خراش کا سوٹ پہنے ہوئے اس شخص کو پہلی بارا پے گھر میں دیکھ کر جیران ہورہی تھی۔ امی اورابا ان کی آمد پر کتنے خوش تھے اس کا اندازہ ان کے چبرے سے بخو کی لگایا جاسکتا تھا۔

یہ تہارے چاہیں،ابا کے لیجے سے بے بناہ خوشی کا اظہار ہور ہاتھا۔اس نے انہیں سلام کیااور دیجی سے انہیں دیکھنے لکی ۔اسے یاد آیا کہ ابا اکثر اپنے سوتیلے بھائی اور بہن کا ذکر کیا کرتے تھے کیکن نہ تو وہ بھی ان سے ملنے گئے تھے اور نہ ہی بھی ان کے گھر آئے تھے۔ابانے ایک بار ذکر کیا تھا جب وہ چھوٹی تھی جب وہ ایک باران کے گھر آئے تھے۔ پھروہ ملک سے باہر طے گئے تھے اور ان سے رابطہ ٹوٹ گیا۔

آج اتے سالوں کے بعد انہیں بھائی کی یاد آئی میں۔ فیمی استے سالوں کے بعد انہیں بھائی کی یاد آئی مخی ۔ فیمی سے اس کے ابا جیسے سادہ مزاج انسان کے بھائی نہیں لگ رہے تھے۔ یہاں آؤ

عینی میرے پاس بیٹھو۔'' انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

وہ جھنجتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹی، انہوں نے اس کے سر پرمحبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی بھائی جان۔''

امی نے اس دن بڑا پر تکلف کھانا تیار کیا تھا۔جس کی انہوں نے دل کھول کر تعریف کی پھروہ تھوڑی در شہر کر چلے گئے تھے۔

عینی کاسترہ سالہ زندگی ایک مخصوص خوش باش بیار ہرے ماحول میں گزار رہی تھی۔ وہ امی ،ابا اور چھوٹا ہمائی جزہ۔امی کی ایک بہن جو جوانی میں ہی ہوہ ہوگئیں تھیں۔ان کا ایک ہی بیٹا تھا عدیل جو کہ میڈیکل کالج میں پڑھرہاتھا۔عدیل کے والدنے ایجھے وقت میں شہر کے وسط میں ایک بڑا مکان بنوایا تھا۔جس کے ایک پورش میں یہ دونوں ماں بیٹا رہائش پذیر تھے جبکہ دو پورش اور نچلے جھے میں بنائی ہوئی دکا نیں کرائے پردی ہوئی تھیں جن کی آ مدنی سے ماں بیٹا کی گذر بسر آ سانی ہوئی تھیں جن کی آ مدنی سے ماں بیٹا کی گذر بسر آ سانی سے ہورہی تھی۔

www.Paksociety.com

امیرلوگ اپنے غریب رشتے داروں سے کم بی ملتے

ہیں۔

''اور آپ کی بہن انہیں تو ہم نے بھی نہیں دیکھا۔

وہ پر جوش انداز میں بولی۔اسے جھ ہیں کوئی دلچی نہیں

ہوایک رضوان ہی ہے جے بھی بھار میرا خیال آجا تا

ہوتے کیا تھا اب اسے بڑی کا میابی سے چلار ہاہے۔

'' چچا کے بچ بھی تو ہوں گے۔' اس کا بجس ختم

مونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔

'' ہاں ایک ہی بیٹا ہے ان کا۔''

'' ہاں ایک ہی بیٹا ہے ان کا۔''

ابواس کے سوال پر ہنس پڑے سے چھر پولے۔

ابواس کے سوال پر ہنس پڑے سے جھے پھر پولے۔

ابواس کے سوال پر ہنس پڑے سے جھے پھر پولے۔

ابواس کے سوال پر ہنس پڑے سے جھے پھر پولے۔

ابواس کے سوال پر ہنس پڑے سے جھے پھر پولے۔

اسے دیکھا تھا تو بہت جھوٹا تھا اب تو ماشاء اللہ جوان

مستقبل کا ڈاکٹر عدیل بڑائی سادہ مزائ اور خوش ہاش فطرت کا مالک تھا۔ عینی اور حمزہ ہے اس کی بڑی دوسی تھی دونوں گھر انوں میں بڑامیل طاپ تھا۔ ابا کے سکے بہن بھائی کوئی نہیں تھے۔ ان کے دو بہن بھائی دوسری ماں سے تھے جو ایک امیر کبیر گھرانے سے تھیں۔ والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ والدہ کے مرنے کے بعدان کی تمام دولت اور جائیداوان کے ان ہی دونوں بچوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ جبکہ ابا کے حصے میں ہی دونوں بچوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ جبکہ ابا کے حصے میں ہی دونوں بچوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ جبکہ ابا کے حصے میں سیم بھی تا یا تھا اور آئی استفار میں بعد بھائی کی یادآئی

''ابو بچپااور پھوپیھی ہم ہے کیوں نہیں ملتے۔آج آئے تو آئی جلدی کیوں چلے گئے۔''وہ شکایتی کہے میں بولی تھی۔

''ایک تو وہ بہت مصروف رہتے ہیں ، دوسرے سے



ہو گیا ہوگا۔"ابوخیالوں میں کھوکر بولے تھے۔ ''ابو بھی چیانے آپ کو اپنے ہاں نہیں بلایا؟'' مجے سوچ کر مینی نے سوال کیا اس سوال پر ابو کے مسكراتے لب ساكت ہو گئے تھے۔

'' کتنے عرصے تو میں انہیں یا دہی نہیں آیا۔اب جو آ كر ملے بيں تو بلا گئے ہيں۔''وہ بولے۔

"لوگوں کے کتنے رہنے دار ہوتے ہیں ہماری تو بس ایک ہی خالہ ہیں۔ جو بھی کھار آ جاتی ہیں یا ہم ملے جاتے ہیں کیا بدلوگ اس کیے ہم سے نہیں ملتے کہ ہارے مالی حالات تھیک مہیں ہیں۔'

''عینی تم کیا با تیں لے کر بیٹھ گئی ہو کچن میں برتن یڑے جی جا کر دھو۔'' امی جو نہ جانے کب ان کے نز ديك آگر بينه يُح محي بوليس-

امی کے کہنے پراے اٹھنا پڑا تھالیکن وہ جانتی تھی کہ چن میں اس کے آجانے کے بعدامی اور ابومیں اس موضوع پر باتیں ہورہی ہوں کی جوموضوع وہ چھوڑ کر

وہ کھے دریا مہلے ہی نہا کر نظی تھی ،اس نے گلا کی رنگ کا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور چوڑی دار یاجامیہ یہنا ہوا تھا۔اس ساوہ ہے لباس میں وہ گلاب کی ان کھلی گلی سی نظرآ رہی تھی۔ڈریٹک ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا ر ہی تھی جب حمز ہ کمرے میں جلاآیا۔

'' آئی چیا جان آئے ہیں اور آج تو چیک جان کو جى ساتھ لا ميں ہيں۔'

"ارے واقعی اِ مکر ابوتو آ فس سے واپس آئے ہی نہیں ہیں پھرجلدی ہے کتاتھا ڈریٹک ٹیبل پررکھا اور حمزہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جلی آئی جہاں چیا جان مع بیکی جان بیٹھے ہوئے تھے۔

وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صوبے پروہ دونوں بیٹھے تھے۔ پچا جان کی بارعب تعضیت کے باعث وہ تو سلام کے علاوہ ان ہے کوئی

بات ہی نہ کر سکی تھی۔ ان کے برابر قدرے سانولی ریکت اور نرم نقوش والی خاتون یقیناً پیگی جان تھیں۔انہوں نے اٹھ کر بردی محبت سے اُسے کلے

بچا جان نے اس کے سلام میں اپنا بھاری بھر کم ہاتھاس کے سر پررکھااورکوئی بات نہیں کی تھی۔ چی جان اس سے وجھے کہے میں باتیں کررہی

' بھا بی کچن میں اکیلی گئی ہونگی جا ؤجا کہان کا ہاتھ بٹاؤ۔' بچاجان نے بے حد سنجیدگی سے پچی جان کو حکم دیا

" نبيل ،نبيل آپ بيشي، چي جان ميل ديمهي

یہ کہدکروہ پکن میں ای کے پاس چلی آئی،وہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں مجھے دیکھ کر بولیں۔ تم یہاں کیوں چلی آئی، وہاں مہمانوں کے پاس

بیٹھومیں کھانا تیار کرلوں کی تمہارے ابوکومیں نے فون كرديا ہے وہ بھى بس آنے والے موں مے ـ "اى نے اے ویلھتے ہی کہا۔

'' چی جان تو بہت انجھی عادت کی ہیں امی ہے حد مبربان کالتی ہیں۔''

'' ہاں واقعی میرا خیال نہیں تھا کہ رضوان جیسے بندے کی بیوی اتن سادہ ہوں گی۔ فون پر جب تمہارے چھانے بتایا کہ بیٹم کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں گهبرای گئی سی

''آپنے مجھے نہیں بتایا کہان کا فون آیا تھا۔'' " تم اس وقت نہانے میں لکی ہوئی تھی۔ ' پیر مال بیٹی میں کیا با تیں ہور ہی ہیں۔ پچی جان مجھی کچن میں چکی آئی تھیں۔ "آپ چل کرمینیس بھانی ادھر کری میں کیوں

چلی تیں۔ "ای نے کہا۔

و جہیں بھالی شہر یار تو ان ہے بہت مختلف ہے بہت شوخ اور کھلنڈری طبیعت کا مالک ہے بلکہ انہیں افسوس ہے کہ وہ ان پر کیوں نہیں گیالیکن اکلو تا ہونے کی وجدے بہت لاؤلا ہے نا صرف ہمارا بی بہیں بلکہ این پھو پھو کا بھی انہوں نے اسے جی بھر کے بگاڑا ہے۔' حچونی حچونی خوشیان زندگی کی کتنی بروی دولت موا کرتی ہیں، بیانسان کو انداز ہنبیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ان ہے ندروٹھ جاہیں میے چھوٹا سا گھرانہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہے بھر پورزندگی گزار ر ہا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اینے تعلیمی مدارج نمایاں كاميابول كساته طحررب تصجها إقدم قدم بر ابوکی رہنمائی حاصل تھی۔ ہرچھٹی والے دن کہیں نہ کہیں باہرسیر سیائے کا پروگرام بنالیا جاتا ہے وہ اپنی ہرخوشی اورمسئلے بھی ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔امی ابو کالعلق ان ہے بڑا دوستانہ تھا اور ان کی ہی بدولت ز مانے بھر کی خوشیاں ان کی متھی میں تھیں کیکن وقت ایک جبیباتہیں رہتا کا تب تقدیران کےنصیب میں کچھ اورلکھ رہا تھا۔ بیخوشیاں بھی ناپیدار ثابت ہوئیں تھیں كهاجا نك وه حادثه بوگيا جواييخ ساتھ سب بچھ سميث كر ليے كيا۔اس ون ابو كے لئى دوست كے بينے كى شادی تھی ،اور دوسرے دن تہج حمز ہ کا پیپر تھاا می نے عینی ہے کہا۔''عینی تم تیار ہو کر ابو کے ساتھ جلی جاؤ۔میرا ول نہیں جا ہر ہاہے۔ عینی جواسٹڈی میںمصروف تھی بولی۔'' ای آ پ

اورابو چلے جائیں مجھے پڑھنا ہے شیٹ ہے میں حمزہ کو بھی پڑھالوں گی۔''

امی بادل نخواستہ تیار ہونے چلی گئی اسے رہ رہ کر ماں کا ابو کے ساتھ موٹر سائکل پر بیٹھ کر ہاتھ ہلانے کا منظريادآ رماتھا۔وہ اے حمزہ کا خيال رکھنے کی ہدايت کر کے رُخصت ہو نیں تھیں۔

وہ دونوں اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی حادثے

ہی گزارتی ہے۔ ''آپ کے گھر میں تو ملازم کھانا بناتے ہوں گے جمال ''

دونهیں گرمی کیسی اور عور سے نو آ دھی زندگی پکن میں

' د نہیں بیٹا کھا نا تو میں خود ہی پکاتی ہوں \_شہریار کو ملازم کے باتھ کا کھانا پیندنہیں آتا۔ ' وہ مسکراتے ہوئے بولیں تقیں۔

'' پھو پھی کیسی ہیں چی جان ان کے کتنے بیج ہیں؟''اس نے اشتیاق سے یو چھاتھا۔

''تمہاری بھو بھی کی دو بیٹیاں اورایک بیٹا ہے۔'' "آپ کے ہاں تو آنا جانا ہوگا ان کا۔"

الان عانيه، مومنه اور اياز كى تو بهت دوى ہے شہریارے۔''انہوں نے سرسری انداز میں کہاتھا۔ چی جان ای کی ہم عمر ہی تھیں۔ مگرامی کی طرح خوبصورت نبين تحيين اوريراعتما دجهي نبين تحين خصوصآ ججا جان کے سامنے تو وہ بہت مؤدب اور سہی ہوئی سی

وكهائي ديتي تحسيل \_ يقيناً جياجان كي بارعب شخصيت ان پر حاوی تھی۔ کھانا کھا کر چیا تو ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئے اور وہ چی جان ای کے کمرے بیٹھ کر یا تیں كرنے لگيں اب وہ خاصی ريلکس نظر آ رہي تھيں۔

''تمہارے چیانے بتایا تھا کہ میری بلیجی بہت ہی پیاری ہے۔'' وہ اے محبت باش نظروں سے و کھتے

ہوئے کہدر ہی تھیں۔

اچھا وہ ہمارے بارے میں آپ سے باتیں كرتے ہيں۔اس نے جرانی ہے كہا تھا۔

" ہاں ، کرتے ہیں بھائی کی کمی وہ بہت محسور کرتے ہیں۔ بہن جو ہے لیکن اس کا مزاج کچھ اور طرح كا ہے۔ يدان كے بال كم بى جاتے ہيں اوران ہے زیادہ بے تکلف بھی ہمیں ہیں۔''

اورشهر ياركيسا ہے۔ كياوہ بھى اينے والدجيسا مزاج رکھتا ہے۔'ای نے یو چھاتھا۔

کا شکار ہوگئے تھے ایک این افتار ٹرک نے ان کی موٹرسائنگل کواس زور سے نگر ماری تھی کے موٹرسائنگل کئی قلابازیں کھاتی دور جا گری تھی وہ دونوں شدید زخمی ہوئے اور ابتدائی طبی ایداد ملنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔

صدمہ بہت بڑا تھا وہ تو سکتے کے عالم میں تھی کون آرہا تھا کون جارہا تھا اسے پچھاحساس نہ تھا عدیل اور خالہ فوری طور پر آگئے تھے انہوں نے اسے دلاسے دیے تھے۔عدیل نے حمزہ کوسنجالا ہوا تھا جو بری طرح روئے جا رہا تھا۔ اس کا سکتہ ٹوٹے بیں نہیں آرہا تھا لیکن جب چچا جان نے آ کراہے سینے سے لگایا توجیسے سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ چیج جیج کررونے گی تھی۔

''صبر کروعینی خود کوسنجالو، حمز ہ کو دیکھووہ کس قدر رور ہاہے۔ بہت بڑا نقصان ہواہے بیٹی کیکن خود کو بے سہارا بالکل نہ سمجھنا ابھی میں زندہ ہوں تم میرا خون ہو میرے بھائی کے بیچے ہو، میرے بیچے ہومیں تم لوگوں کو بے سہارانہیں چھوڑوں گا آج ہے تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔'' چیا جان کی آواز بھاری ہور بی تھی۔

چپاجان کا دلاسے کراس کے آنسوتوارے ہے گئے، خالہ جان ان دونوں کو اپنے گھر لے جانا جاہتی تھیں گرچیاجان نہ مانے۔

آنے والے دنوں میں کتنے ہی فیلے ہوتے چلے گئے چیا جان نے سب سے صاف کہہ دیا کہ اب یہ دونوں بیں اسے صاف کہہ دیا کہ اب یہ دونوں بیجان کی ذمہ داری ہیں وہ انہیں اپنے گھر میں اسے ساتھ رکھیں گے۔ان کا گھر چیا جان نے بیجے دیا تھا اور پچھر تم ابو کے فنڈ وغیرہ کی ملی تھی بیسب رقم چیا جان اور پچھر تم ابو کے فنڈ وغیرہ کی ملی تھی بیسب رقم چیا جان نے اس کے نام فکس ڈیازٹ کرادی تھی۔

وفت کا کام ہے گزرنا اور ان کی زندگیوں میں وہ المحد آکر خاموثی ہے گزرنا اور ان کی زندگیوں میں وہ المحد آکر خاموثی ہے گزرتا اور ان کی زندگیوں میں وہ کھر چھوڑ کرا ہے جیا جان کے گھر شفٹ ہوگئے۔
گھر چھوڑ کرا ہے جیا جان کے گھر شفٹ ہوگئے۔
""" مزہ وی کہاں ہیں چی جان .....؟" مزہ

'''اس کی اپنی مصروفیات ہیں بیٹا وہ گھر میں کم ہی نکتا ہے دس پندرہ دنوں کے لیے مری گیا ہوا کسی دوست کے ساتھ۔''آ منہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک خدشہ جو بینی کے دل میں یہاں آتے ہوئے پیدا ہوا تھا کہ نجانے ان لوگوں کے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا جائے گااب ختم ہو چکا تھا۔

سلوک کیا جائے گا اب ختم ہو چکا تھا۔ چیا جان نے انہیں شہر سے بہترین تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔

یں بیرٹ ں رویوں۔ تقبیح ڈرائیورانہیں ڈراپ کرنے جایا کرتااورواپسی پربھی گاڑی گیٹ پران کی منتظرر ہا کرتی۔

پین ماں باپ کی نیکیاں کام آر ہی تھیں جو وہ دونوں وفت کی آندھی کی زدمیں آنے ہے محفوظ رہے تھے۔ خدانے چیا کے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈال دی تھی۔

ایک ہفتہ گزر چکا تھا یہ چھٹی کا دن تھا عینی کافی دیر تک سوتی رہی تھی کہ ملاز مہنے اسے آ کرا تھایا کہ چی جان ناشتہ کی ٹیبل پر بلارہی ہیں۔ حمز ہ بھی فریش ہوکر آ گیاہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر پیجی تو کسی اجنبی کو وہاں بیٹھے دیکھ کڑھٹھک گئی تھی۔

''آ وَبچوں بیٹھو۔ چچی انہیں دیکھ کر بولیں۔ وہ خاموشی ہے کرسیوں پر بیٹھ گئے کچھ دریے خاموشی طاری رہی پھروہ ان کی طرف متوجہ ہواتھا۔

اجھاتو آپ ہیں حمزہ۔'اس نے حمزہ سے ہاتھ ملایا۔اورآپ بینی اس نے اس کی جانب دیکھاتھا۔ پتا نہیں اس کی براؤن آ تکھیں ایسے ہی جگمگاتی تھیں یا پھر یہ جگمگاہ ن اسے دیکھ کرا بھری تھی۔اس نے ہاتھاس کی جانب بڑھایا تو وہ جھجکی اورا پنی گردن جھکالی تو اس نے مسکرا کر ہاتھ ہیجھے ہٹالیا۔

اس نے شہر بار کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھاوہ ایک دم کھیسا گئی اسے لگا کہ شہر یار کی موجودگ

وويت و 200

چاجان کوئمی کام ہے جانا تھاوہ شام تک آنے کا کہہ کر چلے گئے تھےاور چی جان ان ہی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں تھیں۔

'' میں نے تمہاری پھوپھی کو تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے تھا وہ چندروز میں تم لوگوں سے ملئے آئیں گی۔وہ ذرااور مزاح کی ہیں ان کی باتوں کا تم لوگ برانہیں منانا، وہ میری بھی عزت نہیں کرتیں ہاں اپنے بھائی اور شہریار کو بہت چاہتی ہیں اور شہریار بھی تو ان پر جان چھڑ کتا ہے۔ پھوپھو سے ملے بنا ہی ان کی کافی ہیں باک تصویر دونوں کے ذہنوں ہیں شبت ہو پھی تھی۔ رات کے کھانے پر پھی جان نے شبت ہو پھی تھی۔ رات کے کھانے پر پھی جان نے بہت اہتمام کیا تھا۔

"شهر یارتم جلدی واپس آجانا کھاناسب ساتھ ہی کھائیں گے۔" انہوں نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا۔"نومی! میں پھو پھو کے گھر سے ہی کھانا کھا کر آؤںگا۔"اس نے بنالحاظ کیے مال کو جواب دیا پھراٹھ کرچابی اور موبائل اٹھا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ اور چچی جان بے جارگی ہے اس کی پشت کو تکتی رہ گئیں۔

سے وہ سیدھی پین ہیں آئی تھی۔اس نے سوجا تھا کہ ناشتہ وہ ہی بنایا کرے گی چی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اسے اچھا نہیں گٹا تھا کہ صبح چی کو اٹھنا پڑے۔وہ پین میں آئی تو چی جان ناشتہ بنار ہی تھیں۔السلام و علیم! چی جان، انہیں کی میں دیکھ کر اس نے انہیں سلام کیا۔جیتی رہو بیٹی، رات نمیندٹھ کے سے آئی۔جی مہات اچھی،اچھا چلو ناشتہ کرلو پھر کا لج بھی تو جانا ہے۔ بہت اچھی،اچھا چلو ناشتہ میں بناؤں گی۔

"ارے نہیں بیٹا! تم جانے کی تیاری کرو میں بنا رہی ہوں۔وہ مسکرا کر بولیں۔آج میں آپ کو قیمہ مجرے پراٹھے بنا کر کھلاؤں گی۔ "بہت اچھے بناتی ہوں اس نے چائے کے برتن ٹرے میں سجاتے ہوئے کھا آسان ٹابت نہیں ہوگ۔ ''می پھو پھوکونون کیا تھا آپ نے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔۔۔۔؟''اس کا انداز جتانے والا تھا۔ ''تمہارے ابونے کر دیا تھا۔''آ منہ بیگم صفائی پیش کرنے لگیں۔

'' میں پھپھو کی طرف جا رہا ہوں رات کو دیر ہو جائے گی۔''شہریار نے اطلاع دی۔

"رات بی تو آئے ہو بیٹا پھرجارہے ہو۔"
" تو کیا ہوا ۔۔۔۔؟" اس نے تیوریاں چڑھا کر
پوچھا تھا۔ وہ خاموش ہوگئیں ۔لیکن اس نے جانے کا
ادادہ شاید ترک کر دیا تھا کیونکہ اب وہ پاؤں پیارے
بڑے آرام ہے بیٹھ کرناشتہ کررہا تھا۔

پہلی مختصری ملاقات میں ہی عینی اور حمزہ کو اندازہ ہوگیا تھا کہ شہریارالگ مزاج کا ہے مگراب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہیں اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہی وقت گزارنا تھا۔

چیا جان کا بنگلا بہت بڑا اور شاندار تھا یہ ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ یہاں آس پاس جو بنگلے تھے وہ بھی بڑے شاندار تھے۔

کئی ملازم مختلف شم کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان دونوں کی رہائش کے لیے بچاجان نے گھر کے اوپر والا پورش مخصوص کیا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کے کمرے ویل فرنشڈ تھے جہاں ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا۔ چچاجان اور چچی جان کا بیڈر وم نیچ کے پورش میں تھا۔ جبکہ شہر یار کا روم انہیں کے پورش میں تھا۔

''میں تم لوگوں کواپے پورٹن میں بھی رکھ سکتا تھا گر میں نے سوچا کہ شاید تم لوگ ریکس قبل نہ کرو۔ تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتو بلا تکلف چی جان کو بتا دینا۔''انہوں نے عینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دوتوں نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔



مند ہے ہاتھ ملایا۔ آصفہ نے اس کے سلام کا جواب سر ہلاکر دیا اور اس پر بڑی گہری اور سر دنگاہ ڈالی۔ اس کا جی چاہ رہاتھا کہ وہ اپنے کمرے میں جاچھے۔ '' بھائی بڑے دن ہوگئے آپ نے ہماری طرف چکر نہیں لگایا۔''آپ اب بھولتے جارہے ہیں ہم۔'' چکر نہیں لگایا۔''آپ اب بھولتے جارہے ہیں ہم۔'' خوا۔

میں پہلے بھی کب زیادہ آتا تھا۔ شہریار جاتارہتا ہے اورسناؤ تمہارے میاں ادر بیٹا کیے ہیں ۔۔۔۔؟'

''فیک ہیں ابرار کو تو آپ ہی سمجھا کیں کہ پہلے اپنا تعلیم مکمل کرے پھر کاروبار شروع کرے ۔وہ برنس شروع کرنے کے لیے ضد کررہا ہے۔''
شروع کرنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔''
ہی چیا جان کچھ دیران کے پاس بیٹھے پھراٹھ کر چلے گئے۔دونوں لڑکیاں شہریار سے چیلی بیٹھی تھیں۔ وہ گئے۔دونوں لڑکیاں شہریار سے چیلی بیٹھی تھیں۔ وہ گئے۔دونوں کو کیاں تابیش کررہے تھے۔ بھی بھی ان میں سے کسی کا زوردار قبقہ عینی کی ساعت سے فکراتا تو میں سے کسی کا زوردار قبقہ عینی کی ساعت سے فکراتا تو وہ چوبک آٹھتی تھی۔ یہ جھے دیر خاموشی رہی پھر پھی جواس سے بولیں۔

"ا سے لڑی کیا نام ہے تمہارا ذرامیرے کیے پالی لاؤ۔"بروی رعونت سے اسے حکم دیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو آمنہ بیگم نے چیکے سے اس کا ہاتھ

د بایااورسکینه کوآ وازیں دینے لکیں۔ جی بی بی بی اہتھ یوچھتی کمرے میں داخل ہو گی۔

'' پانی لاؤ سکینہ۔'' چچی نے سکینہ سے کہا۔ وہ جلی گئی تو آ منہ بیگم بولیس بھالی اب استے ملازموں کی کیا ضرورت ہے نکال دیں اسے۔

انہوں نے اسے دیکھ کہ جیسے جتاتے ہونے انداز میں دیکھ کر کہا تھا۔ عینی کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ ''اب تو زیادہ ضرورت ہے ملازموں کی ہم لوگ زیادہ ہوگئے ہیں نا۔''آ منہ بیگم نے رسان سے کہا۔ ''چلو بینی، جیسی تمہاری مرسی '' انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالج ہے واپس آ کروہ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔اورجلدی سے پراٹھے تیار کرنے

'' کیا پکا رہی ہیں امی! اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔''شہر یار پخن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ '' آج عینی کھانا بنار ہی ہے۔'' چچی نے مسکراتے ہوئے بولیں تھیں۔

'' یہ میں کھا سکتا ہوں۔'' اس نے عینی کے جواب کے انتظار کیے بغیرہ ہیں کھڑ ہے ہوکر کھا ناشروع کردیا۔ تھوڑا صبر کر کیس میں اس کے ساتھ چٹنی بنا رہی ہوں۔

'' مجھ ہے صبر نہیں ہوتا ایسے ہی ٹھیک ہے۔ بہت زے دار ہے۔''

''بیٹا صبر کرلوساتھ ٹل کرکھائیں گے۔''اب کے چی بولیں تھیں۔ پی بولیں تھیں۔

''امی کچھ یاد ہے آخری بار ہمارے کچن میں پراٹھے کب ہے تھے۔۔۔۔۔؟'' وہ مال کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔

''میری صحت اجازت نہیں دیتی بیٹا۔'' چجی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہاتھا۔

" کیو پھو کے ہاں بھی تو سادہ کھانا بنتا ہے۔ایسے مزے دار کھانے نہیں بنتے۔ارے ہاں یاد آیا۔ آج شام کو پھو پھوارہی ہیں بمعہ اپنے بچوں کے۔ "وہ عینی کے قریب ہی کھڑا مزے سے پراٹھوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔

شام کو آصفہ پھو پھو اپنی دونوں بیٹیوں عانیہ اور مومنہ کے ساتھ آئیں تھیں۔ لڑکیوں کی سج دھنج اور ان کی تیاری دیکھیں۔ لڑکیوں کی سج دھنج اور ان کی تیاری دیکھی کر اے احساس ہور ہاتھا کہ وہ تو بہت سادہ رہتی ہے۔ عینی نے پھیوکوسلام کیا اور عانیہ اور مو

الدوشين (202)

www.Paksociety.com

يو چھاجوکہيں باہر گيا ہوا تھاا بھي گھر پہنچا تھا۔

مبیں میں آصفہ بھو بھو کھوکی طرف چلا گیا تھا وہیں کھا لیا ہے اور ایک نئ خبر بھی ہے، بھی ہونے مومنہ کی بات تقریب بات تقریب منگنی کی تقریب متوقع ہے۔ '' وہ خوشی ہے بھر پورلہجہ میں انہیں بتار ہاتھا اوراس کے نزد کی بی آ کر بیٹھ گیا تھا۔

'' بیرتو بردی خوشی کی بات ہے لیکن جب وہ آئیں تھیں تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔''آ منہ بیگم رولیں

دراصل بدرشتہ مومنہ کی خواہش سے ہی طے پایا ہےوہ اسے پسند کرتی ہے۔'' '' رہے ہیں ''

''نہوں انہوں نے ہنکارہ انجرا۔'' ''ابھی اباسے رشتے والی بات مت سیجیے گا وہ سوچیں گے کہ بہن نے انہیں بتایا تک نہیں بھیجوایک د روز میں مٹھائی کے ساتھ آنے والی ہیں۔''

اگرتمہارے ابا ایسا سوچیں گے تو غلط بھی نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے رہے ہیں اب جب بیٹی کی شادی کا وفت آیا تو انہوں نے مشورہ تک نہیں کیا بات کی کر کے اب بتائے آئیں گے تو انہیں دکھ تو ہوگا۔''

بس ایک تو آپ کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلونکال لاتی ہیں،آپ رنجش پیدا کرنے والی کوئی بات مت سیجے گابس ۔' وہ اچھا خاصا خفا ہوکر وہاں سے چلا گیا۔ چچی جان کو اس کا انداز اچھا نہ لگا ان کی آئکھوں میں مینی کو دکھ کے سائے نظر آئے۔

" مجھوڑیں چی جان آپ سوچ کراپی طبیعت کو کیوں خراب کرتی ہیں۔اس نے انہیں دلاسادیا۔ افسوس ہوتا ہے عینی ان کی خود غرضی دیکھے کر۔انہوں نے تاسف سے سر ہلا دیا۔

چا جان کوتب ہی خبر ہوئی جب چھٹی والے دن گیارہ ہے آصفہ بیگم ابرار کے ساتھ مٹھائی لیے آئیں تھوڑی در بعد عینی خاموثی ہے اکھی اور اپنے کرے کی کرے کی کرے کی کرے کی کے بین آگئے۔ کچھ در بعداس نے اپنے کمرے کی کھڑی کے برابر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں شہریار کی گاڑی میں بیٹھرہی تھیں شایدوہ لوگ باہر دھند لوگ باہر وھند گھڑی ہوئے گھڑی ہے شخصے کے باہر دھند گہری ہونے گئی تھی۔

رات کو کھانے کی ٹیبل یہاں سے وہاں تک ہری ہوئی تھی اس نے چی جان کے ساتھ مل کر بہت ی ڈشیس تیار کی تھیں۔ شہر یارٹیبل سے دور کھڑ اموبائل پر دھیمی آ واز میں کسی سے باتیں کررہا تھا۔ عانیہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔

''اتیٰ کمبی باتیں کس ہے کر رہے ہو.....؟'' وہ یو چھر ہی تھی۔

پیریسی کوئی نہیں تم جاؤ کھانا کھاؤ۔'' وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیٹرر ہاتھا۔

سب ڈشیں بہت ہی اچھی بنیں تھیں ۔ پھیچو بھی تعریف پر مجبور ہو گئیں تھیں۔'' بھائی آج کسی خاص ریسی ہے کھانا بنایا ہے۔''

''آج کھانا عینی نے بنایا ہے، اس نے بچھے پچھ نہیں کرنے دیا تمام چیزیں اس نے بنائی ہیں۔' وہ بیار بھری نظروں ہے عینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔'' '' واقعی! عینی بیٹی تم نے تو کمال کر دیا۔ بچا جان بھی بول امٹھے۔

'' چلیس بھائی ایک آسانی تو آپ کو ہوگئی پھیھو نے بھائی کی طرف دیکھا۔ عینی اب خود کچن دیکھنے لگی تھی بہت جلداس نے ساراانظام سنجال لیا تھا۔

اس دن سردی معمول سے زیادہ تھی وہ چچی جان کے کمرے میں بیٹھی ان سے باتیں کررہی تھی۔شہریار نہ جانے کب دروازہ کھول کراندر چلا آیا۔

" كھانا كھاؤ كے بيٹا!" جي جان نے شہريارے

دوشيزه 203

منتنی کی تقریب تو آصفہ بیکم کے گھر تھی ، مگر ساری رونق ان کے گھر میں اتر آئی تھی۔ بھی عاشیہ اور مومنہ شہریار کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی تو بھی ابرار آمنہ بیٹم اور چی جان کوساتھ لے کر جاتا۔ اسِ دن بھی ابرار آیا ہوا تھا۔ آج آصفہ بیکم ساتھ نہیں آ نیں تھیں۔وہ ابرارکود مکھتے ہی اینے کمرے میں چلی کئی تھی کھر میں اس وقت پیجی جان ہی تھیں۔ جلدی ہے تیار ہوجا ئیں مامی کیڑے لینے جانا ہے

اور پیلنی کہاں ہے اے بھی ساتھ لے لیں اسکیے گھر میں کیا کرے گی۔ جمزہ بھی اسکول گیا ہوا ہے۔ " وہ کھوجتی نگاہوں سے إدھرادھر دیکھتے ہوئے بولا۔تم اے بلالووہ اینے کمرے میں ہی ہوگی۔ چی کہتی ہوئی اینے کرے میں چلی سیں۔

" يتم مجھ سے اتنا جھيتي كيوں ہو؟ كيا مسلم ہے .....؟ ابرارا جا تک ہی اس کے کرے میں آ وصمکا

''ایی تو کوئی بات نہیں وہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی۔'' ''الیی بات نہیں ہےتو فٹافٹ تیار ہوجاؤہم بازار

جارے ہیں۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی۔" "آپ کی جان نے کہاہے آپ ساتھ چلیں گی۔ میں باہر گاڑی میں انظار کررہا ہوں جلدی سے آ جا نيں۔''وہ کہتا ہوا چلا گيا۔

بادل تخواستداسے تیار ہونا پڑا۔

" ملکے رنگ کے لباس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔انتہائی سادہ لباس بھی اس پر بچ جاتا تھا۔ و ہتھی بھی اتنی نازک اور پیاری۔ابرارمبہوت سا اے و یکتارہ گیا۔ عینی نے اس باراس کی آئکھوں میں اینے لیے واضح پندیدگی دیکھی تھی۔ اور یہ بات اسے بریشان کرربی تھی۔اس مشہورشا پیگ سینٹر میں وہ کافی وریشاینگ کرتے رہے۔ ابرار نے عینی کو بھی ایک

شہر بار جو حمزہ کے ساتھ لان میں کر کٹ تھیل رہا تھانے آ کے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں ساتھ کیے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔

وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے لینی ان کے لیے جائے بنا کر لے آئی تھی۔ ابرار بردی گہری ظروں ے اسے و مکھ رہا تھا۔شہریار نے بیہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی اور پچھ بے چینی ی محسوں کرنے لگا تھا۔ '' میرے بھائی تہاری دعاؤں سے اللہ نے مومنه کارشته کافی اونجے خاندان میں طے کر دیاہے۔ وہ مضائی کا ڈیکھولتے ہوئے بولیں۔ "اس سے پہلے تو تم نے ذکر تک تہیں کیا تھا۔ یجاشکای کہے میں بولے۔

" بس بھائی کیا بتاؤں سب کھھاتنا اچا تک ہی طے ہوا تھا۔'' وہ مٹھائی کا فکڑا بھائی کو کھلاتے ہوئے

ومیں کہے دیتی ہوں بھائی متلنی کی ساری تیاری مہیں ہی کرنی ہے کیا وینا ولانا ہے کیا کھانے میں رکھنا ہ میں نے کہ دیا ہے تہارے بہنوئی سے جومیرا بھائی فیصلیکرے وہ ہی ہوگا۔ پچی جان حیرانی سے انہیں دیکھ

' مجھے تو آپ کی خوشی عزیز ہے جو آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ چھانے رسان سے جواب دیا۔ '' چلوغینی کھانے کی تیاری کرنی ہے۔'' چیک عینی ہے ہی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔"

'' اتنی کیا جلدی ہے مامی۔ ابرار جو بڑی محویت ہے عینی کود مکھر ہاتھا بولا۔

"آ پاوگ باتیں کریں ہم ابھی آتے ہیں۔ عینی ان کے ساتھ ہی کئن میں آگئی۔شہریارنے اظمینان کی سانس لی تھی۔آج مجھیو کا سارا دن ادھر ہی گزرنا تھا اہے بھی کچن میں آناغنیمت لگا وہ ابرار کی بے باک

خوبصورت ڈرلیل ولایا تھا۔ اس کے بہت منع کرنے کے باوجود وہ نہیں مانا تھا۔ پھر چکی جان نے بھی اصرار کیا تو اے قبول کرنا پڑا تھا۔ چی جان خاصی تھیکے گئی تھیں۔ ابرار انہیں ریسٹورنٹ میں لے آیا تا کہ تھکن

> بچھدور کی جاسکے۔ کافی ہے کے دوران ابرار کی گہری نظریں عینی کے حسین چبرے رہمی ہوئی تھیں۔ پچی جان سے نظریں بیا کروہ اسے گھورر ہاتھا۔ وہ سب چیز وں سے بے نیاز سر جھائے بیٹھی تھی۔

"مامی جی آپ کی بھیجی اتنی خاموش کیوں رہتی ہے۔'اس نے بیکی جان سے شوخ کہے میں یو چھا۔ " ال مجھے بھی اس ہے یہی شکایت ہے کہ بہت حیب رہتی ہے۔ ' وہ سکراتے ہوئے بولیں۔

اور عینی نے کسمسا کر پہلو بدلا اسے ابرار کا یوں محورنا يريشان كرر باتها\_

شام کو وہ لدے پھندے گھر پہنچے تو شہریار آ چکا تھا۔اپ مرے کی کھڑی سے شہریار نے ان مینوں کو گاڑی سے اترتے ویکھا۔ وہ لوگ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ابرار کے ساتھ عینی کو دیکھ کرشہریار کو ایک نا گواری کا احساس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اے اچھا نہیں لگا تھا وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پایا تھا کچھ دریروہ وہیں کھڑار ہا پھر کمرے ہے باہرتکل آیا۔ یہاں اس کی ٹر بھیڑ عینی ہے ہوگئی۔جوایے کمرے کی طرف جارہی

''سنوتم ابرار کے ساتھ کہاں گئی تھیں؟''اس نے بارعب انداز میں عینی کو مخاطب کیا۔

"جی کیا مطلب؟" اس نے جیران نگاہوں ہے

تمهين مجھے بتا کر جانا جا ہے تھا۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا تیز قدموں سے چلا گیا۔ ''خواہ مخواہ رعب ڈال رہے ہیں..

ابرارتھوڑی دیروہاں شہر کر چلا گیا۔

بی بی صاحب کوئی عدیل صاحب آئے ہیں آپ سے ملنا حاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں۔'' وہ تمزہ اور پیگی جان اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ملازم نے آ کراس سے کہا۔ای وقت شہر یار بھی کمرے میں داخل ہوا۔

"عدیل بھائی آئے ہیں۔" وہ ایک دم جوش سے بولی وہ اور حمزہ تیزی سے کھڑے ہو گئے اور باہر کی طرف کیلے۔ دروازے کے پاس جا کرعینی بچی جان کی طرف مڑی اور کہا۔

'' پچی جان خالہ اور عدیل بھائی کو اینے کمرے میں لے جاؤں نا۔''

"ارے نہیں ادھرہی بلالوانہیں بیتمہاراا پنا گھرہے میں جائے وغیرہ کا انتظام کر لی ہوں۔

تینی خالہ کو دیکھتے ہی ان کے ملے لگ گئی ،عدیل كوسلام كيا،عديل حزه كو ليثائ جوئي كفرا تھا۔ وہ البیں کیے چی جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔

شہریار نے آج کہلی باراہے اتنا خوش دیکھا تھا ایں نے پہلی بار اس کی خوشی سے بھرپور آ واز سی تھی۔شہریارعدیل اور خالہ سے بہت ایجھے انداز میں ملا تھا۔ کچھدرروہ ان کے پاس بیٹھا پھراسے کہیں جانا تھا۔ اس کیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ ادھرادھر کی باتیں کرنے لگے۔خالہ کواس کی اور حمز ہ کی بڑی فکر تھی۔اب انہیں خوش وخرم دیکھ کروہ کچھ طلمئن نظر آ رہی تھیں۔اتی در میں بچی جان بھی آ گئیں اور خالہ سے گلے ملیں عدمل کے سر پر ہاتھ چھیرا پھران ہے بے تکلفی ہے

" تم دونوں یہاں آ کرتو ہمیں بھول ہی گئے ہو، کتنے دن ہوگئے ہیں ملنے بھی نہیں آئے خالہ کی یا دنہیں آئی تم لوگوں کو۔' خالہ نے شکایتی کہیے میں عینی ہے ociety.com توابرارا ہے چندور ستوں سے ساتھ باتوں میں مصروف

ر بہر اس کی نظریں عینی کے چہرے کا طواف کررہی تھا مگر اس کی نظریں عینی کے چہرے کا طواف کررہی تھیں۔وہ وہاں سے اٹھی اوراندر چلی گئی۔

تقریب کا انتظام پھوئی جان نے اپنے گھر کے لان ہی میں کیا تھا۔ پھوٹی کے گھرسے وہ واقف نہیں تھی اور آج پہلی بار ہی وہ ان کے گھرت کی تھی۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے قدم جہاں تھے وہیں جم کررہ گئے۔

شہر یار اور عانیہ ایک دوسرے کے لیے ہے حد قریب تھے۔قابل اعتراض حد تک قریب تھے۔ایک تو وہ اندھیرے میں تھی دوسرے وہ اس عالم میں تھے کہ انہیں اس کی آ مد کا بیا ہی نہیں چلا ،وہ بے جان قدموں سے واپس ملیٹ آ کی تھی۔ول جیسے کسی نے متھی میں بھینج لیا تھا۔وہ بار بارسرکو جھنگتی تھی مگروہ منظر ذہن ہے ہتا ہی نہیں تھا۔

'' عینی خیریت تو ہے کیا ہوا تمہارا چہرہ کیوں اُترا ہوا ہے؟'' چی جان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تما

'' پچی جان سر میں بہت در دہور ہا ہے گھر کب چلیں گے؟'' وہ انہیں کیا بتاتی۔ وہ غیر شعوری طور پر شہریار سے بہت مختاط ہوگئی تھی اور حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا شہریار سے نہ ہو۔ وہ اس مکرے میں جانے ہے گریز کرتی جہاں شہریار موجود ہوتا تھا۔ وہ زیادہ تر کچن میں رہتی یا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھتی رہتی تھی۔

اس دن بھی وہ کچن میں کھانا بنار بی تھی کہ اسے پتا بی نہ چلا کہ کب شہر یاراس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوگیا۔
'' کیا بن رہا ہے بھی۔' وہ ایک دم چونک گئی۔
اس کے اس طرح چو تکنے پروہ ہنس پڑا۔ وہ آ ہستگی ہے اس کے قریب سے ہمٹ گئی تھی۔ دو پٹہ اس نے اچھی طرح اپنا تھا جسے اپنے گرد حفاظتی حصار بنار بی طرح اپنے گرد حفاظتی حصار بنار بی

''''نہیں خالہ ایسی بات نہیں میں آنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔'' وہ شرمندگی ہے بولی۔

پھروہ ان کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ وہ دونوں شام تک تھہرے۔ خالہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا جا ہتی تھیں کچھ دنوں کے لیے لیکن چچی جان نے بیہ کہران دونوں کوروک لیا کہ مومنہ کی منگنی کے بعد وہ خودانہیں لے کر خالہ کے گھر آ جا ئیں گی۔ جہاں چندون وہ ان کے ساتھ رہیں گی۔

مومنه کی منکنی کی تقریب میں انہیں بھی شریک ہونا یر اتھا۔ عینی نے اس روز ہلکی ہی ایمبر ائیڈری کا فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میچنگ جیولری پہن کر تیار ہوکر جب وہ سامنے آئی تو شہر یار نے اے ویکھتے ہی کہا۔''بہت پیاری لگ رہی ہو۔''اس کا ول بے اختیار وهڑک اٹھا وہ عمر کے اس دور میں تھی جب دامن بچانا مشكل ہوتا ہے اورشہر یاركوئی نظر انداز كر دینے والی ہستی تو تہیں تھا۔لیکن وہ اینے اور اس کے درمیان فرق سے بہ خولی آ گاہ تھی۔وہ جیا جان کی مشکورتھی کہ انہوں نے سہارا دیا تھا۔لیکن شہر یار کی آ تھھوں میں اس نے جن جذبوں کو کروٹ لیتے ویکھا تھا۔اس نے اس کے دل کی دھڑ کنوں کو بےتر تبیب کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر تمی لیےاس کے سامنے ہے ہٹ تی تھی کیلن کہاں تک حبيب سكتي تقريب مين كئ باران كاسامنا مواتها\_ دو بھوری آ تھھیں مسلسل اس کا تعاقب کررہی میں جن میں اس کے لیے پسندیدگی کی جھلک نمایاں

دواور آئیمیں بھی مسلسل اس کواپے حصار میں لیے ہوئے تھیں اوروہ آئیمیں ابرار کی تھیں۔ '' باجی! بیابرار بھائی آپ کواتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔'' حمزہ نے اس سے کہا تو وہ جھینپ گئی تھی۔ اس نے حمزہ کے احساس دلانے پرسامنے دیکھا

دوشيزه 206

Society. C فون کردیا کدوه آگزاسے اور جز داکو جائے اور بیک ہونظر ہی نہیں آئیں؟ مجھ میں ضرورت کی چیزیں رکھنے لگی۔ای وفت شہریاراس

کے کمرے میں آیا۔ '' کہاں کی تیاری ہے؟''اس نے بیک تیار کرتے ہوئے دیکھاتو یو چھا۔

''حمزہ اور غینی چندروز کے لیے اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہیں۔'' چی جان بولیں۔

'''کیوں خیریت توہے؟'' وہ ایک دم سجیدہ ہوگیا۔ ''ہاں! اس دن خالہ بھی شکایت کررہی تھیں کہ بیہ لوگ ان کے ہاں رہے نہیں جانے۔ان لوگوں کا بھی دل جاہ رہاتھا۔''اس باربھی چچی جان نے جواب دیا۔نا گواری کے آثاراس کے جبرے پرنظر آرہے تھے۔وہ اس کی خفگی کی وجہ بالکل نہیں جھمتی تھی۔

''چلو میں تم لوگوں کو چھوڑ آؤں۔'' کچھ در خاموش رہ کرشہریار بولا۔ منزن میں کا بھی سامیں

''نہیں عدیل بھائی ہمیں لینے آرہے ہیں ہم چلے جائیں گے۔عینی نے کہا۔

'' ہاں بیٹا عینی نے عدیل کوفون کر دیا ہے بس وہ آتا ہی ہوگا۔''شہریار جپ جاپ اٹھ کر وہاں سے جلا گیا۔

وہ تمزہ کو جلدی جلدی تیار ہونے کا کہہ کر ہاتھ لینے کے لیے جلی گئی۔ نہا کرنگلی تو جلدی جلدی تیاری کممل کی اور تمزہ کو دیکھنے اس کے کمرے کی جانب جار ہی تھی کہ جب سامنے ہے آتے شہریار کو دیکھ کر تھ تھک گئی۔ وہ اس کو بہت غصے ہے گھور رہا تھا۔

انہیں اپنے ہاں دیکھ کر خالہ بے حد خوش ہوگئیں اپنے ہاں دیکھ کر خالہ بے حد خوش ہوگئیں تخصیں رات وہ سب دیر تک جاگتے اور بایں کرتے رہے جھے۔موضوع عدیل کی شادی کا تھا خالہ چاہ رہی تخصیں کہ اب عدیل کی شادی کر دی جائے۔ اس کا ہاؤس جاب مکمل ہونے والا تھا۔ان کی بیہ با تیں سن کر مسکراتے ہوئے عدیل بھائی اسے بہت اچھے لگ رہے مسکراتے ہوئے عدیل بھائی اسے بہت اچھے لگ رہے

''آج کل تم کہاں ہوتی ہونظر ہی نہیں آئیں؟ مجھ سے اتنا کیوں کترانے لگی ہو یار۔'' وہ سینے پر ہاتھ باند سے اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ باند سے اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ '' جی اکہ نہیں سید یہ قریب معتریت

'' جی! کہیں نہیں یہیں ہوتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں۔ اگرزام قریب ہیں نا۔' اس نے بہانہ بنایا تھا۔
'' سچھ مشکل تو پیش نہیں آ رہی۔اگر میری مدد کی ضرورت ہوتو ضرور بتانا۔' وہ شجیدگی ہے کہ رہاتھا۔ '' نہیں۔'' اس نے رُخ پھیرا اور دیکچی میں چچ جلانے گئی۔

'' تم ہنتی بولتی کیوں نہیں۔'' شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ اچھل پڑی۔ '' جی ہنستی بولتی تو ہوں۔'' وہ گھبرا کرایک دم پیجھے میڈ تھر

عورت کا گھبرانا اور کترانا مردکومردائلی کا احساس دلاتا ہے شہریار نے مسکراتے لبوں کے ساتھ گہری سانس لی تھی۔

ہے ہوتہ سادہ بہت سویٹ ہوتم بھی بھی تو میں تہیں د کچھ کر جیران ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ایس لڑکیاں موجود ہیں۔شہریار نے ایک دم اس کا ہاتھ کیڑلما تھا۔

'' پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔' اس نے بے اختیارا پنا ہاتھ کھینچا۔اس کی آ تکھوں میں آ نسوآ گئے تھے۔ '' اربے بگلی رو کیوں رہی ہو بیلو ہاتھ چھوڑ دیا۔'' اس نے اپنی انگلی ہے اس کے رخسار پر آیا ہوا آ نسوچن لیا۔

میں میں اور اپ جان گیا تھا کہ وہ اس سے کترانے گی ہاوراب وہ جان ہو جھ کراس کے قریب آتا اور کوئی ذومعنی جملہ بول جاتا تھا۔ وہ بوکھلا کررہ گئی تھی۔اہے یہی حل سوجھا کہ بچھ دنوں کے لیے خالہ کے گھر چلی جائے۔ چی جان سے اجازت لے کراس نے عدیل کو

دوشيزه (201)

READING

احساس دلارہی تھی۔ پکھے دیر بعد دہ تیار ہو کرشہر یار کے ساتھایں کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مم می کداس نے راستوں کی طرف وصیان ہی تہیں دیا کہ گاڑی کہاں جارہی ہے بیسفرتو خاصا طویل ہوگیا تھااس نے چونک کر کھڑ کی کے باہر دیکھا تو راستے بھی انجانے لگے تھے آبادی کے آثار حتم ہوتے جارہے تھے وہ کسی غیرا ہا دجگہ گزررے تھے اِکا دُکا نی تعمیر ہونے والی عمارتیں تھیں ۔وہ بری طرح کھبرائٹی اور بولی۔ "نيآب كهال جارب إلى؟" خاموش بیٹھی رہو۔ایں کے چبرے کی سلینی اسے خطرے کا حساس ولا رہی تھی۔ 'بيآب بجھ كہال كے جارے ہيں؟"وه رونے والى ہوگئى تھى\_ ''رونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تمہارے رونے چلانے کی آ واز سننے والا دور دور تک کوئی نہیں ہے۔' وہ اظمینان سے بولاتھا۔ '' پلیز رحم کریں واپس چلیں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔آپ نے پچی جان کی بیاری کا جھوٹا بہانہ بنایا تھانا۔''وہ ہا قاعدہ رونے لگی۔ ''ارے بابا بس کرو میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ کسلی رکھو۔ اس نے اس ورانے میں ایک جھٹلے ے گاڑی روک دی تھی۔ میں تم سے صرف بات کرنا جا ہتا ہوں تم کھر میں تو مجھ سے چھپتی چھرتی ہو میں تم سے چھ یو چھنا حابتا ہوں۔ای کیے مہیں یہاں لایا ہوں<u>۔</u>" تم مجھے بچے بتاؤتم مجھ سے اتنا کیوں کتر اتی ہو۔

عینی کے تو ہوش ہی اڑ گئے وہ کیا جواب دیتی۔

پہلے اور تم نہ جائے ہوئے بھی اس کے منہ سے جملہ

تنے۔وہ جاننا جا ہتی تھی کہ خالہ نے کس لڑکی کو بہو کے طور پر پند کیا ہے مگر جاتے ہوئے بھی پوچھ نہ یائی۔ صبح عدیل بھائی کے ساتھ وہ کالج کئی اور والیسی پر وه أے لينے آئے تھے۔ رائے میں ان کے برابرسیٹ پر بیٹھی عینی ان ہے یے تکلفی سے یا تیں کررہی تھی آج وہ وہ دل کھول کرہنس رہی تھی۔عدیل بھائی کی ہمیشہ کی طرح بروی سنجیدگی ہے اس کی باتیں بن رہے تھے کہ وہ اچا تک بولے۔ '' عینی حمہیں کچھ پتا ہے کہ ای نے میرے لیے کے پیند کیاہے؟'' '' وہمعصومیت '' نہیں تو خالہ نے بچھ بتایا ہی نہیں۔'' وہمعصومیت ہے بولی تھی۔ ''جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا۔'' وہ مسکراتی آ تھوں ہے اے دیکھ کربولے تھے۔ ان کی اسے بہت معنی خیز آئی۔ ابھی اسے خالہ کے ہاں آئے ہوئے دوہی دن گزرے تھے کہاس شام شہریار آ گیا۔خالہ اور عدیل نے بڑے تھلے ول سے اس کا استقبال کیا تھا وہ کچھ دریہ بیٹھا اور پھر عینی سے ، میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں تیار ہو جاؤامی کی طبیعت تھیک نہیں ہے وہ سجید کی سے بولا تھا۔ '' کیا بچی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔'' ''موں!''اس نے مختصراً کہا تھا۔ ''احیما میں تیار ہوئی ہوں کیکن حمزہ تو باہر گیا ہوا ہے۔'' پھسوچے ہوئے بولی۔ ''حمزہ کورہنے دو وہ بعد میں آ جائے گاتم میرے ساتھ چلو۔''شہریار بدستور شجیدگی سے بولاتھا۔ کچھ دہر وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وەتذېذ ب كاشكار ہوكرخاموش كھڑى رہى۔ خاليه بوليس!'' جاؤ بيڻا چچي جان کوتمهاري مدد کي اب مجھے فورا گھرلے چلیں اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا۔ مگرمیری بات کا جواب دو ضرورت ہوگی ،جلدی سے تیار ہوجا ؤ۔''

شریار کی غیرمعمولی سنجیدگی اے کھے انہونی کا

www.Paksociety.com

''آپ اور عائیہ منکی والے دن ……' انجھا تو یہ بات ہے۔ تم غلط بھی ہوہم دونوں بہت الجھے دوست فہیں اور ہماری کلاس میں ایسی باتوں کو برانہیں سمجھا جاتا۔ چے پوچھوتو میری ایسی بہت کاڑیوں سے دوتی رہی ہے لیکن جو بات تم میں ہے کسی میں نہیں تم نے میرا رہی ہے لیکن جو بات تم میں ہے کسی میں نہیں تم نے میرا چین وسکون چھین لیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور رہی عانیہ کی بات تو اس سے جھے محبت نہیں ہے وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے وہ شادی کرنا بھی نہیں وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے وہ شادی کرنا بھی نہیں وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے دہ شادی کرنا بھی نہیں وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے دہ شادی کرنا بھی نہیں وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے دہ شادی کرنا بھی نہیں وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے دہ شادی کرنا بھی نہیں وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے دہ شادی کرنا بھی نہیں وہ کھتے ہوئے کہا۔

'' میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔''اس نے مضبوط کہج میں کہا تھا۔

"اجھا!" شہریارنے اس کی آتھوں میں آتھیں ال کرکہا۔

تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ جومیں شمان لیتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں تہہیں اپنا بنا کے رہوں گا۔اس نے ایک جھکے سے گاڑی اشارٹ کر دی اور گاڑی واپسی کے لیے موڑنے لگا۔

اوریہ بھی من لو مجھے تمہارا ابرار اور عدیل سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کرنا بالکل پسند نہیں۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ اس نے تنبیہ کی مینی کو ایک دم اس سے شدید نفرت محسوں ہوئی باتی سارا راستہ دونوں کے درمیان خاموثی رہی۔

گھر پہنچنے پر چی جان اس کی یوں اچا تک آ مداور
اکیلے چلے آنے پر جیران ہوئی تھیں۔ ان کے پچھ
پوچھنے سے پہلے ہی شہریار بتانے لگا کہ عینی نے اسے
آفس میں فون کیا تھا کہ خالہ کے گھر دل نہیں لگ رہا
اسے آکر لیے جاؤں ای لیے وہ آفس سے سیدھا عینی
گولینے چلا گیا تھا۔

وہ بھی جان کوسلام کر کے خاموشی سے اپنے

وروازہ لاک کر کے لیٹ گئی۔اس کے دماغ میں ایک فلم می چل رہی تھی۔سوچ سوچ کر اس کا دماغ ماؤف ہونے لگا۔

پھر رات کھانے کے لیے چی نے اسے بلوایا کھانے کی ٹیبل پرشہریارنے سب سے نظر بچا کراہے دو تین ہارگھور کر دیکھا تھا۔لیکن وہ اسے نظرانداز کرکے کھانا کھاتی رہی۔اس دن کے بعدوہ شہریارہے بہت مختاط ہوگئی تھی۔

اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے سونے لگی تھی۔ دو تین دن بعد حمزہ بھی واپس آگیا تھا۔ اب وہ حمزہ کو اپنے ساتھ سلانے لگی تھی۔ امتحان بھی سر پر تھے۔ وہ ہر خیال جھٹک کر صرف نوٹس بنانے میں محوثھی جب رات گئے وہ اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کرعینی کا دل اچھل کر حلق میں آگیا۔ آج کیے وہ دروازہ لاک کرنا محول گئی تھی۔ حالانکہ وہ تو بہت مختاط رہے لگی تھی۔

" آپ اس وفت بہاں؟" وہ ڈرگی اور بری طرح کا پینے لگی۔

ارے بابا جا رہا ہوں تمہارے کمرے کی لائٹس جلتی دیکھی تو چلا آیا اور ہاں بیزیادہ پڑھائی وڑھائی کی ضرورت نہیں ہے آرام کرو۔''

اسے گھبراہٹ میں کھڑی ہوجانے والی عینی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ''میکیا کررہے ہیں آپ چھوڑیں مجھے۔''اس کے

ہاتھاب بھی اس کے کندھوں پر تھے۔

'' میری ہونے والی بیوی ہوآ خر کچھ بھی کرسکتا ہوں۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا عینی نے ناگواری سے منے پھیرلیا۔

"جمعی مظرا کر پیارے بھی دیکھ لیا کرو۔ ترس گیا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اینے لیے پیار دیکھنے کے لیے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ ہیں خوش رکھوں گا۔" مروراور شادی اپنے کمرے میں چل کی آئ اس کو مال باپ بہت یاد آرہے تھے۔ کاش یہ فیصلہ اس کے ای ابو کرتے اور دوآ نسولڑھک کراس کی گود میں آگرے۔ شہریار کو جیسے ہی پتا چلا وہ بے چین ہوگیا اور تنہائی یاتے ہی اس سے بولا۔

تمہیں صاف انکار کردینا چاہے تھا۔ 'اس نے نا گواری سے شہریار کی جانب دیکھا اور تختی ہے ہوئی۔ ' میں نے فیصلہ چا جان پر جھوڑ دیا ہے وہ جو میرے لیے مناسب جھیں گے وہ کریں گے۔'اور یہ فیصلہ انہی کا ہے۔ مناسب جھیں گے وہ کریں گے۔'اور یہ فیصلہ انہی کا ہے۔ ''میں خود ابو سے بات کروں گا۔''وہ کہتا ہوا وہاں

سے جلا گیا۔ پھر جب اس نے اپنے ابو سے بات کی کہوہ عینی سے شادی کرنا جا ہتا ہے تو وہ انجھل پڑے۔ '' میں تو سمجھتا تھا کہ تم عاشیہ میں دلچینی رکھتے ہو۔ بلکہ تمہاری پھو پھو بھی بہی مجھے بیٹھی ہیں۔ تم دونوں کی تو بچین سے گہری دوتی رہی ہے۔''

'' دوی کا بید مطلب ہر گر مہیں کہ میں اس سے شاوی کرنا جا ہتا ہوں۔''

شهرياركى اى توبيان كربهت خوش ہوگئيں تھيں ليكن

ابوسوچ میں پڑگئے تھے۔انہوں نے اسے صاف کہددیا
کہ کہ '' وہ تمہارے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔
ثم میرے بیٹے ہوو سے ہی بینی کو بھی اپنی بیٹی مجھتا ہوں ،
اگر مجھے انتخاب کرنا ہے تو میں اس کے لیے عدیل کو پہند
کروں گا۔' وہ فیصلہ کن لہج میں کہدر ہے تھے۔
ابو میں اسے پہند کرتا ہوں میں اس کے علاوہ کی
اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کی خاطر میں خود کو
بدل دوں گا پلیز آپ اپنے بیٹے کا دل نہ تو ٹر ہے۔ آپ
بدل دوں گا پلیز آپ اپنے بیٹے کا دل نہ تو ٹر ہے۔ آپ
خواہش پوری کی ہے تو میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ
خواہش پوری کی ہے تو میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ
کرتے ہوئے آپ میری خوش نہیں رہوں گا ابو۔'' وہ
د ہے۔ میں اس کے بغیر خوش نہیں رہوں گا ابو۔'' وہ

''آپ بیهاں سے جارہے ہیں یا میں پیجی جان کو آ واز دوں؟''وہ تیز کہتے میں بولی تھی۔ ''جارہا ہوں۔'' کہتا ہواوہ چلا گیا۔''اور عینی کافی در سرتھا مے بیٹھی رہی۔''

اس دن پھوپھی جان بمعہ اپی لڑکوں کے کسی
خاص مقصد ہے آئی تھیں۔ انہوں نے چیا جان ہے
عینی کے رشتے کی بات کی تھی۔ اسے اپنے بیٹے ابرار
کے لیے مانگا تھا۔ جب ہی بیعقدہ کھلا کہ خالہ جان نے
بھی عدیل کے لیے عینی کا رشتہ مانگا ہے۔ چیا جان اور
چی جان سر جوڑ ہے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پھوپھی کے
جانے کے بعد عینی کو بلایا تھا۔ چیا جان نے بھوپھی کو ان
وزوں رشتوں کے بارے میں بتایا اوراس کی رائے
دونوں رشتوں کے بارے میں بتایا اوراس کی رائے

اچھاتو عدیل بھائی اس روزا ہے اشاروں کنایوں
میں اس رشتہ کے بارے میں بتانا جاہ رہے ہے۔ اس
نے دل میں سوجا عدیل کی عادت وانداز اسے بہت
پندتھیں مگر بھی اس نے ان کے بارے میں اس انداز
سے نہیں سوجا تھا۔ جبکہ ابرار کے بارے میں اس کے
دل میں کوئی جذبہ بیں تھا گو کہ دہ اسے بے حدیسند کرتا
مقااور پھو پھی جیسی تھمنڈی خاتون اپنے بینے کے مجبور
کرنے پر ہی اس رشتے پر آ مادہ ہوئی تھیں۔

اس نے فیصلے کا اختیار پچاجان کوسوئب دیا کہ وہ جو مناسب سمجھیں وہ کریں اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بچاجان کواس کی فر مابر داری بہت اچھی گی۔ ''عینی حالانکہ ابرار میری بہن کا بیٹا ہے مگر میں تنہارے لیے اسے بہتر نہیں سمجھتا۔، میرا خیال ہے عدیل ہر کھاظ سے تمہارے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔'' مانہوں نے اسے بڑے کے انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے اسے بڑے کے انداز میں سمجھایا۔

" ہم نے ابھی ان دونوں سے جواب دینے کی مہلت لی ہے۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ رندگی مہیں ہی گزارنی ہے۔ " چی جان نے کہا اور وہ



ساری ہمت جمع کر کے اس نے بیزاری ہے کہا۔ اس ان لیے کہ جھے آب استھ نہیں لگتے۔

"کیابرائی ہے جھی میں لڑکیاں جھے پرمرتی ہیں جھے
ہے دوئی کرنا چاہتی ہیں۔ایک ہے ایک فیشن ایبل
لڑکی جھے ہے شادی کرنے کی خواہاں ہے مگر میں تم پر
مرنے لگا ہوں تم مجھے کیسے انکار کرسکتی ہو ....؟اس کے
منہ ہے جھاگ اڑر ہا تھا۔ بار بارا پی مضیاں بھینچا ہوا
شہریاراس کو بالکل پاگل لگ رہا تھا۔

شہریار نجھے آپ کی یہی بات بخت نا پہند ہے کہ لڑکیاں آپ برمرتی ہیں میں کسی ایسے خص کی زندگی کا حصہ ہیں بنا چاہتی جہاں پہلے سے بےشارلڑ کیاں آتی حصہ ہیں ہوں۔ کلاس کے نام پر چیٹ کرنے والوں سے میں نفرت کرتی ہوں۔''

یتانبیس اس میں اتنی ہمت کہاں ہے آ گئی تھی کہوہ سب تچھ بول گئی۔

میں صاف سخری زندگی گزارنے والے حض کی منکوحہ بنا پسندگروں گی کیونکہ مجھے بھی زندگی ایک ہی یار ملی ہے اور میں اس میں تجربے کرنے کی بالکل بھی قائل نہیں اور ہاں ایک صاف مرد کو ہی صاف اور نیک عورت نصیب ہوتی ہے اور بدسمتی ہے آپ و ہیں۔'' شہر یار مند کھولے اس سادہ کی لڑگی کو دیمیارہ گیا جو اپنی بات ختم کر کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ آج شہر یار کو احساس ہوا تھا کہ ہرلڑکی اتن کمزور منہیں کہ ہر بڑھتے ہوئے ہاتھ کو تھام لے یا جو نہیں کہ ہر بڑھی ایک کمزور ختا ہو گئی ہے۔ نہیں کہ ہر بڑھے کہ جاتھ کو تھام لے یا جن لڑکیوں کو بہن جی ٹائی کہہ کر غماق اثرایا کرتا تھا، ان کی سادگی پر جملے کسیا کرتا تھا آئی و لیک ہی ایک جن لڑکیوں کو بہن جی ٹائی کہہ کر غماق اثرایا کرتا تھا، ان کی سادگی پر جملے کسیا کرتا تھا آئی و لیک ہی ایک

\*\*\*\*\*\*

ساده ی لاکی اس کوآئینه د کھا گئی اور آئینه میں اپناسنج چہرہ

د مکه کروه خود شرمنده هو گیا ..... بینی کی محبت کاروگ اب

رضوان صاحب سوچ رہے تھے کہ آج تک ان کے بیٹے نے ان سے اس طرح کچھ بیس ما نگا تھا ہاں وہ ماں سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا مگران سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔

بزالتجاآ ميز البح ميل كهدر بالخفار

اعتراض ہیں ہوگا۔ ہیں عینی سے ہات کروں گا۔'
اعتراض ہیں ہوگا۔ ہیں عینی سے ہات کروں گا۔'
اعتراض ہیں ہوگا۔ ہیں عینی سے ہات کروں گا۔'
'' بیٹی! شہریارتم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ جھے تہاری خوشی ہر حال عزیز ہے۔ اگر تہاری مرضی ہے تہاں کی خوشی ہوگا۔'
جو تہہیں اپنی بہو بنا کر مجھے بے حدخوشی ہوگا۔'
عینی کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا وہ اپنے بچیا اور چی کوناراض کرنا ہیں جا ہتی تھی گرشہریارا ہے ایک آئی کوناراض کرنا ہیں جا ہتی تھی گرشہریارا ہے ایک آئی کودونوں نے محسوس کیا تب ہی چی جان نے اس کے کودونوں نے محسوس کیا تب ہی چی جان نے اس کے مربیں کودونوں نے محسوس کیا تب ہی چی جان نے اس کے مربیں کودونوں نے محسوس کیا تب ہی چی جان نے اس کے مربیں کی جرنہیں کی جان ہوگا ہوگی جرنہیں کی جان ہوگی جرنہیں کی بر ہاتھ کی جرنہیں کی اختیار کے مربی کی جرنہیں کی بر ہاتھ کی جرنہیں کی جرنہیں کی اختیار کی جرنہیں کی بر ہاتھ کی جرنہیں کی جرنہیں کی جرنہیں کی جرنہیں کی جرنہیں کی جان ہو گی جرنہیں کی اختیار کی جرنہیں کی جی جان ہے گی جو کی جرنہیں کی جان کی جرنہیں کی جرن کی جرنہیں کی جرنہ کی جرنہیں کی جرنہ کی کی جرنہ کی جرنہ کی جرنہ کی جرنہ کی کی جرنہ کی جرنہ کی جرنہ کی جرنہ کی

دیے ہیں کہ تم اپنی پسندھے آگاہ کرو۔'' تب اس نے جھکتے ہوئے عدیل کا نام لے لیا۔ چیااور چی دونوں نے ہی اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس کو گلے لگا کردعا ئیں دیں۔

شہریارکو جب اس فصلے کے بارے میں پتا چلاتو وہ غصے ہے پاگل ہوگیا۔اس کو Rejection کی عادت ہیں نہیں۔وہ غینی ہے دوٹوک بات کرنا چاہتا تھا۔ اور اس دن کے بعد جب وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی تو وہ کچن میں آ دھمکا۔ایک کمنے کوتو وہ اسے دیکھ کر ڈرگئی بھوری آ تکھوں میں سرخ ڈورے،شیو بڑھی ہوئی،آج وہ اسے کئی دن بعدد کھے رہی تھی۔ ہوئی،آج وہ اسے کئی دن بعدد کھے رہی تھی۔ ہوئی،آج وہ اسے کئی دن بعدد کھے رہی تھی۔ ہوئی،آج کے دہ اسے کئی دن بعدد کھے رہی تھی۔ اسے کئی دن بعدد کھے رہی تھی۔ اسے کئی دن بعدد کھے رہی تھی وہ غرایا۔

دوشيزه (211)



اس کی قسمت میں تھا۔



## للول پر طهر مے خواب

#### خوبصورت جذبول كى عكاس كرتى

#### بے مثال تحریر جوایے پڑھنے والوں پر سحرطاری کردے ا

ے حوالے ہے کوئی حسین خواب تو نہیں سجائے تنے مگر اس طرح ہنگامی نکاح کا بھی اسے تصور نہیں تھا۔ رفعتی بھی کیا ہوگی اسے کون ساکوئی دوسرے گھر جانا تھااس گھر میں تورہنا تھا۔

وہ ان ہی سوچوں میں گم بھی اس نے پاس پڑے پھولوں کے ہار کے اوپر سے پتیاں نو چنا شروع کر ویں وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی اب اس کے علاوہ اس کے پاس کرنے کورہ ہی کیا گیا تھا۔

''بیٹا و دعیہ کا خیال رکھنا وہ بن ماں باپ کی لیکی ہے۔ ہے اورا بنی ماں کارویہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ہم نے اسے بھی تجی خوشیاں نہیں دی ہیں مگراب تم اسے ہروہ خوشی دینا جس کاوہ حق رکھتی ہے۔''

"آپ فکرنہ کریں ابو میں پوری کوشش کروں گا کہاسے خوش رکھ پاؤں۔"عالی نے وقارصاحب کا ہاتھ تھامنے ہوئے کہا۔

" ویے ابو عجیب ہنگاے میں سارا کام ہوا ہے۔میرا نکاح تو عجیب ہی ہے۔ وہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''اب نکاح کے بعد تو اس کی شکل بھی نہیں و کی ہیں۔ اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ خود بی جان چیٹرانے کی کرے گی۔ وہ اوروہ بھائی صاحب ذکیہ بیگم نے یا دولا یا۔ اوروہ بھائی صاحب ذکیہ بیگم نے یا دولا یا۔ ''ارے رہے دوانہیں امال بستم دیکھنا اب وہ خود جائے گی تو وہ بھی کیا کریا تیں گے بس ہاتھ ملتے روجا نیس گے۔'' وہ سلی دیتے ہوئے بولی۔ روجا نیس گے۔'' وہ سلی دیتے ہوئے بولی۔ ''چلو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دیتے ہوئے کس کروٹ بیٹھتا

من مروت بی ہے۔' ذکیہ بیگم سر پکڑ کر بولیں۔ م

نکاح کیے ہوا؟ کب ہوا؟ کب مولوی صاحب
آئے؟ کتنے لوگ تھے اسے خبر نہیں ہوئی بس ماں کا
چلانا یاد تھا اور اس کے بعد کے وسوسے کہ اب کیا
ہوگا۔ عالی کے ساتھ یہ بندھن اب کیارنگ لائے گا
پہلے ہی اس گھر میں جینا دشوار تھا اب تو سانس لینا
جمی محال ہو جائے گا اسے امی ابوشدت سے یاد
آرہے تھے اگر ہوتے تو بھینا وہ آج اس حال میں
آرہے تھے اگر ہوتے تو بھینا وہ آج اس حال میں
ہرگز ضہ ہوتی۔ اس نے عام لڑکیوں کی طرح شادی

ووشيزه 115





جھکے سے سر اٹھایا اے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ آ جا میں گے۔

" بھائی آپ۔"اس نے بےساختہ کہا۔ عالی کا جاندار قبقہہ بلند ہوا۔ کیا کہا تم نے

'' میں نے کہا کہ آپ یہاں کیے؟'' وہ شرمندہ ہے بولی۔

''آپ سے پہلے کیا بولا تھا و<sub>ی</sub>و ہنس رہا تھا۔'' '' كيا بولا تھا۔''وہ پر بيثان ہوگئ\_ بھائی بولا تھا آپ نے وہ چندفندم بڑھا۔ اوہ....اس نے اپنی غلطی کا احساس پاتے ہی

'تم خوش ہوو دعیہ۔'' عالی اب سنجیدہ ہوا۔ "خوش کیا ہوتی ہے؟" میں شاید اس سے واقف ہیں ہوں۔وہ طنزیہ سی۔

عالی کو پھی ہواتم بیمت مجھنا کہ سی نے زبردی کی ہے میرے ساتھ۔''وہ تھمبیر کہتے میں بولاتھا۔ ودعیہ نے سر اٹھایا اس نے پہلی بار اس کی آ تکھوں میں آئیھیں ڈالیں سفیدشلوارسوٹ میں وہ ولكش لك رباتها\_

یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے وہ ہاتھ چیچے یا ندھتے - Ne = 1.6U-

کون سافیصلہ؟ آ واز میں ساوگی تھی۔ تم سے نکاح کا۔وہ بھی صاف کوتھا۔ نس چیز کابدله لینار ہتاہے؟ وہسکرائی \_ بدلهبیں رہتا بلکہ اب مداوے کا وفت آ گیاہے وهشجيده تقابه

مداواوہ حیرت سے بولی۔ آپ کو یا دہمی ہے کہ آپ کوئس چیز کا مداوا کرنا ہے۔' وہ سرجھ کا گئی۔ یا د تو نہیں مگر کوشش پوری کروں گا کہ میں ان

ہاں کیونکہ تم خود عیب ہو۔ وہ جسی مسکرائے۔ دونوں باہر حن میں بینے یا تیں کررے تھے۔ '' مجتھے بھی نہیں رگا کہ تمہاری اور و دعیہ کی بی ہے تم اس نے بےزاراوروہتم ہے خفا خفا،میری سمجھ میں تہیں آیا کہ کیے تم نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا۔" وقارصاحب مسكراتے ہوئے بولے۔

''ابووه ميرا بچينا تقااب جھے عقل آگئي ہے نال آ خرکو پولیس والا بن گیاہوں ۔'' و ہ اکڑا۔ ". جى A.S.P صاحب مان محت كد آپ كوعقل

اللّٰهُ تمہیں ڈییروں خوشیاں دے۔''انہوں نے بره کراس کی بیشانی چوم لی۔

' وچلوشکرے کہ سب ہو گیا۔'' وہ بولے۔ ''ابوای کیا کریں گی۔''وہ فکرمند تھے۔ '' بیٹا شاک تو اے لگا ہے اور جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اب اس کا روپہ ودعیہ کے ساتھ بدترین ہوگا ان حمہیں ہی ودعیہ کا خیال رکھنا ہے اور اس کی ڈھال بنتا ہے۔''وہ تشویش سے بولے۔ '' ہوں میں سمجھتا ہوں ابو ہ'' و ہجھی فکر مند تھا۔ چلو یار اندر چلیس وقار صاحب انتحت موت

عالی اینے کمرے میں جانے لگا کدایک دم اس کا دل جاہا کہ وہ ودعیہ کوایک نظر دیکھے لے وہ چلتا ہوا اس کے کمرے کے باہرتک آیا تھااس نے مسکراتے لبول سے دستک دی۔

دوسری دستک پراندرآنے کی اجازت ملی۔ وہ داخل ہوا کمرے میں جھینی جھینی سی گلابوں کی خوشبوتھی۔جوغالبًا ہار کی پتیوں ہے آ رہی تھی۔وہ سر جھکائے ہرے اور پہلے کاٹن کے سادہ سے جوڑے میں بیٹھی پتیوں کومسل رہی تھی۔ عالیٰ کی موجودگی کا احساس یاتے ہی اس نے



حمهبیں وہ تمام خوشیاں دے پاؤ ہوجمہاراحق ہے اور اب میرافرض ہے۔

'' ابتم اليلي تبين ہواب ميں ہوں تمہارا' وہ آ خری جملے کوز در ہے بولا اور پھر ملیٹ گیا۔

ہوں۔اس نے سر جھکائے بڑے مداوا کرنے والے اب ان ہی کی وجہ سے اور زخم لکیس گے ان کا حساب کون دے گا۔

ا گلے دن عالی اور وقار صاحب کے جاتے ہی مامی آئیں اور انہوں نے اسے بے بھاؤ کی سنائیں بلکہ غصے میں تھیٹر بھی جڑ دیا۔ وہ جیپ رہی نہ بولی ، نہ احتجاج کیااورنه ہی آنسو بہائے کیونکہوہ پیکام بہت يىلى چھوڑ چىكى سے

زندگی معمول برآ تی تھی نکاح کو ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ناکلہ کی آیدا ہے ہی جاری تھی بلکہ اب وہ زیادہ آنے لگی تھی۔ عالی کا سامنا ودعیہ ہے کن کر دو تنین بار ہوا تھا اب ودعیہ کو اس کی آ تکھوں میں بے زاری نظر نہیں آئی تھی اب ودعیہ کو دیکھ کر عجیب سی جمك پیدا ہو جاتی تھی و دعیہ کتر اکرنکل جاتی اور اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتی۔

ما مي كا چيخنا جلا نامعمول تھا۔اب اس ميں شائليہ ا ينا حصه و النا ايناحق جھتي تھي۔ اور وہ بس خاموش

☆.....☆

عالی ان دنوں کا فی مصروف تھا۔شہر کے حالات کو بہتر بنائے اور دہشت گردوں ہے اسے بچانے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کا ذمداُس کے باس تھا۔اے دوسرے عہدے داروں کے ساتھ ل کرشہر بحركا سروے كرنا ہوتا تھا اور جہاں جہاں پرسيكيورنى کی ضرورت ہوتی اے وہ دیکھنا ہوتا تھا۔اس کیے اس کے یاس ٹائم کی کی تھی۔

وقارصاحب عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے اور

ولی جی اینے کمرے میں تھا۔آج مامی کا غصہ دو چند ہوا تھا۔ آج کھانے میں نمک زیادہ ہوگیا تھا جس کا ساراملبہودعیہ برگرنے والانتھا۔

وہ اب بھی نجانے کون کون سے گناہ اسے یا دولا ربى تھيں

" نِه جانے کیا مجھ رکھا ہے تونے اپنے آپ کو منحوں لڑکی ،سبز قدم نہ ہوا تو تیرے ،اپنے ماں باپ کو کھا گئی پھر نانی کو کھا گئی اور پھرا ہے واوا کونگل کیا اس بداردار نے بے حیا کیا ڈورے ڈا لے ہیں میرے بھولے مٹے یہ کہ تیرے چکر میں چیس گیا ہے وہ بول رہی تھیں۔ بولتی کیوں جبیں تو کیوں بت بن کھڑی ہے ہاں بول۔ "وہ اس کے بازو کو جھٹکا دے کر ہولی۔

'' ہاں تو اور کیاشکل ہے دیکھوکتنی بھولی گئتی ہے میسنی نه ہوتو۔''شاکلہ بھی مزے لے کر بولی۔ آج عالى معمول سے جلدى آ كيا تھا ورنہ وہ

تقریا مہینے ہے رات کے 1،12 بجے ہی لوشا تھا اس کے قدم پیچھے ہی تھم گئے امی اور بھائی بری طرح ے لنا ڑر ہیں تھیں اس نے ودعیہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں ساتھا۔

'' ہڈحرام کہیں کی سالن دیکھا ہے تو نے کتناز ہر کیا ہوا ہے۔'' اب وہ اصل مقصد کی طرف آئیں۔آئیسی لاوااگل رہی تھیں ۔ان کا بس نہیں چل رہاتھا کہ کیا چباجا تیں اسے۔

'' د ماغ کہاں ہوتا ہے تیرامنحوں لڑگی ، وہ اسے وھكا دے كر بوليں۔

عالی کا د ماغ گھوم گیااورزیادہ غصہاے ودعیہ کی خاموشی برآ رہاتھا۔وہ تیزی سے بڑھااس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے جلدی سے تھام لیا۔ شاکلہ تو ایک دم چیچے کو ہوئی مگر رقیہ بیگم کا اشتعال کم ہونے میں ہیں آر ہاتھا۔





"كيا مور باب يا بيان وه وعلال

وه خوف سے اسے دیکھر ہی تھی۔ '' ای اور بھا بھی تنہیں فضول میں سنائی جارہی تھیں اور تم گونگی بنی سب سن رہی تھیں ہاں۔''وہ

وه يڙر کر چيجيے ہوئی۔ پہلے تو وہ جان بوجھ کر خاموش تھی مگراب ڈر کے مارے اس سے بولا ہی

" بيكھ يو چھريا ہول تم سے وہ اسے شانوں ہے پکڑ کر بولا اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہا ہے لگا کەای بڈیوں کاسر مابن گیاہو۔'' جواب دواسے کھڑے کرکے بولا۔ بولا ہی جبیں جار ہاتھاالفاظ جیسے حلق مین اٹک ہی گئے

د' کیاوه .....وه؟''وه چلایا۔

جواب نہ پاکراس نے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور پھر ایک دم بلیٹ گیااورا پی انگلیاں بالوں میں پھنسالیں اب وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا و دعیداب بھی ہو لے ہو لے کا نیپ رہی تھی۔ مانتھے پر متھی تھی بوندیں تھیں اور ہاتھ بھی کیلے

ہوئے محسوس ہورہے تھے چٹیا سے بال نکل کر جان بجال بگفر گئے تھے بچھے بالوں نے اس کا چہرہ چھپانے کی نا کام کوشش بھی کی تھی۔

'' دوعیه، ودعیه میں کیا کروں تمہارا وہ ایک دم بلٹا اگر آج بیہواہے تو یقینا پہلے بھی کی بارہو چکا ہوگا وہ اب آ رام ہے بول رہا تھا۔اورتم حیب حاب ستی

''اس نے اس کے لرزتے وجود کودیکھا پھرا یک ''تم کیا نیچے چپ کر کے من رہی تھی ہاں اب وہ دم اسے تھینج کر سینے سے لگالیاتم کب تک چپ رہو اس کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر کے مارے تقرتقر کا نینے لگی گی ودعیہ اپنے لیے بولناسیکھو۔''

'' پوچیواس ہے کہ ہوا کیا ہے ہمیں مارنا جا ہتی ہے اتنازیادہ نمک ڈال کر پہیجھی ہے کہ میں بی پی کی مریضہ ہوں مگر بیا منحوں ہمیں جان سے مارنا جا ہتی ہے۔'رقیہ بیلم نے بات کا بنتکر بنالیا۔ "امی نمک زیادہ ہو گیا اور آپ نے اسے اتنی

باتیں سادیں میں نے سب س کیا ہے۔'' وہ غصہ دبا

رقيه بيكم تفوزي تسمسا نين اورشا ئله تو ادهرا دهر د کھنے لگی جیسے انجان ہو۔

عالی نے ایک نظرامی اور دوسری بھابھی پرڈالی پھرودعیہ کی طرف مڑا۔

''اورتم بيجي بول نہيں عتى جيپ كاروز وركھا ہوا ہے کیاتم نے کہ سم کھائی ہوئی ہے سب سہنے گی۔ ' وہ اے بازودی ہے جھنجھوڑ کر بولا۔ ودعیہ نے خود سے اہے دیکھا جس کا غصہ کے مارے برا حال تھا۔اور عالی کے غصے سے تو خدا ہی بچائے بیرسب جانتے

تم چلومیرے ساتھ وہ اے کھینچتا ہوااو پر لے

رقیے بیٹم نے سیرھیوں کی طرف ویکھا پھرایک جاندارمسکراہٹ لبوں پررینگ گئی۔اجھاہے عالی بھی اے دولگائے توعقل ٹھکانے پر آئے گی۔وہ کہہ کر كرے ميں آ رام ہے چليں كئيں جبكه شاكله تازه ترین اطلاع اپنے میکے میں دینے کے لیے فون پر

وہ اے کمرے میں لایا اور بیڈ کی طرف وھا دے دیا۔وہ دھڑام ہے گری بیڈیراوراس کے پیچھے رہی ہوگی۔ ے ایک زور دارآ وازے درواز ہند کیا۔

لہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سویے اور پیر بات اسے بہت بھلی محسوں مور بی تھی۔ ☆.....☆ " بيكيا لاكن كرآئى ہوتم ؟" شائله نے نائلہ كاسر ہے پیرتک جائزہ لے کرنا گواری ہے کہا۔ '''کیا ٹھیک تو ہے میرا سوٹ کاٹن کے ڈھیلے ہے جوڑے کوایک نظر دیکھ کروہ نا مجھی ہے بولی۔ '' ڈھنگ ہے تیار ہوا کرو مہمہیں بیجی سمجھا نا پڑے گانا کلیے''وہ قریب آ کر بولی۔ ''احچمالىلچرنەدىيا بتاؤ عالى ہے كيا؟'' و دمنه بسور ' ہاں ہے گھر میں ہی اچھے وقت پر آئی ہووہ ویسے بھی گھر میں کم ہی نکتا ہے۔''شائلہ نے تفصیل 'احیما بنا وَامال ابونھیک ہیں ۔'' وہ جوں کا گلاس اس كى طرف بردهاتے ہوئے بولى۔ " ہاں انہیں کیا ہونا ہے بھلا۔" وہ بد نمیزی سے ''رضوان کا سناؤ کیا حال ہے۔شا کلہ نے بھی جوس كاسپ ليا-''اس کا کیا ہونا ہے وہ ہے اپنی پر الی روش پیر۔ وہ نا کواری سے بول۔ بائے میرا بھائی کیا کیا مبیں سوجا تھا اس کے کیے مکر منحوں عین ٹائم پر دغا دے گئی۔شاکلہ نے غائبانه ودعيه كوكوسايه

ہاں اس کے بارے میں سناؤ کیا حال ہیں اس کے۔ناکلہ دل پر پھررکھ کر پوچھا۔ ''حال کیا ہونے ہیں اس کے میں نے اور خالہ نے تو جینا ہی حرام کر دیا ہے مگر مجال ہے جوآ گے ہے کچھ بول جائے۔ جیپ کر کے سر جھکا کرسنتی رہتی

چھ بول جائے۔ چپ رے سر بھھ کر کی رہی ہے۔ نجانے کون می ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہے کہ اتنا اس نے اسے مضبوطی سے اپنی بانہوں میں تھا ما مواتھااوراب اس کالہجہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ کچھیمحوں کے لیے حواس باختہ ہوگئی۔عالی کی ادما کی جرکرین ریا سے کچے سمجے نہیں تا اگر جہ جہاس

اچانک حرکت پراہے کچھ مجھ نہیں آیا گر جب حوال بحال ہوئے اور احساس ہواکہ وہ عالی کے سینے سے لگی ہے تو اس کا دل عجیب می لہر پر دھڑ کنے لگا اور لرزتا جسم مضبوط سائبان پاکر ٹھہرنے لگا۔

ودعیہ کی کان کی لوئیں شرم کے مارے سرخ ہو گئیں۔اس نے آ ہمتگی سے خود کو عالی کے مضبوط حصارے الگ کیا۔

عالی کی حرکت جوش جذبے کی وقتی کیفیت تھی اسے جب احساس ہوا تو اس نے بھی جلدی سے اسے علیحدہ کیا۔

پھروہ بلیٹ گیا دونوں چند کمجے اپنے جذبات پر قابو پاتے رہے۔

'' ویکھو و دعیہ اب تم خاموش مت رہو بلکہ اپنا دفاع بیں بولو۔ اگر جپ رہوگی تو دنیا کی سب سے گناہ گار انسان لوگ تمہیں ہی مجھیں گے اس لیے بولو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔'' وہ بغیر پلٹے ہی بولا۔

ودعیداییخ ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں جاؤں وہ بولی۔ دولی۔

ودعیہ خاموشی ہے نکل کرروم میں چلی گئی۔ دل
اب بھی بے طرح وھڑک رہاتھا۔
کمرے میں بستر پر لیٹ کر اس کی کیفیت
عجیب ی تھی۔ عالی کے بارے میں اس کے خیالات
مجھی بھی مثبت نہیں رہے تھے۔ گرنکاح کے بعد شاید
رشتے کا تقاضہ تھا کہ وہ بھی عالی کے لیے اپنے دل
میں زم گوشہ محسوں کرنے گئی تھی۔ بستر پر لیٹے تو لیوں
پر ہلکا ساتم میں رد ہا تھا عالی نے پہلی باراس سے

دوشيزه لاكا



لی کا منہ ایسے ہوا جیسے میٹھے باداموں میں صبراور برداشت ہے لگا سے خدات کوئی بہت ہی کڑوا ہا دام منہ میں آ گیا ہو۔'' یہ یہاں حصے کا صبر بھی اے ہی دے دیا ہے۔' کیا کرنے آگئی ہے۔وہ اکتا گیا۔ '' ہاں آیا ہے تو بڑی صبر عالی چل جھوڑ اس کے

" كيسيآنى مو؟" كبيح كى شوخى كيدم سنجيد كى ميس صبر کوتو یہ بتا کہ عالی کا روبیاس کے ساتھ پہلے جبیبا بدل کئی۔

' مجھے کیا پتارات کو دریے آتا وہ اور میں نے اس کے ساتھ بھی عالی کو ویکھانہیں تگرمیرا خیال ہے ہے۔' وہ بیڈیر بے تربیبی ہے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہد پہلے جبیبا ہوگا مگرتم اپنا کام جلدی کراو۔ نا کلہ نکاخ رشتهٔ بی ایباہے کہ انسان کا دل کتنا ہی بنجر کیوں نہ ہو نکاح کے بول اس پررم جھم کی طرح کرتے ہیں اور حق احساس اس میں نیج کا کام کرتا ہے۔ محبت کی ہے بیٹھی تھی جس سے عالی ڈسٹر بہور ہاتھا۔ كونيل للنه مين دريبين للتي مجھيں۔

'' دیکھنا آیا میں کیسے عالی کو اپنا داوانہ بناتی ہوں۔بس تم نے فکر ہو جاؤ' نائلہ نے فرضی کالر

'' مجھے پیتہ ہے۔''شائلہ بھی مسکرائی۔ "ودعیه میری بات سنووه گزرر بی تھی که عالی کی تظريزى توبلاليا-

جی!وہ جھکتے ہوئے داخل ہوئی۔اس رات کے بعدوہ اس کے سامنے جھکنے لگی تھی شرم کی سرخی چبرے پر دوڑ جاتی تھی عالی کا سامنا کرتے ہوئے۔اور یہ سرخی عالی کو بے حدیسند تھی۔

'' میری ریڈوالی شریٹ جبیں مل رہی تم نے رکھی تھی ناکہاں ہے؟''وہالماری میں منہ گھسا کر بولا۔ وہ میں نے کل دھوئی تھی میں لائی ہوں۔''وہ واپس پلٹی۔ دروازے پر ناک ہوئی تو اے لگا ودعیہ ہولی وہ وہیں سے بولا آجاؤیاراب اندرتم باربار ناك تونه كيا كرو'اس كالهجية وخ تھا۔

" مجھے پتا ہے کہ میراتم پراتناحق ہے کہ ناک کرنے کی ضرورت نہیں مگر ادب اداب بھی کوئی چز ہے۔ " ٹا کلہ بے تکلفی سے داخل ہو گی۔

'' رضوان کے ساتھ آئی تھی وہ چھوڑ کر چلا گیا "میرا مطلب ہے کہ میرے کمرے میں آج سن خوشی میں تشریف لائیں ہیں نا کلہ بیکم وہ چڑ گیا۔ ایک اس کے بے فضول بات بر هانے میں دوسرااس کے بیٹھنے کے انداز پروہ بے ڈھنکے طریقے '' مجھے لگا کہتم مجھے یقینا مس کررہے ہو گے تو سوحیا اینے دیدار کا شرف بخشوں عالی صاحب'' وہ شوخ ہو کر اینے شولڈر کٹ بالوں میں انگلیاں

" بردی میربانی اب آپ جائیں۔ کیونکہ مجھے تیار ہونا ہے اور نہیں جاتا ہے وہ اس کو دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔

" كہاں جانا ہے آپ كو عالى صاحب، كہجه شيرين مين دُوبا مواتها\_

جہنم میں آپ کو چلنا ہے۔ وہ چڑ کر بولا اے اس کا بولنا انتبانی زهرلگ ر ما تھا۔

'' چلیں ہم تو وہاں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو كب سے تيار ہيں وہ ايك دم سے كھڑى ہو كے اس كة ريب آئي-'عالى دوقدم الچل كر پيچيے ہٹا۔ " جاؤیبال سے اس سے پہلے کہ میرا دماغ تھوم جائے۔"اب کے لہجہ ہرسم کے جذبات ہے عاری تھا۔اس نے دروازے کی طرف دوبارہ اشارہ

اور ناجا ؤں تو ، و ہ قریب ہو گی۔

' تو میں اٹھا کر کر باہر پھینگ دوں گا۔' وہ سفا گی 155 آج آیک بار پھر مامی گئے۔ بچھوٹی سی بات پے سے بولا۔ منات میں منائیس تنفیس اس کا موڈ خراب تھ

''تواٹھاؤنا۔۔۔۔''وہبازو پھیلا کر بولی۔ عالی کا دماغ اس کے باتک بن پر گھوم گیا۔'Oh stop this and get lost' وہ دھاڑا۔

اجانک ودعیہ شرث پریس کر کے آگئی۔اس نے ناک کرنے کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ اندروہ دونوں آ منے سامنے کھڑے تنے۔ناکلہ نے اپنے دونوں بازوں عالی کے سامنے پھیلائے ہوئے تنے اسے دیکھتے ہی بازوگرادیے۔ موکے تنے اسے دیکھتے ہی بازوگرادیے۔

کہاں رہ گئیں تھیں تم ایک شرف لانے میں اتن دریگتی ہے وہ الٹااس پر برس پڑااس کے ہاتھ سے شرف تھینجی اور واش روم میں گھس گیا۔ جبکہ ناکلہ ایک مکروہ مسکراہ نہ ہے اس کی بے وقونی پہنس کر چلی گئی۔

'' یہ کیا ہورہاہے؟ ودعیہ بردبرائی یہ پہلی ہار نہیں تھا کہ ناکلہ اس طرح عالی کے کمرے میں ہووہ کئی ہار ناکلہ کو عالی کے کمرے میں ہووہ کئی ہار وہ تو بہت زیادہ ہی تھی اور ایک ہار تو وہ قریب بہت زیادہ ہی تھی اور نکاح کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہیں تھا۔ بلکہ ناکلہ کا اور نکاح کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہیں تھا۔ بلکہ ناکلہ کا آ نااور بھی بردھ گیا تھا مگراب وہ ناکلہ کوغور ہے دیکھنے آ نااور بھی بردھ گیا تھا مگراب وہ ناکلہ کوغور ہے دیکھنے میں فوخ رنگ کے کپڑے ، گئی تھی کھلے بالوں میں شوخ رنگ کے کپڑے ، میں وہ اوا کی لیپ اسٹک، اور فئنگ زدہ کپڑوں میں وہ اوا کی لیپ اسٹک، اور فئنگ زدہ کپڑوں میں وہ اوا کی لیپ اسٹک، اور فئنگ زدہ کپڑوں میں وہ اوا کی لیپ اسٹک، اور فئنگ زدہ کپڑوں میں وہ اوا کی کہ سب بمجھ نہ سکے۔ بھی بھی بھی ہیں تھی کہ سب بمجھ نہ سکے۔ عالی کا کر دار مشکوک ہور ہا تھا وہ عیہ کی نظر میں۔ عالی کا کر دار مشکوک ہور ہا تھا وہ عیہ کی نظر میں۔

☆.....☆.....☆

اسے اچھی خاصی سنا ئیں تھیں اس کا موڈ خراب تھا رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا اور دو پہر میں رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا اور دو پہر میں بھی وہ کپڑے دھونے کے چکر میں کھانا گل کر گئی تھی اب اسے شدید بھوک محسوس ہورہی تھی وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نگلی اور سیدھا کچن میں آئی۔ اسے کمرے سے باہر نگلی اور سیدھا کچن میں آئی۔ اس نے کھانا گرم کیا اور پانی کا گلاس لینے لگی تھی کہوہ وہ ڈرگئی۔

کہ وہ ورق ۔ ''و دعیہ کھانا مجھے بھی دو بھوک لگی ہے۔'' عالی نے پیچھے سے کہا۔ اس کی دنی چیخ نکل گئی۔

کیاہواہے؟ عالی گھبرا گیا۔ ڈرگئی تھی آپ کی آ واز پر وہ ہلکی آ واز میں بولی مبادا مامی ہی نہ آ جا کیں ان کا کمرہ کچن کے ساتھ تھا اور نیند کی بھی وہ کچی تھیں۔

''اوہ اچھاSorry۔'' وہ بولا۔ '' پلیز کھانا دے دو۔'' وہ زیرلب مسکرایا۔ جی!اس نے کہہ کر منہ موڑ لیا عالی پانی کی بوٹل نکال کراورگلاس لے کرنیمبل پر چلاگیا۔ نکال کراورگلاس لے کرنیمبل پر چلاگیا۔

ودعیہ نے کھاٹاگرم کیااور لے کرٹیبل پر آگئی۔ وہ عالی ہے ایک کرئی کے فاصلے پر بیٹھی۔ عالی نے نوٹ کیامگر بولا کچھنہیں۔

ودعیہ نے گھڑی دیکھی رات کا 1 نگر ہاتھا۔ ''آپ اتی دہر ہے کھانا کھا رہے ہیں۔'' وہ حیران ہوئی۔''اس کے گیلے بال بال بتارہے تھے کہ وہ نہا کرآیا تھا۔

'' ہاں میں تھوڑی دیریہائے ہی آیا ہوں اس لیے۔''وہ پلیٹ میں جاول ڈال کر بولا۔ ''ہوں!ودعیہ خاموثی سے کھانا کھانے گئی۔ '' تم اتنی دیر سے کیوں کھا رہی ہو؟'' وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کی خوشی و کیلئے سے تعلق رکھتی آئی انہوں نے ودعیہ کو تحتی ہے منع کر دیا تھا کہ وہ شائلہ کے آس پاس بھی نہ تصكے اور اے سارے كام كا ذمہ بھى وے ديا تھا پہلے بخى وىى كرتى تھى مگرد يھتا كون تھا۔

به خاص مدایت بھی اے معلوم تھا کہ خالہ کی طرف ہے آئی ہوگی کہ منحوس کے سبز قدم ہیں اسے میری بیتی کے آس پاس بھی نہ آنے وینا۔

و دعیہ اور عالی کے زکاح کو تین مہینے ہو گئے تھے۔ دونوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا عالی زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا اور ودعیہ بھی گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔

جب بھی و دعیہ کے دل میں کوئی عالی کے نام کی کونیل کھلتی مامی کی باتوں اور بھی بھی نائلہ اور عالی کے رویے ہے وہ مرجھا جاتی اور وہ بیسوچتی کہ عالی وقار بدلنے والا انسان نہیں ہے۔اس کے دل میں کم ہے کم ودعیہ کے لیے نیک جذبات ہمیں ہوسکتے۔

عالی کی ٹرانسفر کے آرڈرز آئے تھے اسے لا ہور ہے فیصل آباد شرانسفر کیا جار ہا تھا اور وہاں کا حارج اسے دو دنوں میں سنجالتا تھا۔ اس نے شام کی حائے پرسب کو بتایا ابو کوتو کوئی اعتراض جہیں تھا البت امى كوكو ئى خوشى تېيىن ہو ئى تھى \_

'' تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟'' انہوں نے فکر مندی سے بوچھا۔

"امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ جانتی تو ہیں کہ میری جوب ہی الی ہے۔'' عالی نے الہیں شانول ہے تھاما۔

" تم چھ كرانبيں كے جھے ڈرلگتا ہے۔ ملك کے حالات ہی ایسے ہیں اور اوپر سے تمہاری نوکری بھی خطرے عالی ہے لاکھوں وحمن بن جاتے ہیں ایماندار بولیس والول کے۔ "وہ فکرمند تھی آخرکو مال محى - اورويسے بھى جب سے تمہارااس سبز قدم عالى

''و.....ه .....وه مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے نہیں کھایا تھا۔'' وہ سر جھکا کرمصروف انداز سے

اب بھی دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابرہی گی۔

عالی ضرورتا اے بلاتا تھا اور وہ بھی جی، ہاں، احصا جیسے الفاظ میں بات تھیل کر لیتی تھی۔ ہاں البت عالی کا احساس اس کے لیے بدل گیا تھا۔اب اس کی تظروں میں بے زاری نہیں ہوتی تھی۔اس کے لیے بلكهاب ايك اطمينان كااحساس جھلكتا تھا۔

'' تم پیژهائی دوباره شروع کرلو ودعیه''عالی یاتی ہے ہوئے بولا۔ جھے آ کے بڑھ کر کیا کرنا ہے اس نے سوچا مگر بولی تہیں۔

' میری طرف ہے شہیں مکمل آ زادی ہے۔''وہ انحقتے ہوئے بولا مگر دوسری طرف ہنوز خاموثی تھی۔ اس نے ایک اچتنی می نگاہ ودعیہ پرڈالی اور پھر خاموتی ہے چلا گیا۔

ودعیہ نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا اور دوباره پلیٹ کی طرف متوجہ ہوگئی۔

وہ دودھ لے کر کمرے میں آئی تو وہ تھکن کے باعث گہری نیندسو چکا تھا کا لے بال ماتھے پر تھے، پر سکون نیندسوتے ہوئے اس کے چبرے پر بچوں کی ی معصومیت بھی۔جس نے ودعید کی توجہ حاصل کر لی

اس نے ہاتھ بوھا کراس کے ماتھے ہے بال ہٹانے جاہے مگر مامی کی شام کوسنائی گئیں باتیں ایک

بے حیا، بےشرم جادوگرنی، بدکردار۔اس نے تیزی سے ہاتھ تھینجااور کمرے سے نکل گئی۔ ☆.....☆

جب سے پتا جلاتھا کہ شائلہ امید سے ہے مامی

www.Paksociety.com

لایا تھاجس میں اس کا ضروری سامان تھا۔ سلام صاحب! ایک ادھیڑ عمر ملازم نے کہا اور جوس کا گلاس بڑھایا۔وعلیکم السلام بابا۔وہ مسکرایا اور گلاس تھام لیا۔

میرے سے پہلے جوصاحب تھے آپ ان کے یاس بھی تھے۔

ر برب برب برب برب برب برب برب برب بربی ب

''بس صاحب ہم دونوں ہی ہوتے ہیں اور مالی آتا ہے ایک دفعہ دن میں پو دوں کی دیکھ بھال کو اور چوکیدار ہوتا ہے۔' وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ "'ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟'' وہ

گلاس واپس دیتے ہوئے بولا۔ ''رمضان نام ہے جی گر جھے رمضو کہتے ہیں۔'' ہوں ٹھیک ہے ہے اب آپ جائیس رمضو بابا۔ وہ کہہ کراٹھا اور بیڈروم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھا۔

☆.....☆

اسے آئے ہوئے دودان ہوئے تھے دن کا تو پتا ہی نہیں چلتا تھا البتہ گھر آ کرویران گھر کا شخے کودوڑتا تھا۔ گھر میں صرف دوملازم ہوتے تھے اور کوئی نہ تھا۔ نہ کوئی انتظار کرنے والا اور نہ کوئی مسکرا کر استقبال کرنے والا۔ اسے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ عالی نے گھڑی دیکھی 10 نج رہے تھے اس نے موبائل اٹھا یا اور گھر کا نمبر ملایا۔ موبائل اٹھا یا اور گھر کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر یسیو کیا گیا۔ السلام وعلیکم ابوجان! وہ جوش سے بولا۔ السلام وعلیکم ابوجان! وہ جوش سے بولا۔ دوسری طرف وقار صاحب بھی اس کی آ واز س

لڑکی سے نکاح ہوا ہے ناں تب سے زیادہ ہی فکر
کھائے جاتی ہے تمہاری۔ انہوں نے اس کا چہرہ
اپنے ہاتھوں کے کٹوروں میں لیا۔

''ای زندگی اورموت تو خدا کے ہاتھ میں ہے بھلا کوئی انسان اسے کیسے چھین سکتا ہے آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اورا گرمیری جان وطن کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کرفخر اور کیا ہوگا۔''

وہ تفاخر سے بولا آیک ہے سپاہی کے یہ ہی جذبات ہوتے ہیں۔

''شاباش بیٹا مجھےتم پر فخر ہے۔'' وقار صاحب خوش ہوکر بولے۔

جبکہ موت کا نام من کراس کے دل میں عجیب سے وسو ہے آنے لگے۔

اگرخدانخواسته عالی کوبھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں گی۔

جانے سے پہلے عالی اس سے خاص طور پر ملنے یا تھا۔

''اپنا خیال رکھنا ودعیہ اور اگر کوئی پریشانی ہوتو مجھے فون ضرور کرنااو کے۔'' وہ مسکرا کر بولا۔ ''جی! آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔'' وہ پہلی بار اسے دیکھ کرمسکرائی۔عالی اس کے منہ سے ایسے کلمات من کرنہال ہوگیا۔

'' پہلے کا تو پیتہ نہیں مگر ہاں اب ضرور رکھوں گا آ خرتم نے کہا ہے ناوہ مسکرا کر بولا اور خدا حافظ کہہ کر نکل گیا۔

والبين الك بيك

(دوشيزه (221)

Seello

50 و 'اچھا! تم کہتے ہوتو مان لیتی ہوں۔'' انہوں نے جیسے خود کوتسلی دی۔ کھانا وغیرہ کا کیاا نظام ہے ن

"ارے امی بہاں ملازم ہیں گھر بھی بہت بڑا ہے اور آرام دے ہے آپ فکر نہ کریں اور سنائیں بھا بھی اور بھائی کیے ہیں؟" وہ دانستہ ودعیہ کے بارے میں نہیں یو چھر ہاتھا۔

بارے یں یہاں سب ٹھیک ہیں بس تمہاری کی محسوں ہوتی ہے تم بھی اس طرح کہیں گئے ہیں ہو ناں بس اس لیے۔' وہ اداس ہوگئی۔ وہ عالی سے کافی قریب تھیں لہذااس کی کمی ظاہری طور پر انہیں سب سے زیادہ محسوس ہورہی تھی۔

'' مجھے بھی آپ سب کی بہت یاد آتی ہے ای بس آپ دعا کریں امی کہ اللہ میرے ملک اور ہم سب کا بہترین کرے۔وہ عزم سے بولا۔ ''ہاں بیٹا بس دعا کیں ہی تو رہ گئیں ہیں۔وہی کرتے ہیں۔''

''اجیما ای میں رکھتا ہوں سب کوسلام کہیے گا او کےاللہ حافظ۔

'' ہاں بیٹااللہ حافظ اور ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ کہ .....کہ

عالی کے جانے ہے زیادہ فرق نہیں آیا تھازیادہ کمی رقیہ بیگم کومحسوں ہوتی تھی ولی اور وقارصا حب تو آفس جلے جاتے تھے۔

شائلہ اپنی ہی دھن میں مگن رہتی تھی اور ودعیہ کے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی خاص جذیے و متح ہیں ہیں ہیں تھی اس کے پاس سے ہیں اس کے پاس سے باد کرتی اور ویسے بھی اس کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ سکون سے چند کہے بیٹھے اور یاد کرے۔

" ودعیہ بیٹااگر فارغ ہوتو ایک کپ جائے ہی بلا دوسر بھاری ہور ہاہے۔'' وقارصا حب عصر پیڑھ کر

یں۔ اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہیں تم بناؤ کیا ہور ہا ہے۔''

م " بور مور ما مول ، مونا كيا ہے؟ خالی گھر اور ميں اكيلا \_" آواز بے زار ہوگئی ۔

" ہاں میتو ہے انسان اپنی روزی روثی کے لیے میسب تو برداشت کرتا ہی ہے۔ " انہوں نے رسان ہے کھا۔

''نہوں امی کہاں ہیں انہیں بلائیں وہ ان کی آ واز سننے کو بے تاب تھاصرف دودن ہی ہوئے تنے ادرا سے زگا کہ نہ جانے کتنا عرصہ ہوگیا ہے اسے گھر والوں کی آ واز ہے۔

'' ہاں بیٹا یہ لوآ گئی ہے تنہاری امی۔'' انہوں نے ریسیورر قید بیگم کی طرف بڑھایا۔ بیلوعالی کا فون میں ''

'' ہیلو عالی بیٹا کیے ہوتم اب فرصت ملی ہے دو دنوں سے کوئی اطلاع نہیں تھی استے مصروف ہو گئے ہوتم کیا؟'' وہ گلہ کرر ہی تھیں۔

" بیمان انظام ایتر مواج و جی مصروف تفاکل رات میری واپسی ایتر مواج و جی مصروف تفاکل رات میری واپسی بی 1 ہے ہوئی تھی۔اورسارا دن توسرا شانے کا موقع بی نہیں ملتا یہاں حالات سازگار بین ای۔" وہ مصروفیت بتار ہا تھا اور دوسری طرف رقیہ بیگم کا دل ہول رہا تھا۔

''خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا بیٹا۔'' وہ پیشان ہوئیں۔

پریشان ہوئیں۔ ارے نہیں ایسی بھی بات نہیں بس ذرا نظام خراب ہے یہاں کا اور تو پچھ بیس وہ انہیں ٹال گیا۔'' ورندحالات اس علاقے کے کافی سنگین تھے۔

(دوشيزه (دون



www.Paksociety.com

آئے تو اے لان میں پھولوں کے ساتھ مصروف د کیچ کر بولے۔

یں درجی ماموں فارغ ہوں لاتی ہوں۔'' وہ ادب سے کہدکراندر چلی گئی۔

ہد و آرے آگئے آپ۔ 'رقیہ بیگم ہاتھ میں تبیخ لیے باہر ہی آگئیں۔ بہار کے دن تصفام ڈھلے موسم خوشگوار ہو جاتا تھا پھولوں کی خوبصورت رنگ اور پورے جوبن پر لہلہاتے پودے برا دکش منظر پیش کرتے تھے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو مزاج پر خوشگوارا اڑ جھوڑتی تھی۔

" ہاں سر ذرا بھاری لگ رہا ہے ودعیہ سے کہا ہے جائے کا۔" وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اے مسل کر بولے۔

'' بخار تو نہیں۔'' رقیہ بیگم فکر مندی سے گویا ئیس۔

''ارے نہیں بس ایسے ہی۔'' وہ عینک درست کرتے ہوئے بولے۔

'' بیہ عالی آیا تہیں اس اتو ارخیر تو ہے ناں۔'' وہ تشہیج کے دانے گراتے ہوئے بولیں۔ '' ہاں بات ہوئی تھی میری کہدر ہاتھامصروف تھا

میم ہاں بات ہوئی تی میری کہدر ہاتھا تھروف وہ کافی اس لیے ہیں آیا۔اس الوارآئے گا۔ دورکانی اس کیے ہیں ہے اس الوارآئے گا۔

" ماموں چائے! اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھائی مامی آپ بھی لے لیس وہ دوسرا کپ اپنے لیے لائی تھی مگر مامی کود کیھے کران کی طرف ٹرے بڑھا دی

'' جا جا کراندر سے سردرد کی گولیاں بھی لا۔'' وہ کپ پکڑتے ہوئے بولیس۔ جی!وہ کہہ کراندر چلی گئی۔

''اب تو ذرانرم کہے میں بات کرلیا کر و بہوہے وہ تہاری۔''

وقارصاحب خوشامدانه لهج میں بولے۔

"رہےدیں بہوہ۔" وہ ترخ کر بولیں" میں نہیں مانتی بہووہودوبارہ مت کہے گا کہ بہوک۔ یہ بہوں انہوں کے اس میرے لیے مصیبت ہے اور پچھ نہیں۔" انہوں نے ہاتھ کے واضح اشارے سے انہیں چپ کروادیا۔

روبروں دو تبھی حد کرتی ہو۔' وہ غصے سے بولے اور اندر ملا سمبر

ہے ہے۔ '' ہونہہ بڑے آئے بہو ہے۔'' وہ ہنکاری اور نتیج کے دانے گرانے لگیں۔

وه چند کمجے کچھ بولائہیں۔ ہیلو.....ہیلوگون ہے وہ مسلسل بول رہی تھی۔ ''میں ہوں۔'' بھاری آ واز آئی۔ عالی بھائی وہ بےساختہ بول بڑی۔ نہیں صرف عالی۔'' بھائی'' عجھے زیادہ ہی برالگا اس لیے شوخی رفو چکر ہوگئی۔

ہے وں روپ ربوں۔ ''جی میں وہ بس ''وہ پھرشرمندہ ہوئی بھائی .

کہنے ر۔ کیسی ہو....؟ موڈ بحال ہوا۔ ''ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟'' میں اداس ہوں آ واز میں واقعی اداسی لگ رہی

دوشيزه (عق )



KSOC وقار صاحب خبرين لگاكر

«متہبیں میری یاد آتی ہے ودعیہ۔'' وہ ایک دم

بول بڑا۔ اچا نک ایسے سوال پروہ کڑ بڑا گئی۔ جی! وہ نامجھی سے بولی مگر عالی نے اپنا ہی مطلب اخذ کیا۔

''واقعی میری یاد آتی ہے شہیں۔'' وہ خوش

انہیں کیا ہوگیا ہے سیسی باتیں کررہے ہیں وہ ريسيور کو ڪھور کر بولی۔

" کس کا فون ہے؟" مای کمرے سے تکلیں تواہےفون پرچکنے دیکھر بولیں۔

" وہ ..... مامی عالی کا فون ہے۔ "اب کے وہ بھائی ہیں بولی۔

''احیمادو مجھے''انہوں نے فون تھاما۔ ''مبلوعالی کیسے ہوتم'' وہ بولیں۔ بہت اچھاہوں ای۔''آج وہ واقعی خوش تھا۔ ☆.....☆.....☆

''آ گئے تم لوگ کیا کہا ڈاکٹر نے۔'' وہ صوبے یر بیٹھتے ہوئے شا کلہ اور ولی سے بولیں۔

'' جی کہا ہے سب تھیک ہے۔'' ولی نے کہا اور

فرونس نیبل پرر کھ دیے۔ ''ہوں اللہ کاشکر ہے جاؤشا کلہتم آ رام کرو۔'' انہوں نے شاکلہ کو جانے کو کہا۔

''میں بھی چینج کرلوں۔''ولی بھی اٹھ گیا۔ '' یہ کھل کون لایا ہے جو یہاں تیبل پر ریڑے ہیں ۔''وقار صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے تو نیبل پر کھل دیکھ کر بولے۔

بیولی لایاہے و دعیہ او کدھرے توں آ اور بیہ چل لے کے جااور ہاں کل عالی کی پیند کی چیزیں یناناوه آرباہے۔''انہوں نے حکم صاور کیا۔

'' ہاں کہدر ہاتھا کہشام تک آ جاؤں گا۔''وہ بھی خبروں کی طرف متوجہ ہوئیں۔

"کل آرہے ہیں وہ ہے" ودعیہ کو عجیب سا احساس ہوا جھےوہ نام نہ دے سکی۔ایک دم خوشی ہوئی اور پھروہ از لی بے زاری جو عالی سے منسوب رہی

☆.....☆

آج سارا دن وه عالی پیند کی چیزیں بنائی رہی تھی۔عالی کے آنے سے پہلے ہی نائلہ اور رضوان

'' چلو جی۔''انہیں و کی*ھ کر*ودعیہ بولی۔ان کا آنا تو جیسے فرض ہی ہے۔آج نائلہ کی تیاری و میصنے ہے تعلق رکھتی تھی۔ بالوں کی تازہ تازہ اسٹریکنگ کرائی کئی تھی۔منہ بھی چھوصاف لگ رہاتھا۔

فل فٹنگ کے کیڑے تصاور شوخ رنگ کی لپ اسٹک اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ سانس کیسے کیتی

گاڑی کا ہارن بجانواس نے کچن کی کھڑ کی ہے د کھا عالی کونٹ گاڑی بہتے ڈرائیوردی گئی تھی وہ گاڑی ے نکلا اور سیدھالا وَ جَ مِیں آ گیا۔

سب سے وہ ایسے ملاجیسے کتنے سالوں بعدلوثا ہوحالانکہاہے گئے پندرہ دن ہی ہوئے تھے۔

وہ جب سب سے مل چکا تو ودعیہ اس کے لیے جوں کے کرآئی۔اے دیکھ کراس کا چہرہ کھل اٹھا جے

نا کلہنے بڑی بے چینی ہے محسوں کیا۔ "کیسی ہوتم ودعیہ؟" وہ مسکرا کر بولا۔ بیر پہلی دفعہ تھاوہ سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیراس سے ہنس کریا تیں کرر ہاتھا۔

شائلہ اور نائلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





رقیہ بیگم کا پارہ بھی چڑاھ گیاں ان کا خیال تھا کہ عالی کا کے والاسوٹ افعالیا کا کا کے والاسوٹ افعالیا کا کی کے نے صرف یہ بندھن مجبوری میں جوڑا ہوگا جلد ہی ختم ہوجائے گا مگریہاں تو کھیر ٹیزھی لگ رہی تھی۔ ہے۔' وہ نہایت معصومیت سے بوا

> '' ٹھیک ہوں وہ مختصر بول کر چلی گئی جبکہ عالی اے جاتا دیجھتار ہا کھانے کے بعدوہ سب کے لیے جو گفٹس لایا تھااس نے وہ زکا لیے۔

"ارے اس کی کیا ضرورت تھی بھلا۔" رقیہ بیگم میں

'ای میں پہلی بار باہرے آرہا تھا تو سوچا کچھ اے چلوں۔' وہ بیگ سے چیزیں نکال کر بولا۔ مجھے انداز ہبیں تھا کہ کچھ بن بلائے مہمان بھی ہوں گے ورنہ ان کے لیے بھی کچھ لے آتا۔' وہ ناکلہ اور رضوان پر چوٹ کر گیا۔ ناکلہ،رضوان اور شاکلہ نے پہلو بدلا۔

بر اب ہم انے بھی غیر نہیں ہیں کہ یوں بن بلائے ہوجائیں۔ ناکلہ چڑگئی۔

ودعیہ بھی جائے گیڑے لے آئی۔ ''اب اپ کے لیے کتابیں لایا ہوں اور ولی بھائی آپ کے لیے شرف لایا ہوں وہ چیزیں دیتے ہوئے بولا۔

عورتوں کی خریداری کا مجھے اندازہ نہیں تھا اس
لیے سوٹ لے آیا ہوں۔' وہ تین خوبصورت
ایم اکڈی والے سوٹ نکال کر بولا۔ ایک ہلے گلائی
رنگ کا سوٹ تھا، ایک بادای رنگ کا اور ایک کالے
رنگ کا سوٹ تھا کالے رنگ کا وہ خاص طور پر ودعیہ
رنگ کا سوٹ تھا کونکہ بیاس کا پہندیدہ رنگ تھا۔

کے لیے لا یا تھا کیونکہ بیاس کا پہندیدہ رنگ تھا۔

'' ہائے اللہ کتنے خوبصورت سوٹ ہیں
خالہ۔' نا کلہ لیچائی نظروں سے بولی۔
خالہ۔' نا کلہ لیچائی نظروں سے بولی۔

شائلہ نے گلائی والاسوث اٹھایا اور رقیہ بیکم نے مادای رنگ کا سوٹ لے لیا۔ نائلہ نے فث سے

''خالہ میں یہ لے لوں مجھے بیرنگ بڑا پہند ہے۔''وہ نہایت معصومیت سے بولی اور میرے پاس اس رنگ کا ایک بھی جوڑ انہیں ہے وہ نہایت جالا کی سے وہ سوٹ ہتھیا نا جا ہتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ سوٹ وہ ودعیہ کے لیے لایا ہے۔

ر میں تاہمی خصے ہے۔ ودعیہ کی آنکھوں کی لوبجھ گئی۔عالی بھی غصے ہے اٹھ گیاوقار صاحب بھی کتابیں لے کرنا گواری سے حلے گئے۔

نائلہ نے اپنی کا میابی پررشک سے شائلہ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرادی۔

''تم نے برتن نہیں سینے کیا۔''شائلہ ودعیہ گود کھے کر بولی جوخاموش ہے ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ برتن لے کر کچن میں چلی گئی آج وہ کافی تھی ہوئی تھی بستر پرگرتے ہی وہ دنیاو مافیا ہے بے خبر ہو گئی۔

عالی اس کے کمرے میں رات گئے آیا گراہے سوتا دیکھ کروہ پلیٹ گیا صبح بھی اےموقع نا ملا اور وہ لوٹ گیا۔

ہے....ہ ذکیہ خالہ کا فی عرصے بعد آئیں تھیں دونوں

بہیں پھرے مل بیھیں۔ ''ہائے آیاتم تو کہدر ہیں تھیں کہتم اے منحوں کو مکنے نہیں دوگی مگر 6 مہینے ہونے کو آئیں ہیں اور بیہ یہیں ہیں۔''

" ہاں ذکیہ منحوں کو اتنا کچھ سناتی ہوں مگر گونگی بہری بنی سنتی رہتی ہے گھر کا سارا کام اس اکیلی ہے بس نہیں چلتا تھا کہ اسے جان سے ہی ماردیں عالی کا جب فون آتا تو مامی ودعیہ کو آس پاس بھی نہ بھٹکنے ویتن \_

ودعیہ کی تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔
ہے۔اس کا جیسے دماغ ہی ماؤف ہو گیا ہو۔ بھی ول میں آتا کہ ماموں سے کیے پھر بیسوچ کررک جاتی کہ ماموں مامی ہے کہیں گے اور سارا نزلہ اس پرہی کرے گا۔کھانا پینا بھی کم ہو گیا تھا بس سرجھکائے وہ خودکو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔
آج پھرنا کلہ بیگم تشریف فرماتھیں وہ سٹر جیوں کو صاف کررہی تھی کہ آواز اس کے کا نوں ہے لکرائی۔ ماف کررہی تھی کہ آواز اس کے کا نوں سے لکرائی۔
ماف کر تا ہے میں گھنٹوں اس سے ہاتیں کرتی ہوں۔ 'وہ مافید کی درحقیقت وہ کرتا ہے میں گھنٹوں اس سے ہاتیں کرتی ہوں۔ 'وہ وعیہ کوسنانا جا ہی تھی۔
مافے کھاتے ہوئے شاکلہ کو بتارہی تھی درحقیقت وہ وعیہ کوسنانا جا ہتی تھی۔

ہے۔

شاکلہ نے مزے لیتے ہوئے اس سے پو چھااور
ایک نظرود عیہ کے ست پڑے ہاتھوں پرڈالی۔

"کہنا کیا ہے ہی ہے، ی وہ مجھے سب سے زیادہ
مس کرتا ہے۔ کہہ رہا تھا اب آؤں گا تو پھر گھو ہے
چلیں گے اور اس نے وعدہ بھی کہا ہے کہ مجھے
شاپنگ کرائے گا۔"ناکلہ نے فخر بیانداز میں بتایا۔
ودعیہ جلدی سے سیڑھیوں سے انزی اور پکن
میں گھس گئے۔اس کے اندر عجیب اضطراب پیدا ہوگیا
میں گھس گئے۔اس کے اندر عجیب اضطراب پیدا ہوگیا
تھا۔ جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا آئھوں میں
لبالب آنسوآئے۔

نائلہ نے شائلہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ''کیوں پھرمزا آیا۔''شائلہ بولی۔ زبردست مزا آیا۔''شائلہ بولی۔ ودعیہ نے خودکو کچن کے کام میں مصروف کرنے کراتی ہوں مگر مجال ہے جو اف تک کر جائے پند نہیں اللہ نے کس مٹی سے بنایا ہے اسے ہائے میری بڑی خواہش تھی کہ نا کلہ میری بہو ہے مگر عالی کے ابو نے اپنی بھا بھی تھوپ دی میرے لال پر وہ تاسف سے بولیں۔

"بائے آپاتونے میرے دل کی بات کر دی۔"
منم کے لوآ یا میری بھی بیخواہش تھی کہ میری دونوں
بٹیاں تیرے گھر کی بہوبنیں میری نا کلہ بھلاکسی سے
منم ہے کیااور وہ عالی کو بھی پہند کرتی ہے۔"
ذکیہ بیگم کی بانچھیں یہاں سے وہاں تک کھل

''واقعی ذکیہ!'رقیہ بیگم بھی خوش ہوئیں۔ ''تواور کیا آپا بھلاعالی سے بہتر لڑکا کہاں ملے گااور میہ بات حقیقت تھی۔ گااور میہ بات حقیقت تھی۔ ''بس آنے دوعالی کو کہوں گی میں اس کی شادی ناکلہ سے کرنا چاہتی ہوں۔

''یو ٹھیگ ہے گرایک بات کہہ دیتی ہوں وہ اے کلموہی کو طلاق دے گاتو ہی نائلہ کو بھیجوں گی ہاں۔''وہ بولیں۔ ہاں۔''وہ بولیں۔

اس دفعہ عالی آیا تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا عالی کا دماغ ہی گھوم گیا اس نے صاف الفاظ میں نائلہ سے شادی سے انکار کر دیا اور لوٹ گیا۔

رقیہ بیٹم نے ذکیہ بیٹم کے گوش گزار کیا۔ارے ایسے کیسے ہوگا بس اب دیکھو آپا کہ عالی کیسے نہیں مانے گا۔ جب ودعیہ خود ہی اسے چھوڑ جائے گئم فکر نہ کروان کا شیطانی د ماغ چلنا شروع ہوا۔ اب تو ودعیہ پر زندگی اور بھی تنگ کر دی گئ آتے جاتے طبخے تشخے تو روز کامعمول بن گیا مامی کا تو

دوشيزه 226

و میں بھی ٹھیک ہوں بس گھریاد آ رہا ہے۔ اکیلے رہ رہ کر بور ہوگیا ہوں یہاں۔'' وہ مشکرا کر بولا۔

''امی جان رہی ہیں؟'' ''ہاں تو بات کرو '' اور ولی نے فون ماں کو تھا

ریا۔ ''السلام وعیکم امی۔'' کیا حال ہے۔ '' میں ٹھیک ہوں تم سناؤاس بار آئے ہی نہیں تمہیں گھریاد نہیں آتا کیا؟'' رقیہ بیگم ناراضگی ہے بولیں۔

''آتا ہے امی بہت یاد آتا ہے مگر آپ کی ضد پوری کرنامیر ہے بس میں نہیں ہے۔' ''میں نے کون ساتم سے خزانہ ما نگ لیا ہے بس اپنی خواہش کا اظہار ہی کیا ہے۔''وہ بدستور ناراض خص

امی آپ کی خواہش بالکل بھی جائز نہیں ہے۔
میری زندگی کا سوال ہے اور میں اپنی زندگی کسی بھی
صورت ناکلہ جیسی لڑکی کے ساتھ ضائع نہیں کرسکتا
آپ بیضد چھوڑ دیں۔'اس نے سرپکڑلیا اپنا۔
'' ہاں اس کلموہی کے ساتھ گنوا سکتے ہو جوتم سے
بات کرنا بھی پیند نہیں کرتی ۔ کتنی بار میں نے کہا بات
کرلواور اس میم صاحبہ کا مزاج ہی نہیں ماتا صاف
انکار کردیتی ہے۔ انہوں نے ذکیہ کے بلان برعمل
درآ مدشروع کردیا تھا۔

"کیا آپ سے اس سے کہااوراس نے انکار کر دیا؟" عالی کو یقین ہی نہیں آیا کہ ودعیہ نے بات کرنے سے انکار کردیا ہے۔

"ہا ۔۔۔۔ں ہاں تو اور کیا۔" جھوٹ بولتے ہوئے زبان لڑ کھڑا گئی تھی۔

"اجھا....!" عالی کی مردہ می آ واز آئی۔" میں بعد میں فون کروں گا اللہ حافظ۔" اس نے لائن کا ئے کی کوشش کی محردل اچا تک اچاٹ ہوگیا۔ '' مجھے کیوں برا لگنے لگا وہ جس کو مرضی فون کریں۔'' وہ ڈسٹنگ والا کپڑا سیلف پر بھینک کر بولی۔

''کیوں برانہ گئے شوہر ہیں میرے یا ناکلہ کے مجھے سے تو بھی بات نہیں کی اوراس سے گھنٹوں فون پر باتیں۔' ساتھ ہی ہیوی عالی ازلی زبان عود آئی۔ باتیں حالت سے جنگ کررہی تھی۔ جو بل میں تولداور بل میں ماشہ ہورہی تھی۔ بھی غصہ آتا کہ عالی نے اسے تو اہمیت نہیں دی اور ناکلہ کو دی اور کا محمی بالکل ہی لاتھ لی بنے کو دِل کرتا۔

نہیں میں لاتعلق نہیں رہ سکتی۔ مجھے خود اپنے حق پرڈٹار ہنا جاہیے شوہر ہیں عالی اب میرے،اس نے فیصلہ کیا۔

☆.....☆.....☆

عالی نے غصے کی وجہ ہے اگلی بار لا ہور آنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا او پر ہے اسے ودعیہ کی بے رخی پر غصہ تھا اس نے گفتی بار فون کیا اور ایک بار بھی ودعیہ سے بات نہیں ہوئی تھی ہر بار امی سے بات ہوتی یا پھر شاکلہ ہے۔

امی کی ایک ہی ضد، نا کلہ سے شادی اور ودعیہ کو طلاق اور ایبا کرنا کم از کم اب اس کے بس میں نہیں تھا

کیونکہاب معاملہ دل کا تھااور وہ دل، وہ ودعیہ سے لگاچکا تھا۔

رات کو وہ لان میں ٹہل رہاتھا اس نے موبائل نکالا اور گھر کا نمبر ملایا۔ساتھ ہی ایک نظر گلائی پر بندھی گھڑی پرڈالی ابھی تو جاگ رہے ہوں گے اس نےخودسے کہا۔

نے خود سے کہا۔ "میلو السلام وعلیکم بھائی کیا حال ہے؟" ولی سے فون اٹھاتے ہی وہ بولا۔

دوشيزه الملك

ے شاوی کرلیں ۔ 'وہ چپ چاپ آنسو بہارہی تھی جب اینے ساتھ کسی کے وجود کا احساس ہوا تو ذرا کے ذراسرا تھایا۔

" رو کیول رہی ہےرانی ؟" رضوان نے دانت

"توں رونہے" وہ ہدردی کرتے ہوئے اینے ہاتھ سے اس کے آینو پونچھنا جاہ رہا تھا مگر ودعیہ محوزے پرے سرک تی۔

"اگرا ج تو میری بیوی ہوئی ناں تو رانیوں کی طرح تخفير ركمتا خوب عيش كراتا ميرى راني-وہ خلامیں کھورتے ہوئے بولا۔

ودعیہنے منہ موڑ لیا۔اجا نک گیٹ کھلا اور عالی اندر داخل ہوا دونوں کو ہیشا دیکھ کروہ ایک وم تصفحک گیا جبکہ رضوان کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔وہ جیزی ے اٹھا اور اندر چلا گیا۔

قدموں کی جاپ پر ودعیہ نے سراٹھا کر دیکھا اسے لگا شاید اس کا وہم ہے کہ عالی کھڑا ہے۔ آ تھیوں میں یانی کی وجہ سے وہ تھیک سے و مکھیس یا

عالى سارے رائے يبي سوچنار ہاكه ودعيہ سے ملے گاتو تھیک طرح سے کلاس کے گا مراہے و مکھ کر اس كاساراغصه مواموگيا وه سرخ آلتميس جس ميں ہے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ کررخساروں کونم کرائی تھی قاتل جان لگرای تھیں۔

''یہاں کیوں بیٹھی ہو۔''لہجہانتہائی نرم تھا۔ اوہ .....واقعی عالی ہے وہ ایک دم انھل کر کھڑی ہوئی کچھ بولنے کے لیےاس نے لب کھولے ہی تھے كه الفاظ زبردى كا رسته دماغ مين كونج كك وه چپ جاپ اندر کی طرف بوره کی اور عالی اس کی لیفیت پر قیاس آرائی کرتابی ره گیا۔ "يقينا كيهايا مواج جونار المبيس عالى كا

دى\_دل جو بجھ گيا تھا۔ "ارے ا می ودعیہ سے بات کرادیتی آپ ''ولی نے ریسیورر کھتے ویکھا تو بولا۔ " كما تفاكه بات كرلومكر بولا مجصاس سے كوئى بات وات نہیں کرئی۔'' زبروتی کے رہتے مجھ سے نہیں نبھائے جاتے۔وہ ودعیہ کودیکھ کر بولیں۔ و دعیه کی آنگھوں میں جوت ایک دم بچھ کئی۔ اور ذہن ''زبردی کے رشتوں میں الجھ گیا۔'' لیعنی عالی نے شادی زبروتی کی تھی۔ آئھوں کے کثورے پھر

☆.....☆

ی آج اس کے تایا کا فون آیا تھااسے انجانی خوشی

بحرنے کو بے تاب ہوگئے۔

انہوں نے اسے وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ " باجي پية ہے كل عالى كا فون آيا تھا كہدر ہا تھا كداكر خالوز بروى ندكرتے تو ميں بھى اس سے شاوی نه کرتا۔

نا کلہصونے پر براجمان تھی وہ شاکلہ کو بتارہی تھی جبكه ذكيهاورر قيه بيكم بهي پاس بي بينييس تفيس-ودعیہ جائے کی ٹرے لا رہی تھی جب بیرالفاظ اس کے ول پر بم بن کرکرے۔

" ہاں تو اور کیا مجھ ہے بھی کہدر ہاتھا ہے ہی منوس میرے بیٹے کی خوشیاں ہڑپ کر کئی ہے۔ رقیہ بیلم نے نفرت سے کہا۔ ودعیہ جیب کر کے ٹرے رکھ کرنکل گئ اور ٹیری کی سیر هیوں پر بیٹھ گئی۔

'' ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے <u>مجھے</u> ى خوشيال نصيب كيول نبيس موتيس زندگي ميس پېلي دِ فعه میں نے کسی چیز پر کسی رشتے پر اپناحق جانا اور وہ بھی زبردی کا لکلااب آئیں کے عالی تو کہدوں کی كهآب ال زبردى كرشة كوخم كرك نائله

عالی کی شکل پرواضح بیزاری عود آئی۔ '' بیٹاتم اپنی زندگی کیوں برباد کررہے ہومیری جان؟'' وہ اس کے چہرے پرہاتھ پھیرکر بولیں۔ '' امی میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں آپ کیوں نہیں مجھتیں۔''

وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔
'' کہاں خوش ہوتم دیکھوا پنا چہرہ کیسے مرجھا گیا
ہے کمزور لگنے لگے ہوتم ۔' یہ خوشی کی علامت ہے یا
بوجھ ڈھونے کی ۔وہ ناراض، ناراض کی گویا ہو کیں ۔
عالی کے چہرے پر تبسم بھر گیا۔'' آپ مال کی
عینک لگا کر دیکھر ہیں ہیں نال اس لیے ایسا لگ رہا
ہے آپ کو میں بالکل ٹھیک ہوں امی بس آپ فکرمند
ہوں۔' وہ انہیں اطمینان ولانے لگا۔
نہ ہوں۔' وہ انہیں اطمینان ولانے لگا۔

'' بیٹا میری بات مان لے اس منحوں سے پیچھا چھڑا میرے بچے اس کے سبز قدم سے مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں کچھ ہونہ جائے۔'' وہ متفکر تھیں ۔ درور کی میں بیٹھ ہونہ جائے۔'' وہ متفکر تھیں ۔

"ای کون سے زمانے میں رہ رہی ہیں آپ ایسا کے میں رہ رہی ہیں آپ ایسا کے میں رہ رہی ہیں آپ ایسا کے خطیط 4 ماہ سے کھیلے 4 ماہ سے وہ میری زندگی میں شامل ہے ای۔" وہ تنگ آ کر بولا۔

"اور ایک بات ای میں کم از کم آپ کی بیہ خواہش پوری کرنے کا حوصلہ ہیں رکھتا میں ایک بے قواہش پوری کرنے کا حوصلہ ہیں رکھتا میں ایک بے قصور لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرسکتا۔ اور ناکلہ اور اس نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ "اس نے بحث کوایک ہی جست میں سمیٹ ڈِ الا۔

بس وربیت کی مسید کی میں کہ وہی رقیہ بیگم اس کا منہ چند ٹانیے تکتی رہیں کہ وہی ہے جس نے ان کی کوئی بات روہیں کی ایک مان تھا انہیں عالی پر مگر اب وہ ضد پر اڑگیا تھا۔ وہ خاموثی سے افھیں کیونکہ اس وقت اس سے بحث ریارتھی۔ مامی کے حکم کے مطابق اس نے دودھ گرم کردیا تھا وہ ناکلہ کو دیکھ رہی تھی کہ آئے اور عالی کو دے د ماغ تیزی سے چلنے لگا اور اندر آگر جب خالہ کی پوری فیملی کو دیکھا تو اپنے خیال کی تصدیق ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔

رقیہ بیگم نے عالی کو بردھ کر چوم لیاماں کی یا زہیں آتی تجھے وہ گلہ کررہی تھیں۔خالہ بھی گرم جوشی سے ملی۔ودعیہ پانی لا۔'مامی نے حکم صادر کیا۔ ودعیہ پانی کا گلاس لائی اور آگے بردھایا۔عالی

نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ نظریں چراگئی۔ ودعیہ کی نظراجا تک ہی ناکلہ پر پڑی۔ رخسار پر مسکراہ ف اور شرم ہے ایسی دو ہری ہورہی تھی کہ خود عالی بھی پریشان ہوگیا کہ اجا تک اسے کیا ہواہے جو یوں لال ہورہی ہے۔''

اس کا ارادہ ودعیہ سے باز پرس کرنے کا تھا جو فون پر اس سے بات کرنے ہے انکاری تھی مگر وہ ہاتھ ہی آ رہی تھی ایک واضح گریز تھا جہاں وہ عالی سے مکراتی وہیں ہے کتر اکرنکل جاتی ۔

وہ اس سے کسی بھی موضوع پر بات کرنانہیں عامتی تھی۔

ہلے تو نائلہ کا ارادہ صرف خالہ کے ہاں دورے کا تھا مگراب چونکہ عالی کی آمہ ہوگئی تھی لہذا اس نے رات رکنااس کے فرض کے عین تھا۔

رات وہ اپنے کمرے میں آیا تو چھے ای بھی آگئیں۔

" عالی سونے لگے ہو کیا؟" انہوں نے دروازے سے بی پوچھا۔

وه جو کیفے لگا تھا اٹھ بیٹا۔ "نہیں تو آئیں نال آپ۔ "وہ بیڈ پر کراؤن سے ٹک لگا کر بیٹھ گیا۔ "بیٹاتم نے میری خواہش پر پچھ سوچا ہے وہ اس کے پاس بیٹھتے ہی بولیں وہ جلد از جلد اسے منالینا چاہتیں تھیں ایک باروہ خود مان جا تا تو وقار صاحب کا منہ خود بخو دیند ہوجا تا۔

دوشيزه (229)

لہ اندرآ نے کا ارادہ کر رہی تھی اس کے قدم خود ہی

واپس بلننے کا حوصلہ بھی ختم ہو چکا تھاوہ وہیں جم

عالی کی خاموثی چیخ چیخ کر کہدر ہی تھی کہ نا کلہ جو

" پیتہ ہے میں تہمیں کتنامس کرتی ہوں عالی تم مجھےاتے یاد آتے ہو کہ کیا بتاؤں۔ بچھے پتہ ہے کہم بھی مجھے مس کرتے ہوگے ہیں ناں۔''وہ خود

" پتہ ہے خالہ بھی بیہ ہی جاہتیں ہیں جو ہم

وه پرجوش کہجے میں بنا رہی تھی اور عالی صرف

گھورر ہاتھا۔ ودعیہ کی آنکھوں ہے آنسوئٹ میں گرنے لگے اس سے زیادہ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی سو چپ جاپ مليك لئا-

" بجھے پنہ ہے عالی جتنی محبت میں تم ہے کرتی ہونااتی ہی تم مجھ ہے بھی کرتے ہو۔' وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہو گی۔

' دبس! اپنی بکواس بند کرو۔'' عالی کا صبر کا بیانہ آخر کولبریز ہوا۔

'' کیا بکواس کررہی ہوتم .....؟ جو منہ میں آ رہا ہے کیے جارہی ہو۔''وہ بیڑے کھڑا ہوا۔

'' پہلی بات ریسوٹ میں تمہارے کیے ہیں بلکہ این بیوی و دعیہ کے لیے لایا تھا۔وہ دھاڑا۔

نائلہ کے حواس مستعل ہو گئے اس نے فورا آئينے میں جھانکا وہ وہاں نہیں تھی اسے تھوڑی تسلی ہوئی مرعالی کے لیجے سے اسے ڈرمحسوس ہونے لگا۔ "دوسرى بات مجھے كوئى شوق نبيس ہے تم ہے

باتیں کرنے کا ای نے کہا کہ خالو کی طبیعت ٹھنگ نہیں

آ خروه خود ہی اوپر کی طرف بڑھی اس کا دل تو تهبیں کرر ہاتھا مگر دو دھ ٹھنڈا ہو جا تا اوراس کا دوبارہ گرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سوچارو ناچارا سے خود

ای کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی ناکلہ آ گئی۔ابھی اسے پہلے ہی غصہ تھا اوپر سے اس کی

'' يا وحشت ايك بيميرا پيجهانېيں چھوڑ تی \_''اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو وہ خاص کر ودعیہ کے

بال کھولے ہوئے ،ریڈکلر کی لپ اسٹک میں وہ عجیب ہونق لگ رہی تھی کم از کم عالی کوتو ایسا ہی انگااس نے ایک نظر کھڑی پر گیارہ بجانی سونی اور پھراس کی

سستا ساپر فیوم تھا شایداس کی بو( خوشبو کہنا غلظ ہوگا) ہے اس کا د ماغ تھومنے لگا اوپر سے سوٹ کو و مکھر عالی کا پارااو پر چڑھنے لگا۔

" کیسی لگ رہی ہوں میں؟" وہ لہرا کر بولی جوتم سوٹ لائے تھے ناں ویکھو مجھ پر کیسا لگ رہاہے۔ عالی نے صرف اسے گھورا تھاوہ خود ہی بے تکلفی ے بیڑے کنارے پر بیٹھ کی شینے میں اجرتے ودعیہ کے عکس کو دیکھا تو چہرے پر شاطرانیہ مسکراہٹ آ گئی وہ باہر دورھ کا گلاس کیے کھڑی تھی دروازہ یوری طرح وانہیں تھا ای لیے عالی کی نظر ودعیہ پر

'' بتاہے عالی جبتم نے فون کیا تھا ناں مجھے اتی خوشی ہوئی تھی۔'' وہ مزے لے کر بول رہی تھی اس کی بوری کوشش تھی اے اپنی طرف متوجہ کرسکے۔ وہ بے تکلفی ہے تھوڑا اور قریب ہوئی عالی حیب کر کے اس کی حرکات وسکنات نوٹ کرریا تھا۔ودعیہ جو







ہے توان کی خبریت ہے کرنے کے لیے بیل نے فون
کیا تھا اور مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں
مہیں یادکروں اور بیہ بات اپنے دماغ سے نکال دو
کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں یا کروں گا ایسا ہونا نا
مکن ہے مجھیں تم ۔' وہ شعلہ برساتی آئھوں سے
اسے گھور کر بولا ۔ نا کلہ کواس طرح کے ری ایکٹن کی
امیر نہیں تھی اس کا حلق خشک ہوگیا ۔
امیر نہیں تھی اس کا حلق خشک ہوگیا ۔

''میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں بہت علیہ است ہوں اسے اور ایک بات دماغ میں بٹھالو کہ آ کندہ بھول کر بھی میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا سمجھیں تم وہ اس کے قریب آ کر دھاڑا۔ اب نکلو بہال سے اور آ کندہ دماغ میں رکھنا میری بات۔'' اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔نا کا ایے نکلی ہو۔ جیسے بیجھے آ گ گی ہو۔

اس نے پنچ بھنج کرسانس لیا۔

"الله توبه تنفی خصے والا ہے بیتو۔ میں نے اسے پیار سے بات کی تھی اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑاشکر ہے کہ اس ودعیہ نے کہے نہیں سنا ورنہ سب کیے کرائے پر بانی چرجاتا۔" وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔

ودعیہ کے شک پرآئ یقین کی مہر گی تھی آئ اسے بکا یقین ہو چلا تھا کہ عالی نے واقعی زبردی شادی کی ہے اب کیا کرنا ہے؟ بیداسے بچھ میں نہیں آرہا تھااس نے آئھوں کورگڑ کرصاف کرڈالا۔ بیہ جومنٹ منٹ پر پانی نکل آتا ہے ناں یہ بھی مصیبت ہے۔' وہ ہار ہارآ تھیں رگڑ رہی تھی گرآ نسو تھے کہ بہے جارہے تھے۔اسے خود بچھ نہیں آرہا تھا کہ اس ہات کا اسے اتناد کھ کیوں ہے کہ بیرشتہ محض دباؤ ہے نہ مجھوتہ ہے اور نہ دلی ہے اسے بھی بھی عالی سے کوئی ویجی نہیں رہی تھی پھراب کیوں اسے اتنا براگ رہا دیجی نہیں رہی تھی پھراب کیوں اسے اتنا براگ رہا

عالی سلسل اپنے کمرے میں ٹہل رہاتھا ایک ای کی باتیں دوسرا ناکلہ کے بے باک رویہ تیسراو دعیہ کا کتر انااس کا تو د ماغ ہی شل ہو گیاتھا وہ مسلسل اپنے پوروں سے سرکوسہلا رہاتھا رکیس درد سے پھیس جا رہی تھیں۔

بہت ہوگیااب بیمعاملہ ابو کے پاس ہی لے کر جانا پڑے گا۔ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب بیہ معاملہ نمٹا کر ہی واپس جا دُل گا۔اس نے پختہ ارادہ ک

" صبح جونہا کرنکلااس کاارادہ ناشتے کی میز پر ہی قصہ ختم کرنے کا تھاوہ تو لیے ہے بال رگڑ رہاتھا کہ موبائل نج اٹھا۔

فون آفس سے تھا اسے میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا ۔ ملکی حالات کو لے کر اصاحب نے پھر میٹنگ کے لیے بلایا گیا میٹنگ بلائی تھی۔ ملک میں ہر طرف افراتفری کاعالم تھا ایک طرف قدرتی آفات کا زور تھا تو دوسری طرف دہشت گردوں نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ آئندہ کے لائح ممل تیار کرنے کے لیے 1.G ماحب نے سب آفیسرز کو بلایا تھا میٹنگ چونکہ 1.1 میاحب نے سب آفیسرز کو بلایا تھا میٹنگ چونکہ 1.1 میزک ہوئی کہ ارادہ بیار کی کا ارادہ بیار کی کا ارادہ بیار کی کا ارادہ بیاری کردیا۔ اور آفس کے لیے نکل پڑا۔ بیاری کردیا۔ اور آفس کے لیے نکل پڑا۔ بیاری کردیا۔ اور آفس کے لیے نکل پڑا۔



پہلے تو تو نظر بھر کرد کھنا گوارانہیں تھااس کلموہی کو۔ اب جھوڑ نہیں رہا۔ برانہ ماننا آپ جھے تو لگتا ہے کہ کوئی جادوٹو نا کرایا ہوگا اس لڑکی نے عالی پر ......'

''ہاں مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے۔'' وہ پرسوچ انداز بس بولیں۔

ودعیہ نے ابھی سیرھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ مامی نے اسے سنانا شروع کر دیا۔

"نہ جانے کیا کھلا دیاہے میرے بیچ کو کہ میری بات ہی نہیں مان رہامنحوں لڑکی ، بدلحاظ ، بدچلن نہ ہو تو۔ "ان کے منہ سے غصے میں انگارے نکل رہے تھے۔" نہ جانے تیرے ماں باپ نے کون سے گناہ کیے تھے کہ تیری جیسی سبز قدم لڑکی پیدا ہوئی۔

پہلے انہیں کھا گئی کہ پھرائی نانی کو بھی نہیں بخشا اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑگئی ہے۔ جان چھوڑ دے اس کی لڑگی۔ ایسے کیا کھڑی ہے تو وہاں۔ انہوں نے سرجھکائے ودعیہ کودیکھا۔

ر میں سے سراٹھایا تو صبط سے آئیسیس لال ہو بخصہ

ریں یں۔
''دو کیھ ذکہ کیس گھنی میسنی ہے ریکیسی بھولی شکل
ہے اس کی۔ لوگوں کو رجھانے عالی ساری ادائیں
ہیں اس میں اس لیے تو نجانے کس کے ساتھ دو
را تیں گڑار کرمنہ کالاکر کے آئی ہے۔
اس کی ماں بھی ایسی ہی تھنی ومیسنی تھی۔اے بی

اس کی ماں بھی ایسی ہی تھنی وٹیسنی تھی۔اے بی بی بیادائیں نال گھرے باہر دکھایا کروایے گھرکے مردوں کوتو بخش دو بیہ ہی ادائیں دکھا کرتونے ہتھیالیا نائلہ کا نوالہ حلق میں اٹک گیا اس نے کن اکھیوں سے شائلہ کودیکھا۔اس کا حال بھی زیادہ الگ نہیں تھا۔وہ جانتی تھی کہ عالی حساب کتاب سنجالنے مہیں تھا۔وہ جانتی تھی کہ عالی حساب کتاب سنجالنے والوں میں سے نہیں ہے وہ بھی بھی کچھ کرسکتا ہے۔ اور رات والے انداز ہوگیا مورات والے انداز ہوگیا

" وہ تو چلے گئے ہیں ماموں۔" ودعیہ نے دھیرے سے کہا۔

'' بیں صبح ہی چلا گیا نہ انے کا بتاتا ہے اور نہ بانے کی خبر۔''

'' کہاں گیا ہے وہ بیٹا تنہیں بتا کر کیا ہوگا۔ ماموں نے دوبارہ بوجھا۔ ماموں نے دوبارہ بوجھا۔

دونہیں مجھے تو میجھ نہا ہے۔ ' یہ کہہ کروہ کئن میں واپس چلی گئی۔اس سے پہلے کہ پچھاور پوچھیں خودہی نکل جاؤں۔

☆.....☆

شام کو مامی کا موڈ کھر گرم تھا۔ ذکیہ بیگم جب نائلہ کو لینے آئیں تو ذکر ہوا۔ نائلہ نے بھی ملکے تھیلکے انداز میں عالی کی ناگواری کا ذکر کیا۔

''الله کیا کروں میں اس کا۔ میراتو بس نہیں چاتا رات کو میں نے بھی بات کی تھی مگروہ ہے کہ مان ہی نہیں رہا ہے ان سے بھی میں نے پھی بیں کہا ہے اگر ہے میرا بیٹا۔'ان کا سانس بھو گئے لگا تھا تگر غلسہ کی میں مندو ہے کررور ہی تھی لا طور کم نہیں ہور ہاتھا۔ طور کم نہیں ہور ہاتھا۔

" جا نائلہ پانی لاتو۔" دیکھ تیری خالہ کا سانس پھول رہاہے۔

انہوں نے فورا ہدردی کی۔

"اورتوں جا یہاں ہے میری بہن کی بھی جان کے چل دفع ہوجا۔"

انہوں نے ودعیہ کو کہا۔

وہمردہ قدموں سے چلنے لگی۔

"خالة تم پائی پیودفعه کرواس منحوس کوآج نہیں تو کل عالی اسے چھوڑ دے گا بس تم فکر نہ کرو مجھے اپی محبت پر پورایقین ہے۔ ناکلہ نے بھی اپنامہرا چلایا۔
آ خرکواس کا حساب تو چکتا ہوگیا تھا رات کو عالی نے اس کی وجہ ہے اے بعزت کیا تھا تو بھلا وہ کیے ہے جھے رہتی ۔ حساب بے باک کرنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ اندر جا کیں آ رام کریں۔ "شاکلہ نے بھی ان کی حالت دیکھے کرکہا۔

ماں فیک کہدر ہی ہومیں اب آ رام کروں گی۔ وہ کہدکرا ٹھ کئیں۔

'' مزہ آگیا ای اب کہیں جاکر چین ملا ہے میرے دل کو۔ بڑا بول رہا تھا نامیری بیوی ودعیہ ..... اب اس کی ودعیہ آٹھ آٹھ آٹھ آٹسوروئے گی۔'' ناکلہ اینے ناخنوں کو گھورتے ہوئے بولی۔

'' ہاں تو اور کیا بس سے بلاجائے تو نیاز دوں گی۔'' ذکیہ بیگم نے اسے غائبانہ صلوتیں سنائیں۔ '' فکر نہ کرواماں بس تھوڑا انتظار اور پھر ہم ہی راج کریں گے اس گھریہ شائلہ نے ماں کے کندھے پرتسلی بھراہاتھ رکھا۔ تینوں ہی ہنس دیے۔

آج تو ودعیہ کوسانس لینا بھی محال لگ رہاتھا پتہ نہیں کیوں سارے اس کے پیچھے پڑے تھے آج تو مامی نہیں چھوڑا تھا وہ تکھے مامی نے اس کے والدین کو بھی نہیں چھوڑا تھا وہ تکھے

'' مجھے نہیں رہنا یہاں میں چلی جاؤں گی یہاں پس''

الله جی کوئی راسته نکالیں مجھے نکالیں اس جیل ہے یہاں کوئی میراا پنانہیں ہے کوئی بھی نہیں۔"وہ زورزور سے رونے گئی آئ اس کا دل بہت بھاری ہورہا تھا لگ رہا تھا کی نے پہاڑا تھا کرر کھ دیا ہو۔ اسے اپنی سائسیں رکی ہوئی محسوں ہورہی تھیں۔

''اے اللہ میں نے ہرظلم ہرزیادتی برداشت کی ہے گرآئ تک تک بھی اپنی موت نہیں ما گئی گرآئ تے میں اپنی موت وے دے ہے گئی آزاد کردے میری روح اورجسم کا جھے اس زندگی ہے آزاد کردے میری روح اورجسم کا تعلق ختم کردے میرے مالک۔"

وه دونول ہاتھ اٹھا کراپی موت کی دعا کرنے گئی۔آج اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھااوراس کا درد دہ پورے دجود میں محسوس کررہی تھی۔

☆.....☆

ا گلے دو دنوں تک وہ روتی رہی کھانا پکا کرنگلی تو ڈوربیل بجی۔رہنے دو میں دیکھتی ہوں شاکلہ اسے منع کرکے آگے بردھی۔

وہ لاؤنے میں آ کرچیزیں سمیٹنے لگی وقارصاحب اینے عزیزوں سے ملنے گئے تھے اور ولی بھی آفس میں تھے۔'' جاؤ ودعیہ تمہارے رشتے دار آئیں ہیں۔''شائلہ کہہ کر کچن میں جلی گئی۔

"میرے دشتے دار .....؟" اس نے خود سے
سوال کیا۔ اور سر پر دو پٹہ درست کر کے چل پڑی۔
ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا وہ اندر داخل
ہوئی۔اندرایک ادھیڑ عمر بزرگ ی عورت اوران کے
ساتھ ایک ضعیف ہے آ دمی ہے۔
ساتھ ایک ضعیف ہے آ دمی ہے۔

السلام عليم اس في دهير السيام وال كيا-"وعليم السلام دهي آ ايدر آ-" عورت في عکے مارکرنکالا ہے۔''انہوں نے اجازت بھی دی تو كانٹوں میں لپیٹ كر۔

"جى!" وه كهه كرتكل كئ كمرے ميں آئى اپنا ضروری سامان پیک کیا اتنے میں اسے پندرہ منٹ لگ گئے۔ وہ دونوں بیچارے اکیلے ہوں گے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا۔ اس کے عزیز تھے تو انہیں کس نے یو چھنا تھا۔وہ ان کے ساتھ گا وَل کے کیے روانہ ہوئی ول اداس تھا مگر محبتوں کی شدت حاوی رہی، تایا تائی کاروبیان کی شفقت نے دل پر

گاؤں میں ان کا استقبال بس واجبی ساتھا نہ تو گرم جوشی تھی اور ناہی بالکل شنڈاروبیابس سلام دعا ہی ہوئی جیسے اجنبیوں سے ہوئی ہے۔ كه كافي كشاده تها درميان ميس برواسحن تها مکان پختہ بنا تھا مگر شخن میں مٹی تھی۔ کائی پودے اور درخت تھے یہ ایک چھوٹی حویلی نما کھر تھا۔ کمرے بھی بڑے بڑے اور کشادہ تھے۔

بڑے تایا اور تائی کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹااور بیٹی شادی شدہ تھےاور بال بیجوں والے تتے دوسرے تایا کے بھی تین بیٹے تتے جو شادی شدہ تحییں حالانکہ دونوں ہی اس سے چھوٹی تھیں مگروہاں بیٹیوں کی جلدی شا دی کارواج تھا بڑی عالی کی تو خود ایک بینی تھی جبکہ دوسری کی ابھی شادی کو چند ماہ ہی

گھرے حصے بنے تھے بڑی تائی نے اسے اپنے جھے میں تھہرالیا اور کوئی اس کی خاطر مدارت کے موڈ میں جبیں تھا

وقارصاحب لوٹے تو ودعیہ کونہ یا کرانہوں نے ر قیہ بیگم سے پوچھا۔ اوه .....وه توایخ دوهیال گئی ہے اس کے تایا

اے کے لگایا۔ اس کے لیے چبرے شا رے تھ مررشتہ بھے میں ہیں آر ہاتھا۔ مرونے بھی سریر ہاتھ رکھا۔ارے لگتا ہے تونے بہچانا مہیں میں تیرا تایا ہوں اور بیہ تیری تائی۔انہوں نے اس کی مشکل آسان کی۔"

''اوہ....'' اس کے چبرے پر تبسم بکھر گیا وہ بمشكل ايك دفعه بى تو ملى هى رسمى گفتگو كے بعد انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔

ویسے بھی اس کا اب یہاں دل نہیں لگ رہاتھا۔ ماحول میں پچھلے کچھ دنوں سے کافی کشیدگی تھی اسے لگاجیے خدانے اس کی س کی ہو۔

وه بلاتر دو مان کئی۔ میں مامی کو بتا دوں؟"اس

' ہاں ہاں بیٹا ضرور بتا۔''عورت نے پیارے کہا وہ اٹھ کر مامی کے کمرے میں چلی آئی۔ مای وہ تایا، تائی آئیں ہیں اس نے ڈرتے

" تو کیا کروں؟" خدمتیں کروں کہ بیگم صاحب کے رشتے دار آئیں ہیں۔" وہ کاٹ کھانے کو تھیں ان کا اشتعال کسی طور کم تہیں ہور ہا تھا۔ اور اس کی ایک بردی دجہ عالی کا بغیر ملے چلے جانااور پھررابطہ بھی نەكرنا تھااورقصور وارودعيه بھى گردانى ئى-

"و.....ه وه مجھے کینے آئیں ہیں میں جا وَں....؟''اس کے ہونٹ خشک ہورہے تھے جسم ہولے ہولے کا نینے لگاما می کے سخت رویے ہے۔ " الله مارے ایسے نصیب کہاں۔" انہوں

وہ چپ جاپ کھڑی رہی مامی کے ہاں یا ناں کا

'' شہاری مرضی نی نی جانا ہے جاؤ اور جہیں تو تہاری مرضی مرکل کلال بدمت کہنا کہ مامی نے

تائی لینے آئے تھان کے ساتھ کی ہے وہ۔ ''اورتم نے جانے دیا جبکہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اگر بھی اس کے دوھیال سے کوئی کینے آیا تواہے

نه بهجنا- "أنبيل غصير چراه كيا-شائلہ نے بھی پکن ہے جھا نکا اور ولی بھی ابو کی آ وازس کرآ گیا۔

"لومیں بھلامنع کیوں کرتیں ہیں پھر بری بھی میں بنتی کہ کہیں جانے تہیں دیتی اسے گھر میں قید کر · رکھا ہے آپ نا بندوق میرے کندھے پررکھ کر چلایا کریں۔''وہ الٹاان پر ناراض ہوئیں۔

"تم .... بتم -" اہول نے غصے سے معقبال

" بونهد" رقيبيكم في منكار بحرا-انہوں نے باہرآ کرعالی کوفون ملایا۔ '' کیا حال ہے بیٹا تیرا.....؟''انہوں نے آ واز کوخوش گوار بنایا حالانکہ و دعیہ کے وہاں جانے ہے

انہیں کافی پریشانی ہوئی تھی وکیل صاحب نے سختی سے تاکید کی تھی کہاہے وہاں کم از کم اسکیے نہیجیں۔ ''ابوآب يريشان ہيں؟''عالى نے آواز سے

'' نہیں بیٹا ایس کوئی خاص بات نہیں ہے۔' انہوں نے حل سے کہا۔

''اچھاپہ بتاؤ کہتم آ ؤگے کب تک؟'' ' د منہیں آبوکوئی بات ہے آپ مجھے بتانہیں رہے کھر میں سب خیریت ہے ناں وہ تشویش سے بولا۔ " الله الله كاكرم إسب تيريت إس ﴿ بِیثاوہ ودعیہ ہے ناں۔

"كياموا إ\_ احدوه تحيك توب نال ابو-"عالى نے بے تابی سے بات کاٹ کر بولا۔

'' ماں وہ ٹھیک ہے اپنے تایا کے ساتھ جلی گئی

" كيا! كس سے يو چھ كر كئى ہے۔" وہ جران ہوا۔اورآ پ نے جانے جھی دیا۔

اسے حالانکہ آپ تمام حالات سے بخوبی واقت ہیں ابو۔وہ ناراض ہوا۔

"بیٹا میں بھی گھر پر نہیں تھا ورنہ ہزگز اے جانے نہ دیتا مگر خیرتم کب تک آؤے پھراے اکھنے لینے چلیں گے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ ریا اس طرح اس كاجاناو ہاں \_''وہ پریشان تھے۔

" ہوں تھیک کہدرہے ہیں آج جمعرات ہے میں ہفتے کوآ وُں گا۔انشاءاللہ وہ بولا۔ ''ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اورفکر مند ہونے کی ضرورت مہیں ہے اللہ خیر کرے گا اچھا او کے اللہ حافظے'' انہوں نے اسے دعا میں دے کرفون رکھ دیا۔اپی طرف سے تو وہ کسی حد تک پرسکون ہو گئے تھے مگرا دھرعالی کا بے چینی ہے براحال تھا۔ ''محلااے وہاں جانے کی کیا ضرورت بھی بے

وقوف لڑکی ہمیشہ کچھ الٹا ہی کرتی ہے۔ خاص کر میرے معاملے میں تو اے خاص بیرے۔'' کچھوہ اہے کو سے لگا۔

☆.....☆.....☆

آج بہاں آئے اسے چوتھا دن تھا۔ تائی اسے کوئی کام کرنے نہیں ویتی تھیں۔ان کی بہواور چند ایک ملازم کام کرتے تھے۔

انہوں نے اسے خاص تا کید کی تھی کہ وہ آ رام كرے اور ليى كام كو ہاتھ نہ لگائے سارا دن فارغ رہ کروہ بورہوگئی تھی۔ T.V دیکھنے کی اسے عادت نہ تھی اور کوئی کام کرنے کونہیں تھا یہاں پراسے آرام تھا مگر پھربھی ایک عجیب بے چینی سی تھی۔ جسے وہ کوئی تام ہیں دے بار ہی تھی۔

تایا کے بڑے بیٹے اصغرے اس کا سامنا دو بار ہوا تھا۔اوراے دیکھ کراہے عجیب سا ڈرمحسوں ہوتا

دوشيزه لخلاج

وہ تائی ہم میدان میں کھیلنے گئے تھان براا مرہ آیا۔ '' بچوں میں سے ایک بولا۔

درہ آیا۔ '' بچوں میں سے ایک بولا۔

توانوں میں۔ کپڑے دھوتی نسیمو ہاتھ میں کپڑے دھونی نسیمو ہاتھ میں کپڑے دھونے والا ڈنڈااٹھا کران کی طرف براھی اپنی مال کے تیورد کیے کروہ سبنو دو گیارہ ہو گئے۔

ودعیہ ہننے گئی۔ پھروہ اٹھ کراندر چلی گئی۔

فیمیمو نے جاتے جاتے چھیدو سے بوچھا۔

فیمیمو نے جاتے جاتے چھیدو سے بوچھا۔

دانوں کیوں لائے ہو؟ پہلے تے کدی منہیں کہ انہوں کیوں لائے ہو؟ پہلے تے کدی منہیں کہ انہوں کیوں لائے ہو؟ پہلے تے کدی منہیں کہ انہوں کی گھروی کیا ہے۔ '' بھابھی مجھے تو لگتا ہے یقینا کوئی پھروی کیا ہے۔ '' بھابھی مجھے تو لگتا ہے یقینا کوئی پھروی کیا ہے۔ 'دہی ہو تا کی شادی ندیم سے کرینا چاہتے ہیں۔ ' چھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' چھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' چھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی طرف سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی سے بردی راز درانہ ہیں۔ ' پھیدو نے اپنی سے بردی راز درانہ ہیں۔

'' بیں اے اصغر بغیر فائد ہے تو کوئی کم نہیں کر دا ماں پوتے بیچارے بس چپ کر کے ویکھن کئے نے۔''جھوٹی تائی نے تاسف سے کہا۔

'' ماں جی مینوتے لگدا ہے اے اینوں او ایندی جائیدا دوے چکروچ لے آیا ہوئے گا۔''نسیمونے مٹر عالی ٹوکری اٹھائی۔

"الله بھلا كرے اس بكى دا۔ بدى چنكى كرى لكدى اے۔" انہوں نے دعادى۔

☆.....☆.....☆

شائلہ کا گھر کا کام کر کے براحال ہوگیا تھا اس کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی اور اب خالہ سے بھی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا وہ کھانا بنار ہی تھی کہ فون نج گیا۔

"بیلوکون ہے؟" وہ بےزاری سے بولی۔ "ارے آپانچھے کیا ہوا ہے جھےتو لگ رہا ہے کہ موجیں ہول گی تیری۔" وہ جیرانی سے بولی۔ تھا او نچا لمباقد ، سانولا رنگ ، اور بڑی بڑی موجھیں جے ہروفت وہ تاؤدیتار ہتا تھا۔ اس کی بیوی بھاری محرکم عورت تھی۔ دونوں کاروبیاس واجبی ساتھا۔ محرکم عورت تھی ۔ دونوں کاروبیاس کے تھے اس نے کوشش کی تھی بات کرنے کی مگر آگے ہے اتنی سرومہری کا مظاہرہ کیا کہوہ جی ہوگئی۔

اب تک وہ تایا کے دوسرے بیٹے ہے نہیں ملی تھی سننے میں آیا تھا کہ وہ ڈیرے پر ہوتا ہے زیادہ تر۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ ڈیرے پر ہوتا ہے زیادہ تر۔ اس کا دل اندر سے گھبرانے لگالائٹ نہیں آرہی تھی اس کے وہ باہر گئن میں آگئی۔

چھوٹی تائی باہر جار پائی پر بیٹھی سبزی بنارہی تھیں ان کے ساتھ ان کی بچھلی بہو بیٹھی تھی۔ بردے سے تحن میں ان کی سب سے بردی بہو ہاتھ سے کیڑے دھورہ تھی۔ وہ چلتی ہوئی جار پائی کے کنارے پرفک گئی۔ اس نے کیا بکا رہیں ہیں تائی امی؟''اس نے

پیر سب پیر۔ وہ ''آلو مٹر گوشت بنا رہی ہوں پتر۔ وہ پچکاری۔''دادی تھوڑے مٹر ہی دے دو۔''ان کی 12 سالہ پوتی نے آگر ہاتھ بھیلایا۔

''چل جا اب تیسری دفعہ آئی ہے مٹر لینے۔'' اس کی جاچی نے اسے ڈانٹ دیا۔

"انیف جا جی ابھی تو میں نے پہلی دفعہ ہی مائے ہیں۔ وہ تو کول لے گئی ہوگی۔اس نے اپنی جرواں بہن کا نام لیا۔

" چل دے تھی دے اب چھیمو کوئی گل نہیں۔ "اس کی دادی نے حمایت کی۔وہ مٹر لے کر دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ودعیہ بیدد کیھر کسکرادی۔

ساتھ ہی گھر میں مٹی میں کتھڑے بیچے شور مجاتے داخل ہوئے۔

'' ہائے اللہ اتنے گندے ہو کر کھوں آئے ہو شی ؟''جھید وبھی ہا ہرنگلی۔

ووشيزه 2360 ک

تعارف كرايا\_ ودعیداس کی مسلسل گھورتی نظروں ہے کچھ ڈسٹرب ہوگی ای وجہ ہے وہ کتر اتی ہوئی نکل گئی آ جا پتر کچھ کھالے آجا۔'' مال صدقے جائے وہ دیموکو لے کرآ کے برھیں۔

☆.....☆.....☆

ودعيه كولے كروہ بہت پريشان تھااس نے رابطہ نہیں کیا تھااورا تفاق ہے وہاں کا نمبران کے پاس نہیں تھاوہ ہفتے کے بجائے جمعہ کوہی آ گیا تھار قیہ بیکم اے اجا تک دیکھ کرنہال ہو کئیں تھیں۔ ''ارے عالی بیٹاتم اتن جلدی آ گئے آجامبرے یٹے۔'' انہوں نے اے سفری بیک کے ہمراہ دیکھا و تو بولیں اور بانہیں پھیلا تیں۔ المجري الى اس بارآ نايرا مجھے۔آب نے ودعيه كو کیوں جانے دیا جبکہ آپ نے نہ جھے سے یو چھااور نہ ابوکو بتایا۔وہ بلاکسی تمہید کے بولا۔ودعیہ کا نام س کر ان کا حد کر وا ہوگیا۔

'' ہاں جانے دیاتو مصیبت نہ جانے دیتی تو اور بری می وواشته هویز بولا\_ ای اجی میں بہت تھک گیا ہوں بحث کے موڈ

میں ہیں ہوں۔وہ استے ہوئے بولا۔

م'ای مجھے بھول کہیں ہے'' وہ بیک اٹھاتے تائی اس کے پیچھے سے نکل کر آئیں اور سامنے موئے بولا۔ جبکہ وہ حران ویر بیٹان اسے دیکھتی یں ایں اس جوا کب سے اس کی اتی فکر ہونے

آئے تو عالی بھی مولراٹھ کیاوہ بھی نیچے آگیا السلام وعلم ابوجي إوه بشاش ساينچاندا. (اس دلچسپ ناولٹ کی اللی قىطىد ھنامت بھوليے گا)

"ارے کہاں ..... میرے تقیب میں موجیس کہاں وہ کھونی کیا گئی سارے کھر کا کام میرے سریر المعالم في المحقق كي بين كه جي مير جو ول المراد با اور باس بردهیا کوآرام کرنے کے علاوہ میں آتا ہونہدنا کلہ میری بہن توں ہی آ جامبر ہے یا گروٹ کے کے کے وہ بڑے پیار سے

أيائي آيا خروراً في الرجع بحديثه وما مال ری عدل ای ' اچھا آیار کھی موں اس نے

اللے نے حیرانی ہے فون کو دیکھا۔ خود غرض طلی جب کام تھا تو آیا،آیا اور اب ویصوصاف دامن بحالياتا بغارب وونهد" وه منه جراكر بولي-ودعيه نهاكر في اوردو في فيك كما، وه والسيحويا بر وهوب میں ڈالے جاری می کدایا تک سی سے بری طرح مکرا کئی کسااو نیا ہے وہ آ دی تھا۔ دیکھ کر س چل سكتة آبي؟ "وه نا كواري سياولي -

وہ حب جاب اے در کھتار ہلاس کی شکل اصغ بھائی ہے بہت مکتی جلتی تھی وہ بڑی تویت ہے ووعیہ كوكهورر بانتجاب

ایسے اجھن ہونے لگی وہ ادھرادھرو مکھنے لگی ارے دیمومرے پرآ گیاتوں ڈرے ہے۔ مال صدقے جائے۔"

کھڑے آ دی کو چوم لیا۔

"وو دنوں بعد أو نے شكل دكھائى ہے اپنى مال كو-"وه اسے چوم رہي تھيں جبكيداس كى نظرين ودعیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں انہوں نے اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا تومسکرا کر بولیں۔ ديمو يه تيرے جاجا كى كڑى ہے ودعيد اور ودعیہ بتر یہ میرا دوجا بتر ہے دیمو۔" انہول نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



## حلتے ہوتوش پیک کو جلیے

گوشت پر بھی کھیاں بیٹھی ہیں، ان کی بھی کوئی پروانہیں کرتا۔ برسات کے موسم ہیں جب کھیاں بڑھ جاتی ہیں تو سب مل کریہاں یلغار کردیتی ہیں۔سرخ گوشت مکھیوں سے ڈھک جاتا ہے اورد درسے کالانظر آتا ہے۔جب بھی ایسا ہوتا ہے دکا ندارخوش ہوجاتا ہے کیونکہ۔۔۔۔۔

جناب آپ سب نے شاپنگ تو کی ہوگی، گر آج ذرامیرے ساتھ شاپنگ کو چلیے ۔ بڑا مزہ آئے گا۔ شاپنگ کرنا کا م بھی ہے اور تفریخ بھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ کا م کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تفریخ کو کم ۔ اصل میں لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ تفریخ کر سکیں ۔ واقعی کا م پہلے ہونا چاہیے اور تفریخ بعد میں لیکن اگر کام کے ساتھ ساتھ ذرا تفریخ بھی ہوجائے تو کیا براہے ۔ آئے آج ہم گام تفریخ بھی ہوجائے تو کیا براہے ۔ آئے آج ہم گام موجائے گی اور لطف بھی کرتے ہیں، شاپنگ بھی

بے۔ باہرآ ٹھ دس را نیں لئک رہی ہیں۔ کراور سینے

ہے۔ باہرآ ٹھ دس را نیں لئک رہی ہیں۔ کراور سینے

کے حصے سامنے رکھے ہیں۔ گوشت بیچنے والا دھوتی
اور بینان پہنے، جھرا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ کلے
میں ڈبل پی کا پانٹھ ساہوا ہے۔ اندر کی جانب قیمہ
نکالنے والی مشین رکھی ہے۔ وہیں ایک لڑکا بھی بیٹھا
ہے۔ اس کے منہ میں پان یا پھر گڑکا ہے۔ اس لڑکے
کا کام گوشت کی ہوٹیاں اور قیمہ بنانا ہے۔ وہیں ایک

کونے میں ایک موتی تازی بلی بینی گوشت کوللجائی ہوئی نظروں سے دیکھر ہی ہے۔ بیموٹی بلی چیچھڑوں کومنہ تک نہیں لگاتی۔اول تو اس کا دل چیچھڑ ہے کھا کھا کر چرگیا ہے۔دوم یہ کہ دکا ندار نے پہلے ہی ہے تمام چیچھڑوں کومشین میں ڈال کر قیمہ کی شکل دیکھر ہی تمام چیچھڑوں کے چبوتر سے کے نیچے ایک کتا بیٹھا اونگھ رہا ہے۔اس پر کھیاں جھنبھنا رہی ہیں ، جن کی اسے ذرا پر وانہیں۔

پروانہیں کرتا۔ برسات کے موسم میں جب کھیاں پروانہیں کرتا۔ برسات کے موسم میں جب کھیاں بڑھ جاتی ہیں تو سب مل کر یہاں بلغار کردیتی ہیں۔سرخ گوشت کھیوں سے ڈھک جاتا ہے اور دورسے کالانظر آتا ہے۔ جب بھی ایہا ہوتا ہے دکا ندارخوش ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جب قیمہ بنتا ہے توایک کلو پرایک پاؤوزن بڑھ جاتا ہے۔ گوشت کی دکان برایک گا مک پہلے سے کھڑا ہے۔ گوشت کی دکان برایک گا مک پہلے سے کھڑا ہے۔ آیے ہمان کی گفتگو سنتے ہیں۔ خریدار: ''اماں شخ صاحب! کیا شہر میں بلوہ

دوشيزه 238

کرواؤ گے؟ ارہے میاں ایک خوبصورے رانیں 15 گزیدار : لاجیرت ہے )'' تو کیا وہ نشے کو تھلی لٹکارکھی ہیں۔''

دکاندار (شرماتے ہوئے): '' حاجی صاحب! بیتو گائے کی رانیں ہیں۔ان پر بھلاکیا بلوہ ہوگا۔ ویسے بھی اب اس قتم کی باتوں کاعوام پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بلوہ کرنے کے اور بھی بامقصد بہانے ہیں۔ بے چاری گائے کی ران کی اوقات ہی کیا ہے؟''

خریدار:'' کیخ صاحب! قتم سے کہو، یہ واقعی گائے کی رانیں ہیں؟''

دکاندار: "بس تو پھرای طرح سارے لوگ ایک جیے نہیں ہوتے۔ قصائی بھی مسلمان ہوتا ہے۔ جاہے نشے میں ہی کیوں نہ ہو، مردار ہرگز نہیں کائے گا۔ آخر حلال حرام بھی کوئی شے

PAKSOCIETY1

دکاندار:'' حاجی صاحب! آپ بھی ذری ذری می بات پکڑتے ہیں۔ بیتو میں مثال کے طور پر کے رہا ہوں۔''

خریدار: '' میاں! مثال کی خوب کہی ، سیج بتاؤ ،تم نشہبیں کرتے ؟''

دکاندار: (شرمنده ہوکر)''بس بی! عادت سی پڑگئی ہے۔ چھٹی نہیں منہ ہے کا فرگئی ہوئی۔' خریدار:'' کا فرکومندلگاتے ہی کیوں ہو؟'' دکاندار:'' اب کیا کریں، ہمارے دھندے میں منافع بہت ہے۔ جب روپیدزیادہ آتا ہے تو فراموج مستی کرنے کو جی جاہتا ہے۔'' فراموج مستی کرنے کو جی جاہتا ہے۔''

بھینس کا گوشت بیچو گے تو تفع زیادہ ہی ہوگا۔''
دکا ندار:'' ماجی صاحب! صرف بھینس کا
گوشت نہیں بیچا۔ گائے کے ساتھ میل چلا دیتا
ہوں۔ دوگائے، تین چار بھینسوں کے ساتھ، بس
یہی تو کرتا ہوں ورنہ شہر میں تو لوگ اونٹ کا
گوشت بھی کھلار ہے ہیں۔''

خریدار: (جیرت ہے تقریباً جینتے ہوئے)'' اونٹ! امال شخ صاحب! میہ کیا کہہ رہے ہو؟ اونٹ کا گوشت۔''

د کاندار: '' جی! اونٹ کا گوشت، پیے جو آپ د بلی کی مشہور نہاری ، چٹخارے لے کے کرکھاتے ہیں ان میں اونٹ کا گوشت ہی تو ہوتا ہے۔ پیچو آپ ہوٹلوں میں قیمہ فرائی کھاتے ہیں تو آپ کو پتاہے بیہ قیمہ کیسا ہوتا ہے؟ جناب پیچیچھڑوں اور تبلی کا آمیزہ ہوتا ہے۔ آپ بڑے مزے سے قیمہ فرائی ، قیمہ گوٹالہ اور قیمہ آپیش کھاتے ہیں ، قیمہ فرائی ، قیمہ گوٹالہ اور قیمہ آپیش کھاتے ہیں ،

برابرتونہیں ہوتیں۔''

کی اچھی ہوتی ہے۔'' دکاندار:'' گائے تو آسٹریلیا کی قیامت ہوتی ہے۔'' خریدار: (جرت سے) '' آسٹریلیا کی گائے؟''

وکاندار: '' ہاں صاحب! آسٹریلیا کی، کیا زبردست شے ہوئی ہے۔ بے حجاب اور بے باک، آپ نے بھی بے واچ نہیں دیکھا۔''

الیے ساحبان، لگتاہے بیددونوں صراطِ متنقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا اخلاق بھی خراب ہو، بہتر ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ آ ہے تراب ہو، بہتر ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ آ ہے آ گے جاتے ہیں سبزی اور فروٹ کے تعلیاوں پر وہاں شاپگ کریں گے۔

ارے واہ، یہ آلواور پیاز کا کھیلا ہے۔ کیا گول
مٹول سے آلو ہیں، دیکھتے ہی منہ میں پانی بحرآتا
ہے۔ بھائی کھیلے والے، آلوکیا حباب سے دیے؟
مہنگے آلوکون کھائے گا۔ غریب لوگ عید تہوار کو چھوڑ کر آلواور ٹم ہی آت کھائے ہیں۔ اچھا، آلواس لیے مہنگے ہیں کہ غیر ملکی ریستوران والے خرید کر لیے مہنگے ہیں۔ غیر ملکی ریستوران والے خرید کر لیے مہنگے ہیں۔ گروہ لوگ تو دعوے کرتے ہیں کہ ان کے آلو میکسیکو سے آتے ہیں۔ ذرا سے چپس کے بچاس ساٹھ رو پے اپنے لیے ہیں۔ ذرا سے مہنس کے بچاس ساٹھ رو پے اپنے لیے ہیں۔
موتے ہیں۔ خرید بناؤ پھر بیاز کیوں مہنگی ہے؟"
موتے ہیں۔ خرید بناؤ پھر بیاز کیوں مہنگی ہے؟"
ہوتے ہیں۔ خرید بناؤ پھر بیاز کیوں مہنگی ہے؟"
ہوتے ہیں۔ خرید بناؤ پھر بیاز کیوں مہنگی ہے؟"

'' اچھا۔۔۔۔ اچھا۔۔۔۔ یہ دونوں رلاتی ہیں۔ ہاں بیتو سچ ہے۔ لیکن ایک کو کاٹو تو آنسو نکلتے ہیں۔ دوسری کاٹ کھائے تو رونا آتا ہے۔ بیجی شمک ہے کہ دونوں کی ذات پرت در پرت ہوتی خریدار: (مند بگاڑکر) الاحول ولا الال تیخ جی ایتم کیا قصہ لے بیٹھے۔ تیم اللہ پاک کی الگلے پچھلے سب کھائے ہے کی اجتماعی نے کرواؤ گے۔ میاں ، خاک ڈالواس پر ، یہ بتاؤ، گائے کہاں کی اچھی ہوتی ہے۔ سندھے کی یا پنجاب کی ؟''

دکاندار: (کمی سانس جرکز) "سنده کی گائے تو
آج کل بالکل دہلی بیلی اور سوکھی ہی آرہی ہے جب
دریائے سندھ ہی سوکھ گیا ہے تو گائے کا حال اچھا
کیسے ہوسکتا ہے۔ ہاں، پنجاب سے اچھا مال آرہا
ہے۔ موٹی اور تندر ست گائے دیکھوتو لگتا ہے ہماری
فلموں کی ہیروئن شمکتی جلی آرہی ہے۔ لی پی گرایی
بدمست ہوتی ہے کہ یکبارگی دل پر کثاری چل جاتی

' خریدار: (انتهائی شوق سے) " اور سرحد کی گائے؟"

دکاندار:''ہوتی تو بے صدحسین ہے۔ مگروہ لوگ پردہ اس قدر کرواتے ہیں کہ ساراحسن غارت ہوجا تا ہے۔''

' خریدار:''اجھا بہتو بتاؤیار! سب سے اچھی گائے کہاں کی ہوتی ہے؟''

"دکاندار:" واہ حاجی صاحب! آپ بھی فری ہوگئے۔ شخ صاحب سے فورا پار پرائز آئے۔" خریدار:" معاف کرنا شخ صاحب! گفتگواس قدر دلچیپ ہور ہی ہے کہ خیال ہی نہیں رہا۔ ذکر جب اس پری وش کا ہوتو ہوش کب ٹھکانے رہ سکتے ہیں۔"

دکاندار (آئکھ مارتے ہوئے) '' لگتا ہے۔ حاتی صاحب مزاج آپ کا بھی رنگین رہاہے۔ جوانی میں بڑے پر پُر زے نکا لے ہوں گے؟'' خریدار (شفنڈی سانس بھرکر) ''بس رہے دو پرانی باتوں کو ہم نے بتایانہیں کہ گائے کہاں میں کی جوئیں نگائا۔ والے کیا حال ہیں؟ کیے ہو؟'' ہے تو پیاز لے کر دودھ والا:'' شکر ہے پاک پروردگار کا.....

دودھوں نہار ہا ہوں ، پوتوں فیمل رہا ہوں۔ آپ سنائیں حاجی صاحب! آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا حال ہے؟''

حاجی ضاحب:'' اپنی تو وہی ہڑی ہے، وہی کھال ہے۔''

دودھ والا: 'دودھ کینے آئے ہیں؟' حاجی صاحب:'' ظاہر ہے بھیا، دودھ کی دکان پر ہندہ دودھ لینے ہی آتا ہے، چیک کیش کروانے تونہیں آتا، کین بھیا، سناہے دودھ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔''

دودھوالا: (تعجب ہے) ''صاحب یہ تو بے کے کہ دودھ سفید رنگ کا ہوتا ہے، بالکل سیای لیڈروں کے خون کی طرح، نجے بتا کیں آ یہ نے بھی دودھ نہیں دیکھا؟''

دودھوالا: ''جی ہاں ،سفید ہوتا ہے۔ عمر آپ بارباریہ کیوں یو جھر ہے ہیں؟''

عاجی صاحب '' وہ اس لیے کہ تمہارا دودھ ذرا نمیالا سادکھائی دے رہاہے۔''

دوده والا: " بياتو منى، دهول، كردوغبار كى وجه

ہے۔ پریس ہٹاتے جاؤہ آخریس کے تین نظا۔

چلیے صاحبان! رونا ہی ہے تو پیاز لے کر
کیوں روئیں، گھر جاکرار مان نکال لیس گے۔ یہ
دیکھیے صاحب! یہ ٹھلے والا گلا پھاڑ کر کیا چلا رہا
ہے۔ ' لے لومجنوں کی پسلیاں، لیل کی انگلیاں'
ہائیں، یہ کم بخت کرٹیاں جا رہا ہے یا انسانی
اعضاء کے اسپئیر پارٹس کی دکان کھول رکھی ہے۔
ہملیل کی انگلیاں کرٹری کی طرح ہوں گی۔اس
جس لیل کی انگلیاں کرٹری کی طرح ہوں گی۔اس
جس لیل کی انگلیاں کرٹری کی طرح ہوں گی۔اس
جس لیل کی انگلیاں کرٹری کی طرح ہوں گی۔اس
حضاء کے نامراد عاشق مجنوں کی پسلیاں ایسی نہوں گی
تو پھرکیسی ہوں گی ؟ اور یہ بجائے دکا نداری کرنے
کے خشق و محبت کی واستانیں کیوں سنا رہا ہے۔
سے عشق و محبت کی واستانیں کیوں سنا رہا ہے۔
مالت تو نہ بگاڑے۔ چلیے صاحب! ہم کوئی لیڈر
مالت تو نہ بگاڑے۔ چلیے صاحب! ہم کوئی لیڈر
مالت تو نہ بگاڑے۔ چلیے صاحب! ہم کوئی لیڈر
مالت تو نہ بگاڑے۔ چلیے صاحب! ہم کوئی لیڈر

واہ! کیا ٹماٹر ہیں۔سارے ہی گلے سوے ہیں اور دام آسان کو چھورہے ہیں۔ وچہ بیہے کہ ان کی بھی بہت ما تگ ہے۔ لوگ اسلیم ڈرامے و یکھنے جاتے ہیں تو تھیلا بحرکر لے جاتے ہیں۔ ا گرڈرا ہے میں درجن بحر، بیجان خیزرفص نہ ہوں تو یمی ٹماٹر فن کاروں پر برسائے جاتے ہیں۔ برساتے کیا ہیں صاحب تاک تاک کر مارتے ہیں کہ فن کاروں کے کیڑے ٹماٹروں کے جوس ے لال بھبھو کا ہوجاتے ہیں۔ بقول شاعر بہت آرزو مھی گلی کی تیری سویاں سے لہو میں نہاکر چلے لیجے صاحب! سزی ترکاری کو رکھے ایک طرف۔ آگے ایک دودھ کی دکان پر وہی حاجی صاحب جارے ہیں، جو کھے در قبل گوشت والے سے کچھ ناگفتن ناشنیدن قسم کی باتیں کررے تھے۔ ہم چل کرد میصتے ہیں کہوہ وہاں کیا گل کھلاتے ہیں۔ " حاجي صاحب! السلام وعليم! بهائي دوده

yyyyy Paksociety com رنہ ہے پیسفیدرنگ کائی۔'' اصل پھرتو آپ نے دیکھی ہی ہیں۔

المل چراو اپ نے وقع کی ہیں۔ ان حاجی صاحب: '' اچھا! اصل فلم بھی ہے، وہ کیا بھلا؟''

دودھوالا: 'جب منڈی سے دودھ آتا ہے تو ہرکنستر میں یہی کوئی آ دھا کلو کے قریب کھیاں ہوتی ہیں۔ ہم کیڑے سے چھان کر، اچھی طرح نچوڑ کر کھیاں پھینکتے ہیں۔''

حاجی صاحب: '' سناہے کہ کھیوں کے علاوہ دودھ میں سے زندہ مینڈک اور محصلیاں بھی نکل آتی ہیں۔''

دودھ والا: 'نیہ اناڑی لوگوں کا کام ہے۔ بجائے نکے کا پانی استعال کرنے کے بیہ تالاب یا جو ہڑ ہے ہی پانی بھر لیتے ہیں۔''

ماجی ساحب (جیرت ہے)''اجھانکے کا پانی ملانے سے دودھ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔'' دودھ والا:''جی نہیں، بلکہ دودھ میں ہلکی ک

مٹھاس آ جاتی ہے۔'' حاجی صاحب:''لیکن پچھلے دنوں دودھ میں پچھکھارا پن تھا۔''

دکاندار: "اصل میں نلکے کا پانی بندتھا۔ ہم لوگ برے کا پانی چلا رہے تھے، کیکن اب کوئی مسکلہ ہیں، نلکے کا پانی آ رہاہے۔"

اس گفتگو کے بعد حاجی صاحب تو دودہ کیے بغیر ہی چلے گئے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی چلنا چاہیے کہ بندہ سادہ چاہیے کہ بندہ سادہ پانی پر ہی گزارہ کر لے۔ چھوڑ بے صاحب! کھانے پینے کی اشیاء کو، وہ آ گے ایک جوتے کی دکان نظر بینے کی اشیاء کو، وہ آ گے ایک جوتے کی دکان نظر آ رہی ہے۔ نئے جوتے ہی لے لیتے ہیں۔ " رہی ہے۔ نئے جوتے ہی لے لیتے ہیں۔ " رہی ہے۔ نئے جوتے ہی کے ایک جیرے ہیں۔ " رہی ہے۔ نئے جوتے ہی ہے۔ اسادم علیکم ا''

''وعلیکم انسلام'، جی صاحب، کیا جاہے؟'' '' دو جائے کڑک ، دودھ زیادہ یانی کم ، ملائی ے شیالا ہور ہا ہے۔ ورنہ ہے بیہ سفیدر تک کا ہی۔'
حاجی صاحب:'' بھیا، تم دودھ کو ڈھک کر
کیوں نہیں رکھتے۔ بلد بیدوا لے نوٹس نہیں لیتے۔''
دودھ والا:'' بلد بیدوالوں کی بھی آپ نے
خوب کہی۔ انہیں فرصت ہی کب ہے کہ وہ اس
طرف دھیان دیں۔''

عاجی صاحب: " اچھا! میاں بہتمہارے دودھ کے اوپر کالی کالی شے کیا تیرر ہی ہیں؟ مشمش ہیں شاید۔"

دودھ والا: (شرماکر) '' مشمش نہیں حاجی صاحب، یہ کھیاں ہیں۔ بار بار نکالتا ہوں جیسے مطلب نکل جانے کے بعدلوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ کم بخت پھرآ کرگر جاتی ہیں۔'' حاجی صاحب:'' جب ہی تو کہتا ہو کہ جالی

ے ڈھلک کر دودھ رکھا کرو۔ پچھ صفائی سخرائی بھی رکھنی چاہیے۔'' دودھ والا:'' سارے کام ہم ہی کریں۔ بلدیہ والے پچھ نہ کریں۔ جب شہر میں کوڑے برکٹ کے ڈھیریونہی پڑے رہیں گے تو مکھی،

ر کٹ کے ڈھیر یو بی پڑے رہیں کے تو کی، مجھر پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ تو سراسر کار پوریش والوں کی لا پرواہی اور غفلت ہے۔''

حاجی صاحب: '' واہ ، صاحب! بندر کی بلا طویلے کے سر!''

دودھوالا: ''میآپنے بندر کس کوکہا؟'' حاجی صاحب:''بھائی، محاورہ ہے۔ ورنہ میں تو بندروں تک کو بندر نہیں کہتا۔''

دودھ والا:''تو پھرآپ انہیں کیا کہتے ہیں؟'' حاجی صاحب:'' انہیں میں فلمی ہیرو کہتا ہوں لیکن چھوڑ واس بحث کو، یہ بتاؤ کہ یہ دودھ میں پڑی تھھیوں ہے تمہیں گھن نہیں آتی ؟''

ردوده دالا:''صاحب، پيتو صرف ژيلر ہے۔

(دوشيزه 242)

ل بات كرر با مون

"\_ Z,6

''ارے جناب! جوتے کی دکان ہے، یہاں لوگ جوتا کینے ہی آتے ہیں۔آپ کیوں پوچھ رے ہیں، کیا جاہے۔"

'' احجما....! احجما....! جوتے کینے آئے ہیں ۔ آ ہے ، بیٹے ، بلکہ تشریف رکھے۔ فرمائے ، نس سم كاجوتا جاہيے؟''

" بھائی، نہینے والا جوتا جاہیے۔ کوئی نئ ورائمي ہوتو دڪھا ٽين \_''

'' نئی ورائٹی بہت، فرمایئے کس قشم کا جوتا د كھا ۋال ،نوك والا يا دال والا \_'

'' دال والا! بھائی ہے جوتا کیسا ہوتا ہے؟'' '' صاحب، بڑا زبر دست ہوتا ہے۔مضبوط اور واٹر پروف، ذرائجی لیک مہیں ہوتا۔ وی آئی پی آئٹم ہے۔ ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے۔ ایڈوانس بگنگ تک چکتی ہے۔ اسمبلیوں میں اس کی خاص کھیت ہے۔اس میں دال بنتی ہے۔

''اور پینوک والا جوتا کیا ہوتاہے؟'' اس کی نوک بے حد باریک ہوئی ہے۔ چیتی بھی بہت ہے۔ تی وی اور فلموں کی ادا کارائیں بطورِخاص خريد تي ہيں۔''

''وه کیول بھلا؟''

'' تا که ایک دوسری کواپنی جوتی کی نوک پر

'ارے جبیں میاں ، رہنے دو۔ ہم نہ فلم اسٹار جي نه تي وي اسٹار \_ كو تي اورروائني ہوتو د كھاؤ \_'' '' تو پھرآ پ چلنے والا جو تا لے لیں '' ''میاں! جو تے پہن کر ہی تو چلتے ہیں۔گنوار تھوڑی ہیں کہ ننگے ہیروں چلیں۔'' " ''میرامطلب پنہیں، میں چلنے والے جوتے

"واه میاں سائنس کی کیا بات ہے۔ کرشاتی اتكوتقي بهن كرستگدل محبوب كوفتدموں ميں گرا سكتے ہیں۔تو چلنے والے جوتے بھی ایجاد ہوسکتے ہیں۔ جوتے پہنے،خود کھڑے رہے،جوتے خود بخو دچل كرمنزل تك پہنچادیں گے۔''واہ صاحب! كمال

ناں صاحب! آپ اب بھی غلط سمجھے۔ بیہ ا ہے ہیں چلتے ، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جوتا جلے، جلوسوں میں چلتا ہے۔شادی بیاہ کےمواقع پر چلتا ہے۔ اسمبلی ہالوں میں چلتا ہے۔ استی ڈراموں میں چلتاہے۔''

' د نہیں بھئی ایساجو تانہیں جا ہیے۔ ' پھرآ پری کیل والا جوتا کے لیں۔'' "رى يىل والاجوتا؟ پەكىيا ہوتا ہے۔" ''آپ بھی نماز پڑھنے متجد جاتے ہیں؟'' '' ہاں بھئی،مسلمان ہوں ۔ جمعہ اور عید کو جلا جا تا ہوں۔

''جوتا پہن کر جاتے ہیں یا نظے پیر؟'' '' جوتے پہن کر جاتا ہوں۔ بھئی، یہ آپ كيے سوال يو چورے ہيں؟"

'' بھی ایبا ہوا کہ جو گئے تو جوتے پہن کراور واليل آئے نظے پير......

'' ہاں .....ایک دوباراییا ہوا توہے۔' '' بس وہی جوتے ری سیل میں برائے فروخت ہیں؟''

''اجیما بھائی، میں تو چلا۔'' ''نہیں میاں، رہنے دیں۔ میں خودمسجد چلا

"لیجےصاحب!شاپگٹتم، پیپہضم....." الانکسسین کی کئی

"-E16

''ارے جناب! جوتے کی دکان ہے، یہال لوگ جوتا لینے ہی آتے ہیں۔آپ کیوں پوچھ رے ہیں، کیا جاہے۔''

'' احِما....! احِما....! جوتے کینے آئے ہیں۔ آئے، بیٹے، بلکہ تشریف رکھے۔ فرمائے، س مم كاجوتا جائي

'' بھائی، نیہننے والا جوتا جاہیے۔ کوئی نئ ورائق ہوتو دکھا نیں ۔''

'' نئی ورائی بہت، فرمایئے مس قسم کا جوتا دكھاؤں ،نوك والا يا دال والا \_''

'' دال والا! بھائی پیرجو تا کیسا ہو تا ہے؟'' '' صاحب، بڑا زبر دست ہوتا ہے۔مضبوط اور واٹر پروف، ذرابھی لیک نہیں ہوتا۔ وی آئی یی آئٹم ہے۔ ہاتھوں ہاتھ مکتا ہے۔ ایڈوانس

بکنگ تک چلتی ہے۔ اسمبلیوں میں اس کی خاص کھیت ہے۔اس میں دال بنتی ہے۔''

''اوریہ نوک والاجو تا کیا ہوتا ہے؟'' اس کی نوک بے صدیار یک ہوتی ہے۔ چیمتی بھی بہت ہے۔ تی وی اور فلموں کی ادا کارائیں

بطورخاص خريدتي بيں-'' ''وه کیول بھلا؟''

'' تا که ایک دوسری کواپنی جوتی کی نوک پر

''ارے نہیں میاں ،رہنے دو۔ہم نہ فلم اسٹار ہیں نہ ٹی وی اسٹار کوئی اورروائٹی ہوتو دکھاؤ۔'' '' تو پھرآ پ چلنے والا جو تا لے لیں۔''

''میاں! جو نے پہن کر ہی تو چلتے ہیں۔ گنوار تصور ی ہیں کہ ننگے پیروں چلیں۔''

''میرامطلب بی<sup>ن</sup>ہیں ، میں چلنے والے جو تے

" واہ میاں سائنس کی کیا بات ہے۔ کرشائی اتكوتقي يهن كرستكدل محبوب كوقدموں ميں گرا سكتے ہیں \_ تو چلنے والے جوتے بھی ایجا د ہو سکتے ہیں \_ جوتے پہنے،خود کھڑے رہے،جوتے خود بخو دچل كرمنزل تك پہنچادیں گے۔''واہ صاحب! كمال

'' ناں صاحب! آپ اب بھی غلط سمجھے۔ پیہ ایے نہیں چلتے ، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جوتا جلیے، جلوسوں میں چلتا ہے۔شادی بیاہ کےموا مع پر چلتا ہے۔ اسمبلی ہالوں میں چلتا ہے۔ استج ڈراموں میں چلتا ہے۔'' ' ' نہیں بھی ایسا جو تانہیں جا ہے۔

'' پھرآ پ ری بیل والا جو تا لے لیں۔'' ''ری سیل والا جوتا؟ پیر کیا ہوتا ہے۔'' ''آپ بھی نماز پڑھنے مجد جاتے ہیں؟'' '' ہاں بھئی،مسلمان ہوں ۔ جمعہ اورعبد کو چلا جا تا ہوں کے

''جوتا پہن کر جاتے ہیں یا نگے پیر؟'' '' جوتے پہن کر جاتا ہوں۔ بھٹی، بیرآ پ كيے سوال پوچھرے ہيں؟" '' بھی ایباہوا کہ جو گئے تو جوتے پہن کراور واپس آئے نگے پیر......

''ہاں.....ایک دو بارایساہوا توہے۔'' '' بس وہی جوتے ری سیل میں برائے فروخت ہیں؟''

'' اِچھابھائی، میں تو چلا۔'' د نہیں میاں ، رہنے دیں ۔ میں خودمسجد چلا جا تا ہوں۔'' ''لیجیےصاحب!شا پنگ ختم ، پیسہضم .....''



## اسماءاعوان

آئھ جب پھرتی ہے تو تمام رشتے ناطے توڑ
دیتے۔
آئھ جب دیکھتی ہے تو سمندر کی گہرائیوں سے
موتی نکال لیتی ہے۔
آئکھ جب روتی ہے تو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔
اور آئکھ جب بند ہوتی ہے تو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔
اور آئکھ جب بند ہوتی ہے تو دنیا کو زلادیتی ہے۔

### نشان سجده

نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے

## زندگی کیاہے

زندگی فقط سفر ہے اس اذان سے لے کرجس کی نماز نہیں ہوتی ، اس نماز تک جس کی اذان نہیں ہوتی۔

## حبابكيها

ہے میرامقصد تیری عبادت عذاب کیسا تواب کیسا گنول میں کیوں تبیج کے دانے محبول میں حساب کیسا

عل ما\_لا مور

## ''وہی تو میرااللہہے''

جے میں نے حالت مرض میں پکاراتو شفادے دی۔ بھوک میں پکاراتو غذادے دی پیاس میں پکاراتو پانی پلادیا ذکت میں پکاراتو عزت دی راہ میں بھٹک گیاتو راستہ دکھایا غربت میں پکاراتو غنی کردیا

اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پہند کرنے والا ہے ہم سب کومعاف فر مااور بخش دے (آمین) والا ہے ہم سب کومعاف فر مااور بخش دے (آمین) فردوں۔اسلام آباد

## رسول الله كنے فرمایا

جب اندهیرا جھانے گے یا رات تاریک ہونے گئے تو اپنے بچوں ل کو باہر جانے ہیں۔ جب دو کیونکہ اُس وفت شیاطین بھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں جھوڑ دواور اللّٰد کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کردواور اللّٰد کا نام لے کر چراغ بجھا دو اور اللّٰہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانی دو۔

افشال-U.K

آ نکھ

آئکھ جب لڑتی ہے تو دنیا کی ہر چیز بھلا دیتی

دوشيزه (1)



ہیں چھوڑ آیا۔ کھر آیا تو بلی اس سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ وہ بلی کو پھر کہیں بہت دور چھوڑ آیا اور فون كركے بيوى سے يو چھا" بلى پہنچ كئى يانبيں -" بيوى

بیٹھان بولا: '' اس کمینی ہے کہو مجھے آ کر لے جائے میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔'

جب ہم کسی ضرورت مند کی مدوکرتے ہیں تب ہم اس کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور وہ ہمارے کیے آخرت میں آسانیاں پیدا کررہا ہوتا ہے۔لہذا دل کھول کرضرورت مندوں کی ایداد

## زندگی پھرے ایک بار

جب بجين تھا تو جواني ايك خواب تھا۔ جب جوان ہوئے تو بچین اک زمانہ تھا جب دلیں میں تصحتو يرديس احجها لكتا تهاا وراب يرديس ميس كعرجانا ا چھالگتا ہے۔ بھی ہوئل میں جا کر کھانا اچھالگتا تھا مگر اب ماں کے ہاتھ کا کھانا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بھی اسکول میں جن کے ساتھ اڑتے تھے آج اُن کو ہی فیس بک پر تلاش کرتے ہیں۔خوشی اس میں ہے آج پت چلا بچپن کیا ہے آج احساس ہوا۔ کاش بدل عکتے زندگی کےوہ سال کاش جی سکتے زندگی پھر

ریحانهجامد-کراچی

جاراجتم پانی کا مرکه چوٹ گلتی ہے تو خون کی شکل میں نکلتا ہے اور وہ دل سيائيال

الركوئي شخص حجموتي حجعوتي بانوں پرغصه كرے اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہے۔ ا گر کوئی محص بلاوجہ بہت ہنے اس کا مطلب ہے

اکر کوئی محص بہت زیادہ کھانا کھائے تو وہ ذہنی

د باؤ کاشکارہے۔ اگر کوئی محص چھوٹی جھوٹی باتوں پرروئے تو وہ بہت معصوم اور خوف ز دہ ہے۔

الركوني محص آنسوؤل كے معاملے میں قلاش ہے تو درحقیقت وہ بہت کمزور ہوتا ہے اور اگر کوئی ص بهت زیاده سوتا هو تو وه در حقیقت غمز ده هوتا

## نفرتول كالثر ديكهو

جانورول كابثواره موكيا گائے ہندوہوگئی بكرامسلمان موكيا سو کھے میوے بھی بیدد مکھ کرجیران ہو گئے ناجانے کب مجورمسلمان اورناريل مندوہو کيا

جس طرح سے مذہب کے نام پر ہم رتکوں کو بانٹ رہے ہیں کہ ہرامسلم اور لال ہندورنگ ہےتو وه دن دورتبين جب ساري هري سبريال مسلمانول کی ہوجا نیں کی اور ہندوؤں کے حصے میں ثماثراور گاجریں ہی آئیں گی اب میں بھے تہیں آرہا کہ تربوز ہا<u>ں جائے گا۔</u>

سيمارضاردا \_کراچی

ایک پٹھان ایے گھر کی بلی سے تنگ آ کرائے

www.Paksociety.com

24

بھائی بہن:''سے کیوں رور ہی ہو؟'' بہن:''میرے مارکس بہت کم آئے ہیں۔'' بھائی:'' کتنے آئے ہیں؟'' بہن:''%89''

بھائی:'' خدا کا خوف کرواتنے میں تو دولڑ کے پاس ہوجاتے ہیں۔''

تا بش حسن \_ چکوال

خوبصورت شعر

جن کی آئیسی آنسوؤں سے نم نہیں کیا سمجھتے ہوا ہے کوئی غم نہیں تم تڑپ کررود بے تو کیا ہوا غم چھپا کر ہننے والے بھی کم نہیں فریدہ شیخو پورہ

لطيفه

شوہر بیوی ہے:''میری ای آ رہی ہیں کچھ بنالو۔'' ''بیوی نے منہ بنالیا۔'' کچھ دن بعد بیوی کی ای بھی آ گئیں۔ بیوی شوہر ہے:'' پلیز ای کے لیے کچھ باہر سے لے آئیں۔'' ''شوہر باہر جاکرر کشہ لے آیا۔''

عمرانه\_حيدرآ باد

غروركس بات كا

''کسی نے برف سے بوجھاتم ہر وقت اتنی شخنڈی کیسےرہ لیتی ہو؟''

برف نے جواب دیا: "میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی ، تو گرمی کس بات کی۔اس طرح انسان کا ماضی بھی مٹی پھرغرور کس بات کا۔
کا ماضی بھی مٹی اور مستقبل بھی مٹی پھرغرور کس بات کا۔
فرزانہ۔حیدر آباد

جو سارے جسم کو خون پہنچانا ہے چوٹ لگنے پر آنسوؤں کی صورت میں پائی باہر نکال دیتا ہے۔ شان ہےاللہ کی۔

طاہرخان۔پیٹاور

سوئے طبیبہ

یہ قافلہ جو سوئے طیبہ جارہا ہے میرا دل بھی اپنے ساتھ لیے جارہا ہے د کیچہ رہا ہوں اشک بھری آئکھوں سے شاید کوئی میرا بھی بلاوا لارہاہے شاید کوئی میرا بھی بلاوا لارہاہے رازعدن۔ بحرین

عورت

مردعورت کیطن سے پیدا ہوتا ہے۔ عورت ہی اسے پروان چڑھاتی ہے عورت سے ہی محبت کرتا ہے اور عورت سے ہی شادی کرتا ہے۔ مگر میں جیران ہوکر پھر بھی عورت کی عزت نہیں کرتا۔

ذرينه لا مور

<u>ي</u> 16

بیٹھان اینے 16 بچوں کے ساتھ اپنے دوست کے گھر کھانے پڑگیا۔ دوست نے اتنابڑا خاندان دیکھ کرکھا۔ ''خان صاحب حیانہیں آئی۔'' بیٹھان بولا:''نہیں ……اُس کا پیپرہے۔''

پیراسائٹ

رضوان اللد\_سيالكوث

دوشيزه والع





بغیرمطلب کے دلا ہے جھی نہیں ملتے یہاںلوگ دل میں بھی و ماغ لیے پھرتے ہیں

انسان

اے نادان انسان! ساری دنیا کے لوگ تحجیے اپنے فائدے کے لیے جاہتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو تھے تیرے فائدے کے لیے جا ہتا ہے۔

درودياك لكصنے كى فضيلت

فر مان مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم: ' <sup>\*</sup> جو شخص لتاب میں مجھ پر درود یاک لکھے تو جب تک اس ب میں میرانام رے گافرشتے اس محص کے لیے ل بعشش ما تکتے رہیں گے۔'' (الجم الاوسط الحديث 1835 ق7 ص 90)

محبت ہے عم اوراُ داسی ضرور پیدا ہوگی ، وہ محبت ئى تېيىل جوأ داس شەكر\_ (اشفاق احرُباباصاحب صفحه 439)

مرداكر باته حجفزا كرجانا جإب تو ہاتھ بڑھا كر روك لو، موسكتا ہے وہ رُک جائے۔ ليكن الرعورت باته حجفرا كرجانا حاب توتجهي مت روکنا کیونکہ وہ ہاتھ حھٹرانے سے پہلے جاچکی

ریمانوررضوان -کراچی 公公.....公公 بہترین معالی

بہترین معافی وہ ہے جواس یفین سے مانکی جائے کے ملطی کودوبارہ ہیں دہرایا جائے گا۔ فزا-کراچی

تختمے بھو لنے کواک بل حیا ہے وہ بل کہ جےموت کہتے ہیں لوگ اب توشاید ہی مجھے سے محبت کرے کوئی میری آنگھوں میں تم صاف نظر آتے ہو فيه\_لا جور

كاميابي كى تنجى

چپوئی چپوئی با تنیں بھی اگر دل و د ماغ اور روح کی گہرائی ہے کی جائیں تو کوئی شک نہیں کہ بڑی بردی کا میابیان نصیب ہوتی ہیں۔

آ منه۔ ڈہرگ

يجھ يا دسين بس اتنااندازه ہے جاند ہاری پشت سے ہوکر آ بھول تک آپہنچا

روزینه\_مکتان

اس ماه کی خوبصورت بات

برے برے لوگوں کی بردی بردی خدمت کرنے کے بھائے جھوٹے جھوٹے لوگوں کی جھوٹی جھوٹی ضرورت بوری کردیا کریں اُن کی زبان سے نگلی ہوئی وعاے آپ کی تقدیر بدل عتی ہے۔

## مرافق من الوالوي

اک ندی کنارے ہمتم بیٹے ہوں اورشام کے پنجھے اُس وفت گہرے ہوں تم میری آئیھوں میں یوں دیکھو جیسے اِن میں کھھوج کے بیٹھے ہو پھرمیراہاتھ پیارے تھام کے چېرے کو چھو کے پیہ بولے ہو کیامیراساتھتم کوہےمنظور تم إك آس ہے میرى طرف ديکھے ہو میں تمبارے ہاتھ یدا پناہاتھ رکھے أسى آس سے تمہاري طرف ديکھے ہولي ہوں سُنو جاناں مجھے ہے منظور تمہاراساتھ بیسُن کے تمہاری آئٹھوں میں بہت سے دیپ چلے ہوں ہم ساری زندگی سنگ رہنے کی باتیں کریں اور پیار کے چیمی ہمیں دیکھ کے ہنے ہوں اک ندی کنارے ہم تم بیٹے ہوں اورشام کے بچھے اُس وقت گہرے ہول شاعره: ماريه ياسر-كراچي

عشق كأصدمه

بچپن کی تصویر کو پاکر روئی ہوں نیز بہا کر روئی ہوں نیز بہا کر روئی ہوں میرے عشق کا صدمہ کتنا گہرا تھا ہر اک کو میں حال ساکر روئی ہوں کتنا ظلم کیا ہے جھے پر حاکم نے عدل کی زنجیر ہلا کر روئی ہوں عدل کی زنجیر ہلا کر روئی ہوں صحراؤں میں سسی بن کر آئی تھی

نیند بھاگ جائے میرے گھر کی حیبت پر امیدوں کی طرح ایک ٹوئی سیرھی پڑی ہے ساتھ کچھ رنگوں کے ڈیے نشان سو کھے لیے رہے ہیں خالی کہ جیے جذبات سے عاری آ محیں کی کے چرے پہ ا داسیوں کے رنگ چھوڑ جائیں ایک بالٹی زنگ گلی سی اولین محبت کے روٹھ جانے کا زخم کھائے ہوئے دل کے جیسی يزى ہے جيت پر زردیتے و دھول مٹی کاغذ کے پُرزے مڑے تے ہے ہوا کے جھونکوں سے لڑتے لڑتے شوركرتے إدهرأوهم بھا گتے ہیں پھرتے كەجىسەچ مىں خوابوں کے ٹوٹے ریزے لا حاصل خوا ہشوں کے خشک ہے يادکى جب ہوا چلے تو مبھی شوراس قدر مجائیں کرآ کلمیس سونہ یا میں

شاعره:خوله عرفان \_ کراچی

REALING

اور نیند بھی اُن کے سنگ

ہیں ہماگ جائے!





اب يم په ٢٠٠٠ جاؤ میری دنیا ہے دور کیے جاؤ تم 🖈 بہت رُلایا ہے اب اور نہ رلاؤ تم تهمیں دیکھنے کی خواہش بھی دم توڑ چکی اب تو جاہتے ہیں کے نظر بھی نہ آؤ تم ہردفعہ ہم ہی کیوں حمہیں بلاتے رہیں اب بيتم پہ ہے كہ آؤ يا نہ آؤ تم 🚽 شاعره:شمسة تمر- كراچی

ميں اور مير اساجن

كل شب جب سب تارے فلك يد فكے تھے میں بھی اک جگنو کی صورت بچھ کو ڈھونڈ نے نکلی تھی ساہ پخری یہ، تری یاد کے موتی چک رہے تھے ہر سُو تیری یاد کے پھول مہک رہے تھے چلتے چلتے میں بھی ساحل تک پینچی تھی اک بیپی جب میرے پیر تلے آئی تھی ایبالگاجیسے تیری یا دنے دی دہائی تھی میں نے بڑھ کرمینی کو جب تھا ما تھا سیبی میں سے اک آوازی آئی تھی کیوںتم یا دمیں میری یا گل ہوئیٹھی ہو بس جب يادميري آئة اہے ول پہ ہاتھ ذراسار کھ لیناتم میں نے اپنے ول پہ ہاتھ اک دم سے رکھا تھا ایبالگاجیے تُو میرے ساتھ یہیں ہے میری تلاش کا اُسی سے بس انت ہوا تھا میری سیاہ چُنری بیہ تیری یا دے پھول جھوم اٹھے تھے أس دن سے تُو ياد مجھے نا آيا ہے كيونكه ....ساجن تُوتو ہريل ميرے دل ميں سايا ہے اب مرے من میں موسم بہاراں چھایا ہے۔ شاعرہ: شازلی سعید معل کراچی

پنوں کے کچھ خواب سجا کر روئی ہوں کل پھراس نے لوٹ کر گھر کو آنا تھا كمرے ميں كچھ چھول سجاكر روكى ہوں لوث کر آنے کا تو اک بہانہ تھا گھر کا ہر دیپ بجھا کر روئی ہوں شاعره: فریده فری ـ لا ہور

میری زندگی وہی شام تھی محبتوں کے جونام تھی تیرے بن اے میرے ہمقدم میری زندگی نا کام تھی تیری خوشبوؤں سے پتا چلا وه نه مشک عنبرعام تھی جوتیرے لبوں سے تی غزل وه محبول كا كلام تقى نشه كيول نه ہو مجھے عاشي نظرأس كى مەكاجام تھى شاعره: عا ئشة شفقت \_ كراجي

آج مدہوش ہونے کو جی جابتا ہے تیری آنکھوں سے پینے کو جی جاہتا ہے تیری خوشبو سے مہکوں جی جاہتا ہے تیری مسکراہٹ چراؤں جی حابتا ہے یبرے تیری راہوں میں ملکیں بچھاؤں جی حابتا ہے تیرے عشق میں یوں کھو جاؤں جی حابتا ہے مختے اپنے سامنے دیکھوں جی جاہتا ہے الم تحقی چھو کر محسوس کروں جی جاہتا ہے شاعره: را زعدن \_ بحرين





# المالي كوليسورت بالمالي كوليسورت بالمالي كوليسورت بالمالي كوليسورت بالمالي كوليسورت بالمالي كالمالية المالية ا

و یکھنے والوں کی تعداد میں روز بہ بروز اضافہ ہور ہا ہے اوران کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 لاکھ افراد برمنی ہے کیونکہ ہماری ویب پرزندگی کے شعبے سے وابستہ ہرمیدان کی خبریں قارئین کے دلوں کی يجان بن كئ بير-آية ناظرين اب حلة بير ARY کے پروگراموں کی طرف جو آپ کی جا ہتوں کے منتظر ہیں۔ ARY ویجیٹل سے وکھائی جانے والی سیریل'' دل لگی'' یہ کہانی ایک ایسے مخص کی ہے جس کے نام سے دنیا ڈرنی ہے پلاٹوں پر سے قبضہ چیزانا ایک ایسے نوجوان کو پیکام پیسے دے کر کراتے ہیں جوایے جاہ وجلال کے بارے میں مشہور ہے اور ایک لڑکی انمول جو غصے کی اتنی تیز ہے کہ بیان سے باہر، ناک پر ملھی نہیں بیٹھنے دیتی ایک بیوہ ماں اور ایک جھوٹی مہن کے ہمراہ رہتی ہے۔اس کے چیااس کے مکان پر قبضہ کرنا جاہتے ہیں اور بیہ کام وہ موحدے کرانا جاہتے ہیں اور موحد سچائی ہے بے خبر ہے اُن سامان اٹھوا کر باہر پھنکوا دیتا ہے اور تب اس کا سامنا ہوتا ہے انمول ہے، کیا انمول جو غصے کی بہت تیز ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی وہ موحد جیسے بدمعاش سے خمٹنے میں کامیاب ہوجاتی ہے اس کا جواب ہر ہفتہ کی رات 8 کے ڈیجیٹل سے دکھائی جانے والی سیریل'' ول لگی'' و تکھنے کے بعد ہی ملے

ناظرین نے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ر وگراموں کو ہمیشہ فذر کی نظر سے دیکھا جس کے ہم مشکور ہیں۔ ہاری کوششیں ہوتی ہیں کہ آپ کوا چھے ڈرامے اور پروگرام کلیق کرکے دیں۔ ہمنیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ ہمارے تیار کردہ پروگراموں کو بہت شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بیجھی پیتا ہے کہ دنیا کی اُلجھنوں سے دور بہت وور رہنے کے لیے ذہن کو اچھے پروگراموں کی ضرورت ہوئی ہے۔ آپ کی جاہتوں کے ناطے ہمارے بشتر پروگراموں کو بین الاقوامی سطح پرشبرت ملی۔اُس کی واحدوجہ بیہ ہے کہاس چینل کو ہرعمر کے لوگ دیکھتے ہیں۔ جب نو جوان حاہتے ہیں تو وہ دی میوزک کے بروگراموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو انگریزی پر عبور رکھتے ہیں وہ H.B.O چینل کی توسط ہے اچھی اور معیاری انگریزی فلموں ہے انجوائے کرتے ہیں۔خواتین ڈراموں ،سٹ کام، سوپ اور دیگر پروگراموں کی منتظررہتی ہیں۔ اسلامی روایات ہے جڑے لوگ یا قاعد کی ہے کیونی وی و میستے ہیں۔ بچوں کے لیے NICK سے خوبصورت کارٹون آن ایئر کئے جاتے ہیں۔سیای مزاج رکھنے والے رات کونشر ہونے والے اینکرز کے پروگرام و مکھتے ہیں جبکہ ہماری ARY ویب کو





اشرف ٔارت کا طمهٔ کا مران جیلا کی میسی یاشااورایاز سموقابل ذکر ہیں۔اے تحریر کیا ہے شنراد جاویدنے ہدایت عبداللہ بدنی کی ہیں۔ یہ سریل ARY زندگی سے ہر پیرگی رات 8 بجے دکھائی جائے گی۔ ہدایت کار عاصم علی اور تحریر کردہ سمیا شیخ کی سیریل'' بابا کی رانی" انشال کے گرد گھومتی ہے۔ دو براے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اس گھر میں دو بھابیاں بھی ہیں اور دونوں بیٹے باپ سے بہت ڈرتے ہیں اس کی وجدان کے باپ فروز صدیقی جوایک باررعب شخصیت کے مالک ہیں ۔انشال MSC کرنا چاہتی ہے حمز وخود پسندنو جوان ہے اور انشال کا کزن گا۔اے گریر کیا ہے فائز ہ افتخار نے جبکہ ہدایت ندیم بیک کی ہیں۔ فیکاروں میں جایوں سعید صباحمید مهوش حیات عظمی احسن اور مریم انصاری شامل یں-ARY زندگی سے سیریل" ول ہاری" مقدس ایک اکلوتی لڑکی ہے مگراس کا اکلوتا ہونااس کے لیے تسی سزاہے کم نہیں کیونکہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والا بھائی مرگیااس کے چندون بعداس کے والد کریم کا گودام جل گیا اور وہی ہے کریم کی غربت کا دور شروع ہوا کریم کا کہناہے کہ بیٹیاں صرف اور صرف شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ جاہے وہ عزت سے بیاہ بھی دی جائیں۔ پھربھی ان کی وجہے انسان کا سر



ہے انشال اسے پیند کرتی ہے جبکہ حمزہ کے والد شوکت مفاد پرست انسان ہیں۔ لا کچی طبیعت کے ما لک ہیں انشال کے والد فروز صدیقی معاشی طور پر بہت خوشحال محص ہیں۔اُن کی دولت سے متاثر ہوکر شوكت انشال كو بهو بنانا جائة بيں۔ جے حمزہ جو انشال کا کزن بھی ہے انکارکردیتا ہے۔ یہاں شوکت اور بینے حمزہ میں اختلافات کا آغاز ہوتا ہے۔اس کا انجام کیا ہوتا ہے بیاتو سیریل" بابا کی

ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکا دیتا ہے۔مقدس کوصرف اس کی ماں کی جا ہت ملتی ہے۔مقدس کا بھائی جیران بھی مقدس سے دور رہتا ہے إدھر مقدس احسن سے پیار کرنی ہے۔ دونوں یو نیورٹی میں ساتھ بڑھتے ہیں۔مقدی جو برقسمت تصور کی جاتی ہے وہ اُن سے شادی کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ اس کا جواب تو ڈرامہ سریل'' دل ہاری'' و یکھنے کے بعد بی اس سکتا ہے۔ اس کے فنکاروں میں عابدعلیٰ روبینہ



رانی'' ہے ہی پہتھ چلے گااس کے فتکاروں میں عمار مستقق ایک زندہ دل اور ہمت عرفانی' منورسعید' سعادیہ غفار' محمود اختر اور زیباعلی کڑی ہے اور شفق اپنے کزن

فن ایک زندہ ول اور ہمت کا سامنا کرنے والی لڑ کی ہے اور شفق اینے کزن مرتضی سے محبت کرتی ہے۔مرتضی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے جبکہ وہ اپنی مہنیں درا اور ندا ہے بہت محبت کرتا ہے ندا شادی شدہ اور دو بیٹوں کی ماں ہے کیکن حالات کچھاس طرح كروث بدلتے بيں كه ندا كے شوہر كا انقال موجاتا ہے۔ بہاں سے کہانی کا رُخ بدل جاتا ہے اور کہانی کواو کی بیج کے بے شارسامنے کرنے پڑھتے ہیں سیریل کوتھ ریکیا ہے ثروت نذیرنے جبکہ ہدایت علی حسن کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں نورحسن' اقرا عزيز' اسد صديقي' خالدانعم' صائمه قريثي' سلمٰي حسن شامل ہیں۔ بیسریل ہرجمعرات کی رات 8 بج ARY زندگی سے وکھائی جائے گی-سیریل انقام" کے فنکاروں میں ارت فاطمہ وسیم عباس حمیرا طهيرُ ندا خانُ اعجاز اسلمُ فرقان قريشٌ گلاب جا نذيوُ بشيرجان ٔ اورنو يدرضا شامل ہيں ۔سيريل ' انتقام' ، كو تحرير كيا ہے محد دلاور خان نے جبكہ ہدایت محن مرزا ک ہیں۔اس کی کہانی عائزہ کے گرد گھوتی ہے جو اہنے کلاس فیلورمیز ہے محبت کرتی ہے۔رمیز کا تعلق سندھ کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ عائزہ کا باب عثان قدامت پسنداور مذہبی خیالات کا حامل آدی ہے۔ اور وہ اسے ایک رشتے دار کے سفے صارم سے عائزہ کی شادی کرنا جا ہتا ہے۔ رمیز کو جب بیہ بیتہ چلتا ہے تو وہ عثمان سے عائزہ کے رشتے کے سلسلے میں اُس سے ملاقات کر کے اپنے خیالات كالظهاركرتا ب\_عثان أسانكاركر ديتاب يبال ہے عائزہ کی زندگی کے کڑوے دنوں کا آغاز ہوتا ہے۔اب مسائل عائزہ صارم عثمان اور رمیز کے درمیان گھومتے ہیں۔ سیریل "انقام" ہر اتوار کی رات8 بـ ARY زندگی سے دکھائی جائے گی۔ \*\*\*\*\*\*

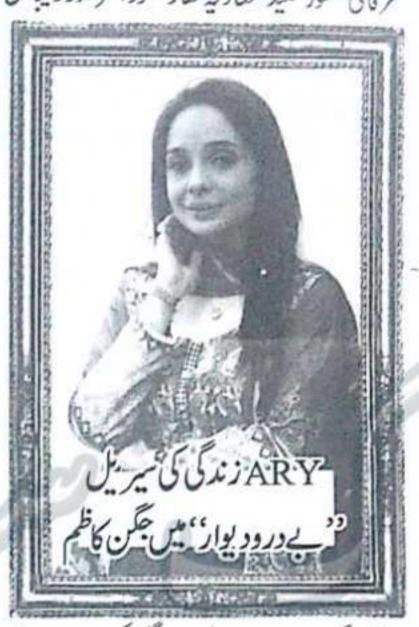

قابل ذکر ہیں۔ یہ سریل ہرمنگل کی رات 8 ہے ARY زیر گئی ہے۔ یہ کا جائے گی۔ سریل '' ہے در و دیوار گھر' لوگی گوہر گی کہانی ہے جس کی شادی سرمد سے ہوجاتی ہے اور خوشیاں ہر وقت اُس کے قدموں میں بھرتی پھرتی ہیں اور پھر سرمدایک دن انجانی گوئی کا شکار بن جا تا ہے اور اس کے بعد گوہر کی زندگی میں وحشت اور سنانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ بوڑھی ساس گوہر کو بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے مشورہ دیتی ہے کہ سرمد کے عزیز محن سے شادی مشورہ دیتی ہے کہ سرمد کے عزیز محن سے شادی سوچ کی جنگ شروع ہوتی ہے اس کے فنکاروں سوچ کی جنگ شروع ہوتی ہے اس کے فنکاروں میں بین فیصل رحمان جگن کاظم' میکال اور ذوالفقار شامل میں اعلیٰ ہوایت عثمان پیرزادہ نے جبکہ تحریر شمینہ ہیں۔ اس کی ہدایت عثمان پیرزادہ نے جبکہ تحریر شمینہ اعلان کی ہدایت عثمان پیرزادہ نے جبکہ تحریر شمینہ رات 8 ہے دکھائی جائے گی۔ سیریل ''سوچا نہ تھا''



# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





## وه خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں.....

مخالفت کا سامنا ر ہا تھا اور سلسلہ اب بھی جاری ہے مر اس شدت ہے تہیں۔ انڈیا میں عدم

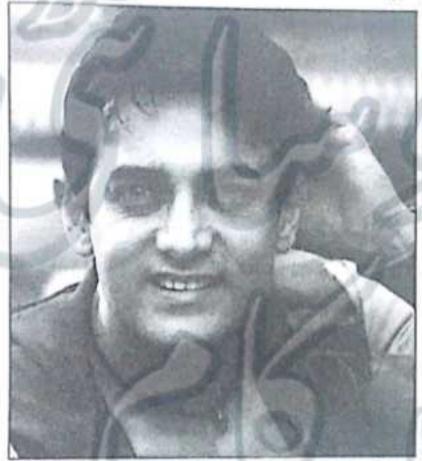

برداشت بره رای ہے۔اس بیان پر بیشتر ہندو چراغ یا ہو گئے تھے جا ہے ان کاتعلق شیوسینا ہے ہو یا بالی وڈے مرکرینہ کیور عامرخان کی سپورٹ میں اس وقت بھی کھڑی تھیں اور اب بھی ان کا سِاتھ دیتی نظر آتی ہیں اچھی بات ہے کرینہ الیکن

چنپیٹی ویپیکا دیپیکا پیڈوکون آج کل امریکیہ میں اپنی فلم کی

كوا جلامس كي حيال پریا نکاچوپڑا کے بعد اب جیکولین فرعیزیں ای جلدامریکن Rapper یث بل کے گانے میں نظر آئیں گی وہ اس گانے کو لے کر بہت

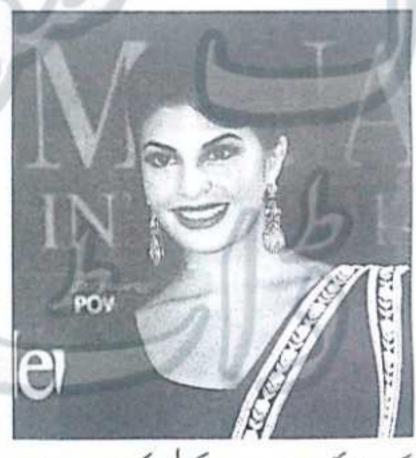

ا يكسائند بهي بين - اب جيكولين كو بهارت مين فلمیں تو مل نہیں رہیں۔ آئٹم سونگ ہے گزارا ذرا مشکل ہے۔ لبدلا west کے گانوں میں کام کرنے كا فيصله بہتر ہے شايد اس بهانے كوئي شوجھي مل جائے ۔شایداس کو کہتے ہیں کوا چلاہنس کی حیال .....

خانوں کے خان عامر خان کو پیچھلے دنوں شیوسینا کی شدید



شوننک میںمصروف ہیں۔ عام انسانوں کی طرح فلمی ستاروں کی مجھی بینداور نا ببند ہوتی ہے۔ای

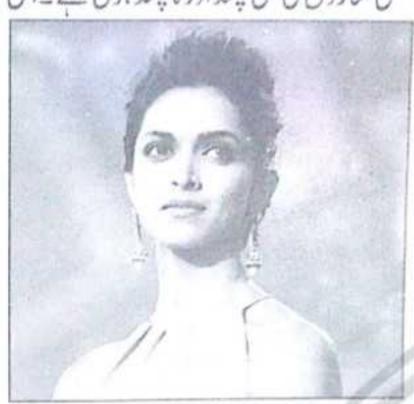

طرح دیریا کوبھی دیکی کھانا بہت پسندے اور اینا ببنديده كھانا نەملنے كى وجەسے دُميل دُول بہت یر بیثان ہے۔ یقیناً جلد ہی پیخبر سننے کو ملے کی کہ و پریا کے سی قین نے بھارت سے دلی کھا توں کی بروی شب منٹ بھی ادی۔

نازييرخسن روشن ستاره الیمی خبر ہے کہ بالی وڈ کے مشہورڈ اٹریکٹر بہت جلد نازیہ اور زوہیب حسن کی زندگی پرقلم

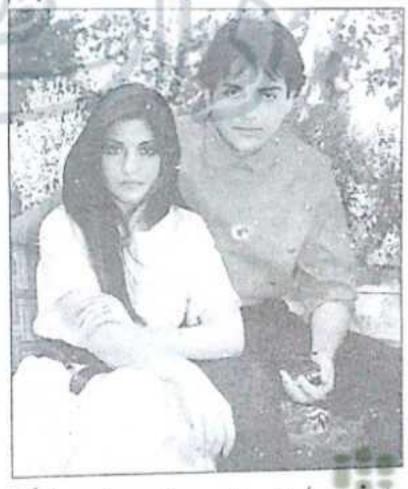

تضدیق کی ہے مرفلم کا نام اور بنانے والے کا نام راز میں رکھا ہے۔اس فلم کی خاص بات نازیہ کی زندگی کے وہ حقائق سامنے لانا ہیں جو اب تک ایک راز ہیں مگر نازیہ حسن کے جاہنے والے آج بھی منتظر ہیں کہ اس روش ستارے کے بارے میں سب کھے جان لیں جو وہ تہیں جانے ..... د کھ کی بات ہے مگر یج ہے کہ نازیہ جیسی خوبروا درخوش گلوانسان کی زندگی کے آخری چند سال بہت تکلیف دہ تھے۔سب کی طرح ہماری جھی خواہش ہے کہ نوے کی دہائی کی اس بہترین سنگر پر بننے والی فلم جلد منظرعام پر آ ئے۔ شاباش عاطف اسلم

آج کل عاطف اینے ایک میگاکنسرٹ کے لے بیں بھارت گئے ہوئے ہیں۔صورت حال اس وقت انتهائی مصحکه خیز ہوگئی جب بریس



كانفرنس ميں آئے صحافيوں نے سگر سے گانے کے بچائے سای سوالات شروع کردیے۔ بیہ رویے بھارت میں عدم برداشت کو بہت بڑھاوا دے رہے ہیں مگرشاباش ہے ہمارے جوان پر

ochety com - 42 عران او کران جو بر ویداور بھارتی سحافی اپناسامنہ کے کررہ گئے۔

> ميرا جي کي ڈائر يکشن ميں بنے والي قلم '' ہوٹل'' اگلے ماہ پر دیے پر نظر آئے گی۔ فلم بہت حیاس موضوع کے گروگھومتی ہے۔ مگر کہائی ابھی

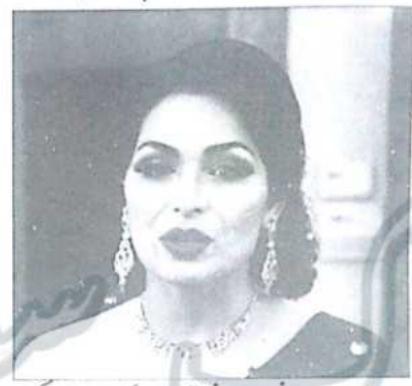

رازیں ہے۔ خبر بڑی خبرتو سے کہ میراجی کیے اس ذ مه داری کو فیھائیں گی۔

دهوال فيم عاشرعظيم كى تحريركرده اور پروذكشن میں بنتے والی فلم 'مالک جلد ریلیز ہوئے والی



ے۔ عاشر جیسے ذہین انسان سے غیر معمولی اور تہلکہ خیز فلم کی امید ہے ۔ فلم کا موضوع نہایت فيصورت اورحب الوطني سيسرشار ہے اوراس میں عام یا کستانی کے قد کو بہت او نیجا کیا گیا ہے۔ [2]

عمران عباس اپنی دو بالی و ڈ فلموں کی نا کا می کے بعداب پیرٹی وی ڈراموں پر توجہ دیے رہے ہیں مگر دل میں اب بھی بالی وڈ ہی ہے بھی تو وہ كرن جو ہركى نئ آنے والى فلم ميں بولور مهمان . اداکار انٹری دے رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ عائزہ خان کے ساتھ ایک نئی سیریل میں ہیں مصروف ہیں۔

فوادخان كى كاميايال پاکتانی سپراسٹار فواد خان بالی وڈ کے آتان پر پوری شان سے چک رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور فلم سائن کرلی ہے جس میں ان کی



ہیروئن سونم کیور ہی ہول کی۔ بیام سونم کی بردی بہن ریا کیور بناری ہیں ۔ مر بولڈنس کی وجہ ہے فواد نے پہلے انکار کرویا تھا۔ سُنا ہے اب وہ تمام سیز ہٹا دیے گئے ہیں۔فواداس کےعلاوہ جمی کئی بالى و و فلميں سائن كر چكے ہيں -

روشنيال

جاوید بیخ کی صاحبزادی مول سیخ مجھی آج کل بالی و ڈفکم'' ہیں بھاگ جائے گ'' کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ان کے ہیرواٹھے دیول ہیں۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں باپ کا نام روش جبیں كرتيں۔مول تو جاويد ﷺ كے رائے پر چل كر خوب روشنیال بلھیرر ہی ہیں ۔ 22 m



دوشیزہ قارئین کی فرمائش پراب ہے انہتائی مہل کھانے کی تراکیب پیش کی جارہی ہیں وہ تراکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جاسکیں۔

دوسرے پیالے بیں 4 کھانے کے بچے دہی ہیں ایک کھانے کا بچے سرخ مرچ پاؤڈر' کالی مرچ یا وُڈر' کالی مرچ یا وُڈر' کالی مرچ یا وُڈر' لالی پاؤڈر' لال فوڈ کلر' لیموں کا رس اور تھوڑا ساتیل ڈال کر کس کریں اور چھوڑ دیں۔ اوون کو 400 کم گھنٹے کے لیے بچھوڑ دیں۔ اوون کو 400 کو گھنٹے کے لیے بچھوڑ دیں۔ ڈرم اسکس کو 20 کے ڈکری پر پری ہیٹ کریں۔ ڈرم اسکس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے اس میں رکھ دیں۔ جب ایک حصدگل جائے تو دوسری طرف بلیٹ دیں اور کیے دیں اور کیٹے دیں یا پھرکڑا ہی میں تیل گرم کر کے اس میں کیٹے دیں یا پھرکڑا ہی میں تیل گرم کر کے اس میں کیٹے دیں یا پھرکڑا ہی میں تیل گرم کر کے اس میں لیس، تندوری چھن ڈرم اسکس تیار ہے۔ اگر پین پر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں یا اس کے لیے اوون نہیں ہے تو چھن کو فرائی کرنے کے بعد گرل بین پر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں یا اس کے لیے فرائنگ بین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔

## بيكذبريذكپ

اجزاء و بل رو فی ایک چوتھائی چائے کا چچ مجھے کے دانے ایک چوتھائی چائے کا چچ آلودرمیانہ ایک عدد (مجوز کورے کریں) مری شملہ مرچ آدھا چاپ کرلیں

## تندوري ڈرم اسٹک

چکن ڈرم اسٹک 5 عدد 4 کھانے کے تک وبى 3 کھانے کے تھے سرح مرج ياؤور E2262 ايك چوتھائي جائے كا چچ زيره ياؤڈر آ دھاجائے کا چھ كالىمرچياؤۇر ورره کھانے کا تھے ا درکهن پیسٹ آ دھا کھانے کا چھے كرم مسالا ياؤور ايك جائے كا ج ېلدى ياؤ ۋر لال فؤ ڈ ککر حبضرورت 2 کھانے کے بھی ليمول كارس ایک کھانے کا پھج سفیدسر که خیل حسب ضرورت

سب سے پہلے چکن ڈرم اسٹنس کواچھی طرح دھولیں اور اس پرچھری کی مدد سے کٹ لگالیں۔ ان چکن ڈرم اسٹنس کوایک باؤل میں ڈال کران پردو کھانے کے چچے سرخ مرچ پاؤڈر' نمک' لیموں کارس ڈال کر ان پر اچھی طرح لگائیں۔ اب

دوشيزه 256

www.Paksociety.com

25 عدد 3 کھانے کے تھے دو کھانے کے بچھ ادرك ۇيرْھ جائے كا چى ئىرخ مرچ ياۇۋر ڈیڑھ جائے کا چھ زيره پاؤڈر آ دھاجائے کا چھ گرم مسألا پاؤڈر ایک کا چج كالانمك ایک جائے کا چھ نمك ایک چوتھائی کپ چيني

الی اور مجور میں سے گھیاں الگ کرلیں۔
الی کوایک کپ پانی میں آ دھے گھٹے کے لیے بھگو

دیں۔ جب وہ نرم ہوجائے تو دیکی میں مجوراور
الی کو دو کپ پانی ڈال کر ہلکی آئے پر چڑھا دیں۔
جب تقریبا آ دھا پانی خٹک ہوجائے تو چولیے
سے ہٹادیں۔ ٹھٹڈا ہوجائے تو ہاتھ والے بلینڈرز
یا پھر کانے کی مدد سے اس پیسٹ کواچھی طرح
میش کرلیں، پھر اسے چھلتی سے گزاریں۔ اس
پیسٹ میں شمش اورا درک ڈالیں اور پھر ہاتھ
والے بلیلنڈر سے بیٹ کریں، ساتھ ہی چینی،
والے بلیلنڈر سے بیٹ کریں، ساتھ ہی چینی،
اور کالانمک ڈال کر کس کریں۔ اگرچٹنی گاڑھی
اور کالانمک ڈال کر کس کریں۔ اگرچٹنی گاڑھی
سے تو اس میں ایک کپ پانی ڈال لیں۔ مزیدار
سے مخورا ملی کی چنتی تیارہے۔

## بيف چلى يحيطيل

اجزاء گائےکا گوشت (بغیر ہڈی) ایک پاؤ پیاہوالہن ادرک دوجائے کے بچج سویاساس ایک کھانے کا بچج شویاساس ایک کھانے کا بچج شمٹی ہوئی لال مرچ ایک جائے کا بچج

اوون کو 180 ڈیری پر پری ہیٹ کرلیں۔ اب كيك كى شرے كومكھن لگا كر گريس كرليس، ایک فرائک پین میں پیاز ڈالیں اے فرائی كرنے كے بعد ہرى اور لال شمله مرج ڈاليس جب په چیزیں گل جائیں تو اس میں کہن مجھے اور جِاپ کیے ہوئے آلوڈال دیں تیز آنج پر فرائی كرين دومنك بعدسرخ مرج بإؤ ذر فما نوكيمپ ڈال کرمس کریں؛ پھر چو لیے ہے اُتار کر مختذا کریں۔ ڈبل روئی کے سلائسز کے کناروں کو کاٹ دیں، پھران کو گریس کیے ہوئے کی کیک کے پین میں رکھ دیں۔اس طرح کہ کپ کی شکل میں ہو۔ اس پرتیل کا اسپرے کریں۔ایک چھ تيارفلنگ ان كپ ميں بھرديں، آخر ميں چيڈر چيز کے سلائسز کو اپنی مرضی کے شیپ میں کاٹ کر ہریڈ کپ کے اوپر پھیلا ویں۔ان بریڈکیس کوپری ہیٹ اوون میں دس منٹ کے لیے رکھ دیں ، جب ڈبل رولی شخت اور چیز پکھل جائے رتو اوون سے نکال کیں۔ ان بیکڈ بریڈ کپ کو جائے کے ساتھ نوش کریں۔

محجورا ملى كى چىننى .

ایک

READING Section



ثابت لال مرجيس جارکھانے کے تیجے دو کھانے کے پیچ آدهاجائككا في سفيدمرچيں (پسی ہوئی) بياهوالهن يا جج عدد انذے ایک عدو دو پیالی ڈبل روٹی کاچورا شملهمرج ووعرو كارن فلور تین کھانے کے چیجے تتين عدد ہری مرچیں تین کھانے کے چھچے كارن فكور دو کھانے کے تیج ميده حب ذا كقنه نبك ایک عدد انثره ایک کھانے کا چجیہ حتمثى ہوئی لال مرج تيخني ایک پیالی آ دھا کھانے کا پھے پسی ہوئی کالی مرج حب ذا كقنه نمك تلنے کے کیے حب ضرورت

مرغی کے سینے کے دو حصے بنالیں۔ بیہ

مکڑے موٹے ہونے جاہئیں۔انہیں درمیان

ے کاٹ کر کھول لیں۔ آیک پیالے میں ممک

پیا ہوالہن مکٹی ہوئی لال مرچ 'پسی ہوئی کالی

مرج اور دو انڈے ڈال کر اچھی طرح سے

ملائیں۔اس آمیزے کو اچھی طرح سے مرغی

کے ٹکڑوں پر لیبیٹیں۔اس میں میدہ اور کارن فکور

ڈال کرا پھی طرح ہے ملالیں۔ایک پلیٹ میں

ڈیل روئی کا چورا لے لیس اور تنین انڈے۔ ایک

پیالے میں پھینٹ لیں۔مرغی کے ہرعکڑے کو

کھول کر اس کے درمیان میں ایک کھانے کا

چیچہ مایونیز بھریں۔اس ٹکڑے کوڈبل روٹی کے

چورے میں کیپیٹیں پھراہے انڈے میں کیپیٹیں

اور ایک بار پھر ڈبل روٹی کے چورے میں

کیبیٹیں۔ایک بین میں تیل گرم کر کے مرغی کے

عكر باس ميں ڈاليس۔ چو ليم كي آنج درمياني

کر کے ڈھکن ڈھانک دیں۔ جب مرغی کے

مکڑے بادامی رنگ کے ہوجا کیں تو انہیں ڈش

میں نکال لیں ورمیان سے کاٹ کر پیش کریں۔

\*\*\*\*\*\*

پیالے میں ایک کھانے کا جمجیہ کارن فلور ٔ انڈ ہ نمک اورسفید مرج کا آمیزہ تیار کرلیں۔اس آمیزے میں گوشت کے پاریے ڈال کر اچھی طرح ملائیں اور آ دھے تھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ فرائننگ پین میں تیل كرم كركاس ميں كوشت كے تلوے ايك ايك كركے ڈالیں اور سنہری ہونے پر نکالتے جائیں۔شملہ مرج ' ہری مرجیس اور پیازایک جیسے سائز میں تیلی تیلی کاٹ لیں۔ دیکھی میں تیل گرم کر کے اس میں پیا ہوالہین ا درک شامل کر کے بھونیں کہن ادرک بھن جائے تو اس میں تلا ہوا گوشت' کٹی ہوئی سنریاں' کٹی ہوئی لال مے ج ' ثابت لال مرجیس اور سویا ساس ڈال دیں۔ و پلجی میں بیخنی شامل کریں اور جب اُبال آنے لگے تو یون پیالی یانی میں ایک کھانے کا چمچہ کارن فلور گھول کر اس میں شامل کر دیں۔کارن فلور کا 'آمیزہ ڈالنے کے دوران چمچہ چلاتے رہیں' جب سالن گاڑھا ہو جائے تو ڈش میں نکال لیں اور گرم گرم پیش کریں۔

تلی ہوئی مایومرغی

دوعرو

دوشيزه 258